

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هين

انعام الباری دروس سیح بخاری کی طاعت واشاعت کے جملہ حقوق زیرِ قانون کا پی رائٹ ایک <u>196</u>2ء حکومت پاکستان بذریعی نوٹیفیکیشن نمبر F.21-2672/2006-Copr رجنزیشن نمبر Copr مجتل ناشر (سنک تبیة البصراء) محفوظ ہیں۔

انعام البارى دروس يحج البخارى جلدتهم

نام كتاب

شخ الاسلام حصرت مولا نامفتى محد تق عثاني صاحب معغظ الثلث

افادات

محدانورشين (فاضل ومتحضص جامعددارالعلوم كرا پني تمبر١٠)

صبط وترتبيب تخريج ومراجعت

مكتبة الحراء، ١٣١١م/ه و بل روم، ' ك' ابريا كورگى، كراچى، پاكستان

/

محدا نورخسين عفى عنه

حراء كمپوزنگ سينزنون نبر:35031039 21 0092

# ناشر: حكتية العراء

36-**4** سکیٹر **8-36** ڈیل روم، "K"ایریا، کورنگی، کراچی، پاکستان په فون:35031039 مومائل:03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&into@deeneislam.com website:www.deeneislam.com

# ﴿ ملنے کے پتے ﴾

# مكتبة الدراء - فن: 35031039 ، موباكل:03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com

- اواره اسلامیات ،موبمن روژ ، چوک ار دوباز ارکزاچی پهنون 32722401 021
  - 🥫 💎 اواره اسلاميات، ۱۹۰۰ز کې الا بور په پاکتان پنون 3753255 042
  - الأرب اوار واسلاميات، ديناناته منشن مال روز، لا جوز فين 37324412 042
- 🖈 كلتيه معارف القرآن، جامعه دار العلوم كرايش نمبر ١٢ ارفون 6-35031,565 2021
  - 😭 اوأرة المعارف، جامعه دارالعلوم كراحي نمبر م اليون 35032020 😭
    - **دارالا ثاعت**ءاردو بازار کراچی به



# ور افتناحب بنظهم العالى المنظم المنظم المنظم المنظم العالى المنظم العالى المنظم المنظ

#### بسم التدالرحن الرحيم

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير حلقه سيدنا ومولانامحمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين ، وعلى آله وأصحابه اجمعين ، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### ما بعد:

79 روی المحجہ ۱۳۱۹ ہے ہروز ہفتہ کو بندے کے استاذ معظم حضرت مولا نا'' مسحبان محمود'' صاحب قدس سرہ کا حادثہ وفات پیش آیا تو دار العلوم کراچی کے لئے بیا ایک عظیم سائند تھا۔ دوسرے بہت سے مسائل کے ساتھ بیمسلہ بھی سامنے آیا کہ بیخ بخاری کا درس جوسالہا سال سے حضرت کے میر دہتھا، کس کے حوالہ کیا جائے ؟ بالآخر بید سے پایا کہ بیذ مدداری بندے کوسونی جائے۔ میس جب اس گرا نبار ذمہ داری کا تصور کرتا تو وہ ایک پہاڑ معلوم ہوتی ۔ کہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیہ پرنور کتاب، اور کہاں مجھ جسیا مفلس علم اور تہی دست عمل ؟ دور دور بھی ہوتی ۔ کہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیہ پرنور کتاب، اور کہاں مجھ جسیا مفلس علم اور تہی دست عمل ؟ دور دور بھی اسپنے اندر جی بخاری پڑھانے کی صلاحیت معلوم نہ ہوتی تھی۔ لیکن بزرگوں سے سی ہوتی بیا ب یا د آئی کہ جب کوئی ذمہ داری بڑوں کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کے بھروسے پر بددرس شروع کیا۔

عزیز گرامی مولا نامحد انور حسین صاحب سلمهٔ مالک مکتبه الحراء، فاضل و خصص جامعه دارالعلوم کراچی نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے به تقریر عنبط کی ، اور پچھلے چندسالوں بیس ہرسال ورس کے دوران اس کے مسود ہے میری نظر سے گزرتے رہے ۔ کہیں کہیں بندے نے ترمیم واضافہ بھی کیا ہے ۔ طلبہ کی ضرورت کے پیش نظر مولا نامحد انور حسین صاحب نے اس کے دسموں کو نہ نظر مولا نامحد انور حسین صاحب نے اس کے دسموں کو نہ صرف کم بیوئر پر کمپوز کر الیا، بلکہ اس کے حوالوں کی تخریج کا کام بھی کیا جس پران کے بہت سے اوقات ، محنت اور مالی صرف ہوئے۔

ووسری طرف مجھے بھی بحثیت مجموعی اتفاظمینان ہوگیا کہ ان شاء اللہ اس کی اشاعت فائد ہے ہے خالی نہ ہوگی ،اوراگر پچھ فلطیاں رہ گئی ہوں گئ تو ان کی تھیج جاری رہ سکتی ہے۔اس لئے میں نے اس کی اشاعت پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے۔لیکن چونکہ میہ نہ کوئی ہا قاعدہ تصنیف ہے، نہ میں اس کی نظر ثانی کا اتفا ہتما م کر سکا ہوں جتنا کرنا چاہئے تھا،اس لئے اس میں قابلِ اصلاح امور ضرور رہ گئے ہوں گے۔اہل علم اور طلبہ مطالع کے دوران جوابی بات محسوس کریں ، براہ کرم بندے کو یا مولانا محمد انور حسین صاحب کو مطلع فرمادیں تا کہ اس کی اصلاح کردی جائے۔

تدریس کے سلطے میں بندے کا ذوق سے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پراکتفا کرنے کے بچائے سبق شروع سے آخر تک تواز ن سے چلے۔ بندے نے تدریس کے دوران اس اسلوب پر عمل کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ نیز جو خالص کلامی اور نظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جواب موجود نہیں رہے ، ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے ، تا کہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہوجائے ، لیکن ان پر طویل بحثوں کے متبجے میں دوسر ہے اہم مسائل کاحق تلف نہ ہو۔ اس طرح بندے نے بیکوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں ، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ، اور مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں ، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ، اور اصادیث سے اصلاح اعمال واخلاق کے بارے میں جوظیم روایات ملتی ہیں اور جواحادیث پڑھنے کا اصل مقصود ہونی چاہئیں ، ان کی عملی تفصیل سے بربقد رضرورت کلام ہوجائے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ بندۂ ٹاکارہ اوراس تقریر کے مرقب کواپنی دعاؤں میں یا درکھیں۔ جزاھم اللہ تعالیٰ۔

مولا نامحمد انورحسین صاحب سلمہ نے اس تقریر کوضبط کرنے سے کیکراس کی ترتیب ہنخ تنج اورا شاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جز اانہیں دنیاوآ خرت میں عطافر مائیں ، ان کی اس کاوش کواپی بارگاہ میں شرف قبول عطافر ماکر اسے طلبہ کے لئے نافع بنائیں ، اوراس ناکارہ کے لئے بھی اپنے فصل خاص سے مغفرت ورحمت کا وسیلہ بنا دیے۔ آمین ۔

> جامعه دارالعلوم کراچی۱۳ ۱۲ صفرالمظفر ۱۳<u>۳۰</u> ه ۱۲ فروری <u>۲۰۰۹ء</u> بروز جمعرات جامعه دارالعلوم کراچی

# عرض ناشر

تحمده و نصلّی علی رسوله الکریم

الما بعد \_ جامعدوارالعلوم كراجي مين حيح بخارى كا درس سالها سال عداستا ومعظم شخ الحديث حضرت مولا ناسد حبال محصو و صاحب قدس سره كرسر در با ١٩٩ زى الحبر ۱۹۹ مير در بفته كوشخ الحديث كا ساخت ارتحال بيش آيايدورس مرحم الحرام ١٣٠٠ هير وزبد هدي شخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محرتق عثانى صاحب مظلم كرسر و بوا أى روز صح ٨ بج يه مسلسل ٢ سال تك كريدورس شيب ريكار و ركى مدوست صبط كيا جاتا مها بيسب بحداح ترت المن و فرابش كا درش شيب ريكارو و كا مدوست صبط كيا جاتا مها بيسب بحداح التي و اتى دليجي اورشوق سي كيا ، استاد محترم في جب بيصورت حال ديمى تو خوابش كا اظهار كيا كرا كريموا و كتابي شكل مين آجائة بهتر بوگا اور يدكر شيب ريكار و در سيقل كريم محرير شده شكل مين مجمعه اظهار كيا كرا كريموا و كتابي شعاسية الفروال سكون ، چنا في ان دروس كوتم ريس لا في كارينام بارى تعالى \_ آغاز مواا و راب بحد الشداس كي سات جلدي " انعام المبارى" كي نام سيطيع بو يكي بين .

بید کتاب "انعام المباری" جوآپ کے ہاتھوں میں ہے: بید بڑا قیمتی علمی ذخیرہ ہے، استاد موصوف کو اللہ علیہ نے جس تبحر علمی سے نوازا ہے اس کی مثالیں کم ملتی ہیں، حضرت جب بات شروع فرماتے ہیں تو علوم و معارف کے دریا بہنا شروع ہوجاتے ہیں، ان علوم کا جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد عطر نکلتا ہے وہ "انعام المباری" میں دستیاب ہے، آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاد موصوف کا بصیرت افروز تفقہ ، علمی تشریحات اور انکہ اربعد کے فقہی اختلاف پر محققانہ مدلل تھرے علم وختیق کی جان ہیں۔

صاحبان علم کواگراس کتاب میں کوئی ایسی بات محسوس ہوجوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم مواور صنبط نقل میں ایسا ہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احتر کی طرف کی جائے اور از راہ عنایت اس پر مطلع محمی فرمایا جائے۔

وعاہے کہ اللہ ﷺ سلاف کے ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے ، اور ' انعام الباری''کے بقیہ جلدوں کی تخیل کی بآسانی اور تو فتی عطافر مائے تا کہ حدیث وعلوم حدیث کی بیامانت اپنے اہل تک بھنے سکے۔ آمین یارب العالمین . و ما ذلک علی الله بعزیز بندہ : محمد انور حسین عفی عنہ

فاضل و متخصص جامعددارالعلوم کراچی ۱۳ ۲۰ رصفرالمظفر ۱۳۳۱ هه برطالق ۵رفر دری ۱۰۲۰ - جمعه

# خلاصة الفعارس

| ****  |               |                                      | * 0 • 0        |
|-------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| صفحه  | رقم الحديث    | كتاب                                 | تسلسل          |
| ٣     |               | پيشِ افظ                             |                |
| ٥     |               | عرض ناشر                             | <u>;</u>       |
| ٣٥    |               | عرضِ مرتب                            |                |
| ·ξο   | 951 - 877     | كتاب الجمعة                          | -11            |
| 170   | 9 2 4 - 9 2 4 | كتاب الخوف                           | - 17           |
| ١٤٣   | 919-981       | كتاب العيدين                         | - 15           |
| ١٨٥   | 1             | كتاب الوتر                           | -12            |
| 7.0   | 1.4-10        | كتاب الإستسقاء                       | -10            |
| አ ሞ ሞ | ነ፡ ፕፒነ፡ ٤ •   | كتاب الكسوف                          | r 1 –          |
| Y £ Y | 1.79-1.77     | كتاب سجود القرآن                     | - Y.A          |
| 470   | 1119-1-4.     | كتاب تقصير الصلاة                    | - <b>\</b>     |
| . 490 | 1174-1141     | كتاب التهجد                          | -19            |
| ٣٣٧   | AA11-VP11     | كتاب فضل الصلاة في مسحد مكة والمدينة | ۲ •            |
| T00.  | 1777-1198     | كتاب العمل في الصلاة                 | - <b>۲</b> ) , |
| TV9   | 1777-1778     | كتاب السهو                           | -77            |
| 799   | 1792-1777     | كتاب الحنائز                         | -77            |
|       | • .           |                                      |                |
|       |               |                                      |                |
| ٠.    |               |                                      |                |

| 0-4  | <b>◆0◆0</b> ◆0♦0♦0 <b>♦</b> 0                              | -         | <b>0000000000000000000000000000000000000</b>    |
|------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| صقحه | عنوان                                                      | صفحه      | عنوان                                           |
| ۲۵   | (٣) بابُ فضل الجمعة                                        | ۲         | پیش لفظ                                         |
| 10   | جعد کی نضیلت کابیان                                        | 4         | البرست                                          |
| 02   | الرجمها                                                    | ro        | ومض مرتب                                        |
| 04   | ا حدیث کی <i>تشر</i> یح                                    | గం        | ا ا ـ كتاب الجمعة                               |
| ۵۸   | (۵) بابٌ :                                                 | <u>۳۷</u> | (١) باب فرض الجمعة،                             |
| ۵۸   | ا تشرت                                                     | r/Z       | زمانة جابليت ادريوم الجمعة                      |
| ۵۹   | (٢) بابُ الدهن للجمعة                                      | MZ -      | جمعه کی ابتداء کیسے ہو کی                       |
| 209  | نماز جمعہ کے لئے تیل لگانے کا بیان                         | ۳۸        | پېلاخطېداورىپى نماز جمعه                        |
| ۵٩   | ترجيب                                                      | ተለ        | آيت کي نشر تح                                   |
| ٧٠   | جمعه کے دن خوشبو کا حکم نہیں                               | 179       | مت محد بدکی فضیلت                               |
| 4+   | (٤٠) بابٌ: يلبس أحسن ما يجد                                | ۵٠        | يهو د کا غلو                                    |
| 4+   | جمعہ کے دن عمدہ کیڑے پہننے کا بیان جومیسر ہو               | اد        | جومه کی چیمٹنی کا حکم                           |
| 71   | مقصود سخاريٌ                                               | ar,       | أيك والغدائيك سبق                               |
| 11   | استدلال بخاريٌ                                             |           | (٢) يباب فيضل الغسل يوم الجمعة، و               |
| 74   | حنفیہ کے ہال کفار مخاطب بالفروع مہیں                       |           | هل على الصبيي شهود يوم الجمعة؟ أو               |
| 44   | (٨) باب السواك يوم الجمعة،                                 | ۵۲        | على النساء؟                                     |
| 44   | جمعد کے دن مسواک کرنے کا بیان                              | స్త్రా    | جمد کے دن شسل کی فضیات کا بیان                  |
| 44   | الرجمه                                                     | ar.       | ورتوں اور بچوں برنماز جعد میں حاضر ہونا فرض ہے؟ |
| ۳۲   | (۹) باب من تسوک بسواک غیره                                 | ۵۳        | عنسل جمعه كأحكم                                 |
| 11-  | دوسرے کی مسواک ہے مسواک کرنے کا بیان                       | ۵۳        | عنسل يوم الجمعه كي شرعي حيثيت                   |
| 70   | ترجمه                                                      | ۵۳        | إجمهور _ ولاكل                                  |
| 7    | (١٠) باب مايقراً في صلاة الفجريوم الجمعة                   | ۵۵        | (٣) باب الطيب للجمعة                            |
| 70"  | جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا چیز پراھی جائے<br>وزیر مرتب | ೧۵.       | جمعه کے دن خوشبولگانے کا جنگم                   |
| 4,6  | انماز فجرمين مستحب قرأت                                    | 60        | اشریخ                                           |
| ļ    |                                                            |           | ]                                               |

| 949           | **********                                   | <b>**</b>  | -0-0-0-0-0-0-0                                                        |
|---------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| صفحه<br>صححه  | عنوان                                        | صفحه       | عنوان                                                                 |
| <u> </u>      | غسل من النساء والصبيان و غيرهم؟              | ar         | (١١) باب الجمعة في القرى والمدن                                       |
| <u> </u>   ∠9 | عنسل جمعه کی شرعی حیثیت                      | ar         | ا يها تول ادر شه <sub>ر</sub> ول مين جمعه پ <sup>ر مصن</sup> ے کابيان |
| ٨٠            | (۱۳) باب                                     | YS.        | ى <sup>بى</sup> ن مىن جمعە كاھكم اوراختلاف ائم                        |
|               | (۱۴) بساب السرخيصة إن ليم يتحضر              | 44         | جعدن القرى اورمسلك شافعيه                                             |
| AL            | الجمعة في المطر.                             | 44         | طاهر بياور غبر مفلدين كالمسلك                                         |
| •             | بارش ہورہی ہو تو جمعہ میں حاضر نہ ہونے کی    | पुष        | حنفيه كامسلك                                                          |
| AL            | ارخصت کابیان                                 | ۱ ۲۲       | مصراور قربيصغيره كامعيار                                              |
|               | (١٥) بياب من أين تؤتي الحمعة ، و             | 44         | امام شافعی گا' سه لال                                                 |
| ۸۲            | على من تاجب"                                 | 1/         | مفيه كالسندلال اورشافة بيركي دليل كاجواب                              |
| Ar            | مُمَازِ جَعِهِ مِينَ كُنَّى دورے أناجيا بيني | AV.        | جوباثي كي شخفيق                                                       |
| Ar            | جمعہ کن لوگوں پر واجب ہے                     | la -       | شافعيه كادوسرااستدلال                                                 |
| Ar            | امام شافعی گا قول                            | .,         | حنفیہ کی طرف سے جواب                                                  |
| Ar            | ارام ابو حنیفه رحمه الله کا قول              | ے ا        | حضرت نانبتوی گااستدال ا                                               |
| 10            | ں دیث کامفہوم                                | 41         | شافعيه دغيره كاتيسرااستدلال                                           |
| ا مم          | منشأ بغاريٌ                                  | <b>∠</b> r | استدلال کا جواب                                                       |
|               | (٢١) باب: وقت الحمعة إذا زالت (              | ∠r .       | چو تھا است <b>د</b> لال                                               |
| A.C.          | الشمس،                                       | 27         | استدلال کا جواب                                                       |
| AY            | جمعہ کاونت آفآب ڈھل جانے پر ہوتا ہے          | ۷٢         | پانچوان استدلال                                                       |
| AY            | جمعه کاوفت کب ہے شروع ہوتا ہے                | ∠٣         | استدلال كاحواب                                                        |
| YA            | امام احمد رحمه الند كامسلك                   | ۷٣         | حنفیہ کے دلائل                                                        |
| AY            | امام احمد بن طبل گااستدلال                   | 2.00       | اعتراض                                                                |
| MZ.           | جمهور کامسلک اوران کی <sup>دی</sup> ل<br>س   | Z0         | جوا <b>ب</b>                                                          |
| ΔΔ            | شبكيرة مفهوم                                 | ۷۸         | ترجمه                                                                 |
| ۸۹            | (١٤) باب إذا اشتد الحريوم الجمعة             |            | (١٢) باب هل على من لم يشهد الجمعة                                     |
|               |                                              |            |                                                                       |

| 0-0-0  | <b>**********</b>                            | ••     | +0+0+0+0+0+0+0                             |
|--------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                        | صفحه   | عنوان                                      |
| 917    | إذا سمع النداء                               | A9     | جمعہ کے دن اگر سخت گرمی ہو                 |
| ۹۴۳    | جب اذان کی آواز نے توامام منبر پر جواب دے    | ٨٩     | (١٨) باب المشي إلى الجمعة                  |
| ۹۴ ا   | اذان ثانی کا جواب                            | Λ9     | جمعه کی نماز کے لئے جانے کا بیان           |
|        | (۲۴) باب الجلوس على المنبر                   | Δ9.    | "سعى إلى الجمعة " كامطلب                   |
| ا ۱۹۴۳ | عند التأذين                                  | 9+     | کیامسافر پرسعی واجب ہے                     |
| ۱۹۳    | اذان دية وفت منبر پر بيشخ كابيان             | 9+     | امام زہر <sup>ن</sup> کا پہلاقول           |
| 90     | (٢٥) باب التأذين عند الخطبة                  | 9+     | جمهور كامذهب                               |
| 90     | خطبہ کے وقت از ان کہنے کا بیان               | 9+     | امام زهر <sup>ی</sup> کادوسراقول           |
| 94     | (٢٦) باب الحطبة على المنبر،                  | 4+     | امام زہریؓ کے دونوں قولوں میں تطبیق        |
| 94     | منبر پر خطبه پڑھنے کا بیان                   | 91     | ترجمه                                      |
| 44     | عمل قليل مفسد صلوة تنهيب                     |        | (١٩) باب: لا يفرق بين اثنين يوم            |
| 9∠     | (٢٤) باب الخطبة قائما،                       | 95     | الجمعة                                     |
| ے9     | کھڑے ہوکر خطبہ دہینے کا بیان                 |        | جعد کے دن دوآ دمیوں کو جدا کرکے ان کے      |
| 94     | خطبه کی شرعی حیثیت                           | 97     | ورمیان ند بیشے                             |
|        | (٢٨) باب إستقبال الناس الإمام                |        | (٢٠) بداب: لا يقيم الرحل أخاه يوم          |
| 9.4    | إذاخطب                                       | 95     | الجمعة ويقعد مكانه                         |
| 9.4    | لوگوں کا امام کی طرف منہ کرکے جیٹھنے کا بیان |        | کوئی شخص جعدے دن اپنے بھائی کواٹھا کراس کی |
|        | (٢٩) بساب من قسال في المحطبة بعد             | 91     | عِلَّه بِرِنه بِي <u>تُ</u>                |
| 98     | الثناء : أما بعد،                            | 94~    | ترجمه                                      |
|        | اں شخص کا بیان جس نے نناء کے بعد خطبہ        | 914    | (٢١) باب الأذان يوم الجمعة                 |
| 94     | میں أحمابعد كها                              | عربه ا | جمعه کے دن اذ ان دینے کا بیان              |
| 99     | تشريح                                        | ۹۳     | (٢٢) باب المؤذن الواحديوم الجمعة           |
| 104    | ַ װ <i>מ</i> ָרָד                            | 91     | جمعہ کے دن ایک مؤ ذن کے اذان دینے کابیان   |
| 1+14   | عر بی میں خطبہ کا حکم                        |        | (٢٣) بناب: ينجيب الإمام على المنبر         |
|        |                                              |        |                                            |

| 3-0-0 | *****                                                                                                               | <b>**</b> | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| صنحه  | عنوان                                                                                                               | جسفحه     | عنوان                                            |
| HA    | و الإمام يحطب،                                                                                                      | 7         | لانکی ندیب:                                      |
|       | جعد کے دن امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت                                                                                 | 1.4       | شافعی مسلک                                       |
| 114   | فاموش رہنے کا بیان۔                                                                                                 | 1+4       | حتبلی ند بهب:                                    |
| 114   | ا ترجمه                                                                                                             | 1•A       | امام البوعنيفه رحمه اللد كالمدميب                |
| 112   | (٣٤) باب الساعة التي في يوم الجمعة                                                                                  |           | (٣١) باب الإستماع إلى الخطبة يوم                 |
| 114   | جمعه کے دن ساعت مقبول کا بہان                                                                                       | 1+4       | الجمعة                                           |
| 112   | الريجمير                                                                                                            | 1+4       | خطبه کی طرف کان لگانے کا بیان                    |
|       | (٣٨) بساب إذا نفس الساس عن الإسام                                                                                   | 11+       | الرجمه المساح                                    |
|       | فمصلاة الجمعة فصلاة الإمام و من                                                                                     |           | (۳۲) بماب: إذا رأى الإما م رجلا جاء              |
| 114   | بقی جائزة                                                                                                           |           | وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين                     |
|       | جعدی نماز میں اگر یکھاوگ امام کوجھوڑ کر بھاگ                                                                        | 11        | (٣٣) بماب من جماء والإمام يخطب                   |
| 114   | جائیں تو امام اور باقی لوگوں کی نماز جائز ہے۔                                                                       | 11.       | صلى ركعتين خفيفتين                               |
| H∠.   | ترجمه                                                                                                               |           | کوئی محص آئے اس حال میں کہ امام خطبہ ہڑھ         |
| HA    | انھو کی وضاحت                                                                                                       | #1•       | ر ہاہوتو دور کھتیں ملکی پڑھ لے                   |
| HA    | (٣٩) باب الصلاة بعد الجمعة و قبلها                                                                                  | 111       | دوران خطبة تحية المسجد كاحكم                     |
|       | جمعہ کی نماز کے بعد اور اس سے پہلے نماز                                                                             | !(1       | شافعيه اور حنابله کې قوی دليل                    |
| 11/   | ا پڑھنے کا بیان<br>انتصاب                                                                                           | 141       | حنفیہ کے متعد دورائل                             |
| 114   | سنن کی تعداد<br>من بر سیا                                                                                           | He        | (٣٢٠) باب رفع اليدين في الخطبة                   |
| 114   | ا شافعیه کااشدلال                                                                                                   | ۱۱۳       | اخطبه میں دونوں ہاتھ اٹھانے کا بیان              |
| 119   | ا منفیه کااستدلال<br>ری مهریخ                                                                                       | #16"      | الرجمه                                           |
|       | جمعہ سے پہلے سنتوں کا حکم                                                                                           |           | (٣٥) بناب الإستسقاء في الخطبة يوم                |
|       | جمعہ کے بعد سنتوں کی تعداد<br>معمد سے معروب کا معروبات کا معروبات                                                   | 110       | الجمعة                                           |
|       | (۴۰٪) بــاب قـول الـلـه تعالى:﴿ فـاِذَا  <br>* ــــر د تـــد د كـــر د الــــد الــــد الــــد الــــد الــــــــــ | 110       | جمعہ کے دن فطبہ میں بارش کے لئے دعا کرنے کا بیان |
| .     | قَضِيَتِ الصَّلاةَ فَانتَشِرُوا                                                                                     |           | (٣٧) بناب الإنتصات ينوم التجمعة                  |
| 1     |                                                                                                                     | <u> </u>  |                                                  |

|          | 1 أبرست                                                                    |            | انعام البارى جلديه                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>ع</b> | عزان                                                                       | صفحه       | عنوان                                                         |
| I Prov   | خیال رکھیں<br>صلوٰۃ الخوف میں کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا                       | 111        | فِي الأرُضِ وَايُتَغُوُ ا مِن فَصَٰلِ اللَّهِ ﴾<br>تشريح      |
|          | مستوہ استوں میں چھانوں دوسرے بولوں ہا<br>چہرودیں۔                          | 177<br>177 | ررب )<br>( ۳۱) باب القائلة بعد الجمعة                         |
|          | دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کی<br>نظر ہوا                                  | !٢٢        | جعد کی نماز کے بعد قبلولہ (لیٹنے) کابیان<br>۱۲ ـ کتاب المنحوف |
| 1150     | _ بے ظبیر شال<br>تشریح .                                                   | 112        | (۱) باب صلاة الحوف،                                           |
|          | (٣) باب الصلاة عند مناهضة الحصون                                           | 174        | نماز خوف کابیان                                               |
| 184      | و لقاء العدو،<br>قلعوں پرچڑھائی اور دشمن کے مقابلہ کے وفٹ                  | IMA I      | صلاة الخوف كاثبوت<br>نمازخوف كب مشروع هو كي ؟                 |
| 1124     | نماز پڙھنے کا بيان                                                         | 114        | مار دک کب مرزی بین .<br>اصلا ة الخوف کاطریقه                  |
| 11**1    | قلعد فتح کرنے وقت طریقه تماز                                               | 179        | يېلاطري <b>ق.</b><br>پاس                                      |
| Ira      | (۵) باب صلاة الطالب و المطلوب<br>راكبا وإيماء،                             | 154        | دوسراطر ایقنه<br>تیسراطر یقنه                                 |
|          | وشمن کا چھھا کرنے والا یا جس کے چیبے دشن لگا                               | ١٣٢        | تشرت                                                          |
| 1179     | ہواہو<br>اشارے سے اور کمٹر ہے ہو کر نماز پڑھنے کا بیان                     | ,<br>      | (٢) باب صلاة الخوف رجالا و ركبانا،<br>راجل : قائم             |
| 11119    | سواری کی حالت میں نماز کا حکم                                              | 154        | ر میں میں میں<br>پیدل اور سوار ہو کرخوف کی نماز پڑھنے کا بیان |
| 1170     | ا کسی فریق ریکلیز خیر<br>این این این منطقه                                 |            | 'فَسِإِنُّ خِسفُتُهُالسخ" كَ تَفْسِراور                       |
| 1 1p*    | ياستدلال تامنيين<br>(٢) بياب التكبير والغلس بالصبح،                        | 1944       | اختلاف ائمه<br>شانعیه کامسلک                                  |
| 117*     | والصلاة عدلم الإغارة والحرب                                                | 11-6-      | حفيه كامسلك                                                   |
| 100      | مجنع کی نمازاند میرے ادر سورے یہ پڑھنا<br>غارت گری و جنگ کے وقت نماز پڑھنے | الماسور    | (٣) باب: يحرس بعضهم بعضاً في<br>صلاة الحوف                    |
| 1174     | عارف رن وجد من سے وقت مار پر سے ا<br>کابیان                                | 1, 1,      | صدرہ التحوف<br>نماز خوف میں ایک دوسرے کی حفاظت کا             |
|          |                                                                            |            |                                                               |

| 940          | <b>*********</b>                            | -        | <del>**************</del>                  |
|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                       | صفحه     | عنوان                                      |
| 109          | بغير منبر                                   | سوبها    | ۱۳ ـ كتاب العيدين                          |
| 109          | عیدگاہ بغیر منبر کے جانے کا بیان            | ്രൂ .    | (١) باب: في العيدين و التجمل فيه           |
| 14+          | خطبه قبل الصلوة كاحتم                       |          | بس چیز کابیان جوعیدین کے متعلق منقول ہےاور |
| 141          | جمهور کاهمل                                 | 100      | ان دونول میں مزین ہونے کا بیان             |
| 141          | مروان كااجتها د                             | ١٣٦      | (٢) باب الحراب والدرق يوم العيد            |
| ]            | (2) بناب التمشني والتركوب إلى               |          | عید کے دن ڈھالوں اور برجھیوں سے کھیلنے     |
|              | العيمد والصلاة قبل الخطبة وبغير إ           | IMA      | كابيان                                     |
| 144          | أذان ولا إقامة                              | ١٣٦      | ترجمه                                      |
|              | عید کی نماز کے لئے پیدل اور سوار ہو کر جانے | 162      | تشریح                                      |
| 144          | اکابیان                                     | 169      | كون ساغنانا جائز ہے؟                       |
| ITF          | بغیراذ ان دا قامت کے نماز کابیان<br>        | 161      | تشريح .                                    |
| 144          | ا تشرت                                      | 164      | مبتدی اور منتبی                            |
| ۳۲۱          | (٨) بابُ الخطبة بعد العيد                   | ۱۵۵      | (٣) بابُ سنة العيدين لأهل الإسلام          |
| {\psi_{\mu}} | عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنے کابیان        | 100      | اہل اسلام کے لئے عید کی سنتوں کا بیان<br>س |
|              | (٩) باب ما يكره من حمل السلاح في            | 161      | عيد كيسے كريں                              |
| 170          | العيدوالحرم،                                | 164      | ترجمه                                      |
|              | عید کے دن اور حرم میں ہتھیار لے کر جانے کی  | 102      | (٣) بابُ الأكل يوم الفطر قبل الخروج أ      |
| 140          | کراہت کا بیان                               |          | عیدگاہ جانے سے پہلے عیدالفطر کے دن کھانے   |
| 144          | حضرت ابن مُمرَّى حق گوئی و بے باک           | 104      | كابيان                                     |
| 174          | (۱۰) ۱۲) التبكير للعيد                      | 102      | (۵) بابُ الأكل يوم النحر                   |
| 142          | عید کی نماز کے لئے سویرے جانے کا بیان       | 104      | قربانی کے دن کھانے کا بیان                 |
|              | (١١) بــاب فــضـــل الـعـمــل فـى أيـام     | 100      | حدیث باب کی تشریح                          |
| INA          | التشريق                                     | 109      | نمازعیدالانتی ہے بل کھانے کا بیان          |
| 170          | ایام تشریق مین عمل کی فضیلت کابیان          |          | (٢) بــاب الــخــروج إلى الـمصـلى          |
|              |                                             | <u> </u> |                                            |

| <b>9</b>     | *******                                        | <b>**</b> | DO-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0         |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                          | صفحه      | عنوان                                            |
| 1 <b>∠</b> ¥ | دوران خطبه كلام كاحقم                          | JYA       | تكبيرتشريق كاعمل                                 |
| 124          | حنفيدكامسلك                                    |           | (۱۲) بــاب التكبيــر أيام منى و إذا غدا          |
| 122          | 2.7                                            | 14.       | لى عرفة                                          |
| 144          | الزجنه                                         | 14.       | منی کے دنوں میں تکبیر کہنے کا بیان               |
| ſ∠Λ          | قربانی واجب ہے                                 | 121       | حدیث کی تشر ت                                    |
| ۱۷۸          | ائمه ثلا ثدكا مسلك                             | 128       | التقصودامام بخارئ                                |
| 144          | حنفيه كااستدلال                                |           | (١٣) باب الصلاة إلى الحربة                       |
| IΔΛ          | میهای دلیل<br>در میل                           | 'l        | ر چھی کی آڑ میں عید کے دن نماز پڑھنے کابیان      |
| 144          | ووسری دلیل<br>ماری                             |           | (١٥) بساب خسروج النمساء والخيض                   |
| 1∠9          | ا تىيىرى دىيل<br>ايىسى دىيا                    |           | الى المصلى                                       |
| 149          | ا چونھی دلیل                                   | ł         | عورتوں اور حائضہ عورتوں کاعیدگاہ جانے کابیان     |
|              | (۲۳) باب من حالف الطريق إذا رجع                | EI .      | عورتوں کونماز کے لئے نکلنے کا کیا بھم ﷺ          |
| 149          | يوم العيد                                      |           | ·                                                |
| 1/4          | عید کے دن راستہ بدل کر دالیں ہونے کا بیان<br>س |           | عيدگاه ميں نشان لگانے کا بيان                    |
| 1/4          | نمازعید کے بعد قبرستان جانا                    |           | (١٩) بساب موعظة الإمسام النسساء                  |
| 14+          | معانقة كأتحكم                                  |           | يوم العيد                                        |
|              | (۲۵) باب: إذا فاته العيد يصلى                  | اکام<br>- | امام کاعید کے دن عورتوں کو تصیحت کرنے کا بیان    |
| 1/4          | رگعتين.                                        |           | (۲۲) باب النحر و الذبح بالمصلي                   |
|              | جب عید کی نماز فوت ہوجائے تودو رتعیں<br>ا      | 120       | يوم النحو                                        |
| 1/4+         | پڑھائیں<br>میں سے مربط                         | 140       | عیدگاہ میں تح اور ذرخ کرنے کا بیان               |
| IAI          | نمازعید کی قضا کا حکم<br>در بر بر              |           | (٢٣) بساب كلام الإمسام والنياس في                |
| IAL          | حنفیه کامیلک<br>منت کیت ب                      |           | حطبة العيدو إذا سئل الإمام عن شيىء               |
| IAL          | سنتول کی قضا<br>مدر فرماه را ربیجا             | 127       | وهو يخطب                                         |
| IAI          | عيد في القر يُ كاتحكم                          | 127       | خطبہ عید میں امام اور لوگوں کے کلام کرنے کا بیان |
|              | <u>.</u>                                       | <u> </u>  | ]                                                |

| 9       | <b>++</b>          | <del>+0+0+0+0+0</del> +0++                                       | •••      | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>          |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
|         | صفحه               | عنوان                                                            | صغحه     | عثوان                                                     |
| $\prod$ | 190                | وتر کے ساعتوں کا بیان                                            | IAT      | حنفيه كأمسلك اوراستدلال                                   |
|         | 194                | (m) باب إيقاظ النبي عَلَيْكُ أهله بالوتو                         | MÄ       | (٢٦) باب الصلاة قبل العيد و بعدها.                        |
|         |                    | المنخضرت عليه كااين گھر والوں كووتر كے                           |          | عید کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد نماز ہڑھنے              |
| $\ $    | 197                | لئے جگانے کا بیان                                                | IAM      | ا کابیان<br>تا ده سه                                      |
|         | 194                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                          | IAM      | عيد يستيل نفل كاحتمم                                      |
|         | 194                | ائمه ثلا شركا مسلك                                               | IAM      | جمهور کا تول                                              |
|         | 1.94               | (٣) باب : ليجعل آخر صلاته وترا                                   | IAM,     | حفیہ کاقول<br>میں میں میں                                 |
|         | 192                | وتر کوآخری نمازینا ناچا مپیئے<br>دندہ سرشتہ                      | IÁΔ      | ۱۳ ـ كتاب الوتر                                           |
|         | 194                | انقض وترکی شختین                                                 | 1        | (١) باب ما جاء في الوتر                                   |
|         | IAA I              | ركعتين بعد الوتوكاطم                                             | 1        | ان روایتوں کا بیان جو وتر کے بارے میں<br>ا                |
| $\ $    | 199                | (۵) باب الوتر على الدابة                                         | 1        | منقول ہیں<br>۔                                            |
|         | 199                | سواری پروتر پڑھنے کا ہیان<br>س                                   | 144      | حدیث کامقہوم<br>ج                                         |
| $\ $    | 199                | "صلوة الوتر على الراحلة" كاظم ا                                  | IAA      | وتر کاهلم                                                 |
|         | ř++                | (٢) باب الوتر في السفر                                           | IAA      | وتر کے عدم وجوب پراہا م شافعی کا استدلال<br>عظ میں تربیب  |
|         | <b>!**</b>         | ٔ سفر میں ومتر پڑھنے کا بیان<br>سریف فعر سیار                    |          | امام اعظم الوحنيفة كا مؤقف اور اختلاف ائمه الله المهار    |
| ŀ       | <b>*</b> *1        | مسلك شوافع اوراستدلال                                            | II       | میں نظیق                                                  |
|         | <b>ř</b> +1        | مسلك حنفيه اوراستدلال                                            | !        | رًا معات وتر اوروتر بسلامین کا مسئله<br>ه. و ویر سیر      |
|         |                    | (4) بساب القنوت قبل المركوع و                                    | li .     | شواقع كامسلك                                              |
|         | **                 | ابعده                                                            | 19+      | امام ما لک وامام احمد کامسلک<br>دو برنسبر                 |
|         | <b>***</b> **      | ا رکوع سے پہلے اور اس کے بعد دعائے فنوت<br>ا عبدہ مماری          | 19+      | شفیه کا مسلک<br>در سرانا                                  |
|         | <b>**</b> *        | پڑھنے کا بیان<br>قنہ سنة سروم                                    |          | حنفیہ کے دلائل<br>د کا سکاری ا                            |
|         | ا سا موا<br>سا موا | ا قنوت وتر کامسئله<br>قنوت نازله مین باتھانا                     | 191      | حدیث باب کا جواب<br>ن طریق باید                           |
|         | P. P.              | ا موت نارنه بن با نظاها ما<br>و رمین شافعی امام کی اقتد ا کا حکم |          | صدیث سے دونوں طریقے ثابت ہیں<br>د مور در مصادرات کا کا تا |
|         | P+ P**             | ور مال شاق المام في الحدد القاسم                                 | 190      | (٢) باب ساعات الوتر،                                      |
| ļL      |                    | ŀ                                                                | <u>-</u> |                                                           |

| ***            | <del>^0^0^0</del>                                                                  | ••          | <del>+0+0+0+0+0+0</del> +0                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه           | عنوان                                                                              | صفحه        | عنوان                                                                                                             |
| ria            | جمبور کا تول                                                                       | r+0         | 10 - كتاب الإستسقاء                                                                                               |
| MO             | علامها بن تيميُّ لي رائے                                                           |             | (۱) باب الإستسقاء و حروج النبي الله                                                                               |
| MĄ             | (٣) باب تحريل الرداء في الإستسقاء                                                  | T+Z         | في الإستسقاء                                                                                                      |
| MA             | استبقاء بين حياورا للننے كابيان                                                    |             | استىقاءادراستىقاء مىن أتخضرت ﷺ كے نكلنے                                                                           |
|                |                                                                                    | 1+2         | كابيان                                                                                                            |
| 119            | خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه.                                                     | 1           | (٢) باب دعاء النبي ﷺ ((اجعلها سنين                                                                                |
|                | الله ﷺ كا اپنے بندول سے فحط كے ذريعے                                               | r•A         | كسني يوسف))                                                                                                       |
|                | انتقام لینے کا بیان جب کہ حدود الہی کا خیال<br>اگھ سے ب                            | r•A         | حضورا کرم ﷺ کی کفار کے حق میں بدد عا                                                                              |
| r19            | الوگول کے دلول سے جا تارہے                                                         | ŀ           | (m) باب سوال الناس الإمام الإستسقاء                                                                               |
|                | (٢) بساب الإستسقياء في المسجد                                                      |             | اذا قحطوا<br>*** مُنَّا مُنَّا مُنَّا مُنَّا مُنَّا مُنَّا مُنَّالًا مُنْاً مُنْاً مُنْاً مُنْاً مُنْاً مُنْاً مُ |
| riq            | الجامع                                                                             | ľ           | وگوں کا امام سے بارش کی دعا کے لئے                                                                                |
| 719            | جامع مسجد ملیں بارش کی دعا کرنے کا بیان<br>معاد مسجد ملیں بارش کی دعا کرنے کا بیان |             | ورخواست کرنے کا بیان، جب کہ وہ قط میں<br>                                                                         |
|                | (۱۱) ساب ما قيل: إن النبي الله لم                                                  | !           | مبتلاء ہو <u>ں</u><br>منست                                                                                        |
|                | يحسول رداء ه فسى الإستسقاء يوم                                                     | <u> </u>    | ابوطائب كانعتبه قصيده                                                                                             |
| 77*            | الجمعة                                                                             | MI          | ترجمه<br>په په عما ته په                                                                                          |
| 174            | اس روایت کابیان که نبی کریم ﷺ جمعہ کے دن<br>بارش کی دعامیں تحویل روانہیں قرمائی    | <b>P</b> !! | شعری عملی تشریح<br>له بات سرد با                                                                                  |
| PP•            | بارن دواءعندالحقیه<br>نخویل رداءعندالحقیه                                          | 717         | سوال مقدر کا جواب<br>. پر پر پیسا                                                                                 |
|                |                                                                                    |             | مسئلہ توسل<br>مسئلہ توسنل میں نزاع کی ہجہ                                                                         |
| rri            | (۱۲) باب: إذا استشفعوا إلى الإمام<br>الستسفيلية المدادين دهم                       | 717<br>717  | ستله تو ش ین تران می بجه<br>وسل کے مختلف معنی                                                                     |
|                | لیستسقی لهم لم یودهم<br>جب لوگ امام سے بارش کی وعائے لئے سفارش                     | 110°        | ہو من جے تلف کی<br>مبلامعتی                                                                                       |
| <br>  <b> </b> | ہب وت ہا ہے بارس رسے سے سفارس<br>کریے تو وہ اسے ردنہ کرے                           | 414.        | ر چېنا کې<br>د وسرامعني                                                                                           |
| ' '            | رے ووہ ہے ووہ رے<br>(۱۳) بیاب : إذا استشفع المشر کون                               | 7117        | دوسرا ک<br>تیسرامعنی                                                                                              |
| 777            | ر ۱۷) بى بى بى دە القىدىكى ئىسىر بور<br>بالمسلمىن عند القحط                        | ria         | يسران<br>حوتصامعني                                                                                                |
| ' '            | إبادالمستنين حد العداد                                                             | 11ω  <br>   | پوها ئ<br>ا                                                                                                       |
|                | '                                                                                  | <b>L</b>    | 1                                                                                                                 |

| 9-0       | <b>~********</b>                                                                                                                                                                                                                    | **          | <del>***********</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحد      | عنوان                                                                                                                                                                                                                               | صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | (۲۲) بساب قول النبي ﷺ:(( نـصرت                                                                                                                                                                                                      |             | قحط کے وقت مشرکوں کامسلمانوں سے دعا کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rrz       | بالصبا ))                                                                                                                                                                                                                           | Į.          | كو كهني كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | نبی ﷺ کے اِس ارشاد کا بیان کہ بادصبا کے ذریعہ                                                                                                                                                                                       |             | (١٣) بناب الدعياء إذا كثر المطر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rrz       | میری مدد کی کئی                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>    | حوالينا ولا علينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 112       | (۲۷) باب ما قبل فی الزلازل و الآیات                                                                                                                                                                                                 | •           | ہارش کی زیادل کے وقت سدوعا کرنے کا بیان کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | زلزلوں اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق                                                                                                                                                                                                | 444         | ہارے اروگر داور ہم پر ضد بر سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1772      | روایتوں کابیان<br>-                                                                                                                                                                                                                 |             | (١٥) باب الدعاء في الإستسقاء قائما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ++2       | علامات قیامت<br>سید بند                                                                                                                                                                                                             | il          | استسقاء میں کھڑ ہے ہو کر دعا کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | (۲۸) بساب: قول السلّه تعالى:                                                                                                                                                                                                        |             | (١٦) باب الجهر بالقراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PTA       | ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَدُّ بُونَ﴾                                                                                                                                                                                  | ተተኆ         | في الإستسقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | (۲۹) باب: لا يدري متى يجى ء المطر  <br>المواتل ما ال                                                                                                                                                                                | ተተና         | استشقاء میں جمرے قراُت کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 119       | الا الله تعالى،<br>الله خلالا سراك أرتبع التاك الشرك                                                                                                                                                                                |             | (۱۷) باب: کیف حول النبی ﷺ ظهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | اللہ ﷺ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب<br>ہوگی                                                                                                                                                                                    | 1464        | المی الناس<br>نمریشان کرسی طرح ریز مرداگ کرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | ا ہوں<br>ا بارش کی پیشنگو ئی                                                                                                                                                                                                        | . يحوروا    | نبی ﷺ نے کس طرح اپنی پیٹے لوگوں کی طرف<br>اصدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ''        | ١٦ ـ كتاب الكسوف                                                                                                                                                                                                                    | ן דדוי<br>  | ور س از را هم الدار الدارم ما الاهدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>  rra | ,                                                                                                                                                                                                                                   | rra         | (11) بساب رفع الناس أيديهم مع الإمام<br>في الإستسقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rra       | (۱) باب الصلاة في كسوف الشمس<br>مركب سرزين منكس                                                                                                                                                                                     |             | ھی امر مستعملات<br>استیقاء میں لوگوں کا امام کے ساتھ اپنے ہاتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra       | سورج کہن میں نماز پر ھنے کا بیان<br>صلوٰ ق کسوف کے رکوع میں اختلاف ائمہ                                                                                                                                                             | rra         | الشائع مين دول ۴۰۰ است ما ها پ باطرا<br>الشانے کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ll rra.   | منف اور مالکیه کامسلک<br>حنف اور مالکیه کامسلک                                                                                                                                                                                      | "           | عنده: المنظم الإمسام يده في  <br>  (۲۲) بسباب رفسع الإمسام يده في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 750       | شقید اوره النیه کا مسلک<br>شافعید اور حنابله کا مسلک                                                                                                                                                                                | 774         | ر ۱۰۰۰) بسب ب رسي الرسس ميسان سي الاستسقاء الرستسقاء الرستسقاء الرستسقاء الرسس الرس |
| ۲۳۹       | ساخلیه دوس جنبان کی دوسری روایت<br>امام احمد بن حنبان کی دوسری روایت                                                                                                                                                                | <b>7</b> 77 | استسقاء میں امام کے ہاتھ اٹھانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rmy       | ا مُه ثلاثه کا استدلال<br>المُه ثلاثه کا استدلال                                                                                                                                                                                    | 444         | (۲۵) باب : إذا هبت الريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 444       | منعه عند ما منطق المنطقة المنطقة<br>المنطقة المنطقة | 444         | ر<br>آندهی کے چلنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                     |             | - <b>" "</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | •                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <del>}</del> |                                              |       |                                             |  |
|--------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--|
| صفحه         | عنوان                                        | صفحه  | عنوان                                       |  |
|              | كسوف من (سورج كربن ) مين غلام آزاد           | 772   | ایک سے زا کدرکوع والی احادیث کی توجیہ       |  |
| ١٣٠          | كرنے كو بہتر بچھنا                           | rma   | (٢) باب الصدقة في الكسوف                    |  |
|              | <ul><li>۱۷ - کتاب سجود</li></ul>             | 7379  | سورج مهن میں خیرات کرنے کا بیان             |  |
| rrz.         | القرآن                                       | T/*+  | عبدرسالت میں کسوف شمس                       |  |
|              | (۱) بساب مساجساء في سجو دالقرآن              |       | (٣) باب النداء بـ : (( الصلاة جامعة ))      |  |
| rrq          | وسنتها                                       | rr+   | في الكسوف                                   |  |
|              | ان روایات کابیان جوقر آن کے سجدوں اور اس     |       | مورج گرہن میں نماز کے لئے جمع کرنے کے       |  |
| rra          | کے سنت ہونے کے متعلق آئی ہیں                 | rr.   | لئے پکارنے کابیان                           |  |
| 1779         | ا تشریح                                      |       | ۵) باب: هل يقول: كسفت الشمس                 |  |
| ra-          | (٢) باب سجدة ﴿تنزيلِ ﴾السجدة                 | 461   | أو حسفت؟                                    |  |
| ro.          | سوره "آلم تنزيل" من تجده كرنے كابيان         |       | [كيا"كسىفت الشمس" يا"خسفت"كهـ               |  |
| 100          | (٣)باب سجدة ص                                | TITI  | سيحة بين؟                                   |  |
| ro-          | سوره "هق "ميں تجده کرنے کابيان               |       | (٤) بساب التعوذ من عداب القبر في            |  |
| 101          | سورة ص کے سجدہ میں اختلاف                    | rm    | الكسوف                                      |  |
| ror          | (٣) باب سجدة النجم                           |       | سورج گربن میں قبر کےعذاب سے بناہ ما تکنے کا |  |
| rar          | سوره "نجم" مين تجده كرنے كابيان              | titi  | بيان                                        |  |
|              | (۵)بساب سنجودالمسلمين مع                     | نومهم | (٩) باب صلاة الكسوف جماعة                   |  |
|              | المشركين . والمشرك نجس ليس له                | ۳۳۳   | سورج گرہن کی نماز ہاجماعت پڑھنے کا بیان     |  |
| rom          | وضوء،                                        |       | (١٠) بياب صيلالة النسباء مع الرجال          |  |
| ]]           | مسلمانوں کا مشرکوں کے ساتھ سجدہ کرنے         | 177   | في الكسوف                                   |  |
|              | کا بیان ،اور مشرک نا پاک ہے اس کا وضو<br>[ : |       | سورج گرہن میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے       |  |
| rom          | ا خبیس ہوتا<br>                              | tom   | نماز پڑھنے کابیان<br>انتخابیان              |  |
| rom          | منقصود ببخاري                                |       | (١١) باب من أحب العناقة في كسوف             |  |
| raa          | (٢) باب من قرأ السجدة ولم يسجد               | #MM   | الشمس                                       |  |
|              |                                              |       |                                             |  |

| 949         | <del>*************************************</del>                                                                                                       | -                                     | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عوان                                                                                                                                                   | صفحہ                                  | عنوان                                                                                                                                  |
| ۳۲۳         | و جوب على الفور كي فقي                                                                                                                                 |                                       | اس کا بیان جو سجدہ کی آیت پڑھے اور سحدہ نہ                                                                                             |
| ۲40         | ١٨ ـ كتاب تقصير الصلاة                                                                                                                                 | raa                                   | کرے ہ                                                                                                                                  |
| •           | باب ماجاء في التقصير وكم يقيم حتى                                                                                                                      | raa                                   | مجدهٔ تلاوت کی شرعی حیثیت                                                                                                              |
| 1742        | يقصر                                                                                                                                                   | raa                                   | شوافع كالمسلك                                                                                                                          |
|             | نماز میں قفر کرنے کے متعلق جور دایتی آئی ہیں                                                                                                           | ray                                   | حفيه كامسلك                                                                                                                            |
|             | ان کابیان                                                                                                                                              | ray                                   | حنفید کی طرف سے جواب                                                                                                                   |
| ۲42         | کتنی مدت تک قیام میں قصر کرے<br>ت                                                                                                                      |                                       | (٤) بساب مسجيلية :﴿ إِذَا السَّمَاءُ                                                                                                   |
|             | یہلا مئلہ: مدت قفر کے بارے میں ائمہ <br>است                                                                                                            | 102                                   | انشَقْتْ﴾                                                                                                                              |
| ryn         | کے اقوال<br>سریں                                                                                                                                       |                                       | سورة "اذا السماء النشقت" من تجده                                                                                                       |
| PYA         | . "                                                                                                                                                    | 104                                   | ا کرنے کا بیان                                                                                                                         |
| 249         | (۲) با <b>ب الصلوة ب</b> منى                                                                                                                           | ran                                   | (٨) باب من سجد لسجود القارئ                                                                                                            |
| 1749        | منی می <i>ں نماز پڑھنے</i> کا بیان<br>میں میں گؤیر و میں ہو                                                                                            | TOA                                   | قاری کے تجدہ پر تجدہ کرنے کا بیان                                                                                                      |
| 749         | "إن محفتم" الخ أيك شبه كالزاليه<br>مناهدة تبدير لا يربر تحك                                                                                            |                                       | (9) بـاب ازدحـام الـنـاس إذا قرأ الإمام                                                                                                |
| 121         | منی میں قصرصلوٰ ہ کا تھم<br>معمد مسر اللہ ما مطابقہ ہ                                                                                                  | r09                                   | <b>السجدة</b>                                                                                                                          |
| r2r         | (٣) باب : كم أقام النبى الله في حجته؟<br>عَمْ يَخَمْ اللَّهُ كُنِّ اللَّهُ الل |                                       | امام کے سجدہ کی آیت پڑھتے وقت لوگوں کے<br>ا                                                                                            |
| ۲۷۲<br>اسری | الحج میں آنخضرت ﷺ کتنے دن تھبرے                                                                                                                        | r09                                   | از دھام کرنے کا بیان                                                                                                                   |
| 124         | (۳) باب : فی کم یقصوالصلاة ؟<br>کتی مسافت بیل نمازقفرکرے                                                                                               |                                       | (۱۰) باب من رأى أن الله عزوجل لم                                                                                                       |
| 12 m        | ی مشاقت یک مار حسر سرکے<br>دوسرامسئلہ: سفر شری کی مقدار اور اقوال فقہاء                                                                                | rag                                   | یوجب السجود<br>ان لوگوں کا بیان جواس کے قائل کہ اللہ ﷺ نے                                                                              |
| 72,7        | روس بهام<br>(۵) باب: يقصر إذا خرج من موضعه،                                                                                                            | 129                                   | ان نو وں 6 بیان ہوا ن سے قات کہ اللہ چھھ کے ا<br>انجدہ واجب نہیں کیا                                                                   |
| 72.14       | (س) به بیسر ره حرب س موسد .<br>جبای گرے لکے تو تعرکرے                                                                                                  | "   "   "   "   "   "   "   "   "   " | جدہ ورجب بیں کیا<br>سجدہ تلاوت کے عدم وجوب پر امام شافعتی کی                                                                           |
| 12.0        | جیب ہے شرک ہے۔<br>قصر کب سے شروع کرے                                                                                                                   | 109                                   | ا جبرہ معادت سے مصام دیوب پر ہو ہ <sup>ی</sup> ک جا جاتا<br>الیل                                                                       |
| 120         | ر ب کے رون<br>موجودہ دور کی آبادی کے لحاظ سے قصر کا تھم                                                                                                | PY•                                   | ریس<br>امام شافعی رحمه الله کااستدلال                                                                                                  |
| 122         | تيرامسكه: تفرعزيت بنه كدرخصت                                                                                                                           |                                       | رہ کا کا در میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور می<br>حنفیہ کی طرف سے جواب |
|             |                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                        |
| , —         |                                                                                                                                                        |                                       | •                                                                                                                                      |

| •••    | <del>***********</del>                             | ***      | <del>50+0+0+0+0+0+0</del>                      |
|--------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                              |          | عنوان                                          |
|        | اس مخص کا بیان جوسفر میں فرض نماز سے پہلے اور      |          | حنفيه كامسلك اوراستدلال                        |
| FA4    | اس کے بعد نقل نہ پڑھے                              | 144      | شافعيه كااستدلال                               |
| FAY    | سفر میں نفل نماز کا حکم                            | 129      | حنفیہ کے دلائل                                 |
|        | (۱۲)بسساب مسن تسطسوع                               | 14.      | اشكال كاجواب                                   |
| 11/2   | في السفرفي غير دبر الصلوات وقبلها،                 |          | (٢) بـاب: تـصـلـى الـمـغرب ثلاثا في            |
|        | جس نے سفر میں فرض نماز وں کے پہلے اور اس           | PAI      | السفر                                          |
| MAZ    | کے بعد قبل نماز بڑھی                               | 7/1      | مغرب کی نما زسفر میں تین کعت پڑھے              |
|        | (۱۵) بساب يسؤخسرالسظهسرإلىي                        | -        | (2) باب صلاة النطوع على الدواب،                |
| 17.9   | العصر إذار تحل قبل أن تزيغ الشمس                   | mm       | وحيثما توجهت                                   |
|        | آ فاب ڈھلنے سے پہلے سفر کے لئے روانہ ہوتو          |          | سواری پر نقل نماز پڑھنے کا بیان سواری کا رک    |
| 1/1/14 | ظہر کوعصر کے وقت تک مؤخر کرے                       | 11/11    | جس طرف بھی ہو                                  |
|        | (۱۲) باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت                    | 17A T    | (٨) باب الإيماء على الدابة                     |
| 17/19  | الشمس صلى الظهر ثم ركب                             | 7A M     | سواری پراشاره سے تماز پڑھنے کابیان             |
|        | ا آفتاب ڈھلنے کے بعد سفرشروع کرے تو ظہر کی         | 14       | (٩) باب ينزل للمكتوبة                          |
| rAq    | نماز پڑھ کرسوار ہو                                 | ram.     | قرض نماز کے لئے سواری سے انرنے کا بیان         |
| 191    | (١٨) باب صلاة القاعد بالإيماء                      | ተለተ      | ( • 1 ) باب صلاة النطوع على الحمار             |
| 191    | بیضے والے کا اشارے سے نماز رہو ہے کا بیان          | 7A.M     | گدھے پرنمازنفل پڑھنے کابیان                    |
|        | (۲۰) باب: إذاصلي قاعدا ثم صح أو                    | 74.0     | ا حادیث کی تشریح                               |
| 197    | وجد خفة تمم مابقي ،                                |          | فرائض میں استقبال قبلہ حالت سفر میں بھی        |
|        | جب بیٹھ کرنماز پڑھے پھر تندرست ہوجائے یا           | 1740     | ضروری ہے                                       |
| rar    | کچھآ سائی پائے توباق کو پوراکرے<br>میں میں میں است |          | حالت سفر ہو یا حضر نقلی نماز سواری پر پڑھ سکتے |
| 190    | ٩ ـ كتاب التهجّد                                   | 1110     | ייַט                                           |
| 194    | (١) باب التهجد بالليل                              |          | (١١) باب من لم يتطوع في السفر دبر              |
| 192    | رات كوتهجد نماز پڑھنے كابيان                       | 1744     | الصلوة                                         |
|        |                                                    | <u> </u> | ]                                              |

| 940          | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>**</b>    | <del>••••••••</del>                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحہ         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه         | عنوان                                                                |
|              | نى ﷺ كى نمازكىيى تقى اورىيە كەنبى ﷺ رات كوكس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 791          | (٢) باب فضل قيام الليل                                               |
| r.a          | قدرنماز پڑھتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ran          | رات کو کھڑے ہونے کی فضیلت کا بیان                                    |
|              | (١١) باب قيام النبي ﷺ بالليل من نومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 199          | <i>مدیث کی تشر ت</i>                                                 |
| <b>1</b> 110 | وما نسخ من قيام الليل،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳++          | تيام الكيل كى فضيلت پراستدلال                                        |
|              | ا آتحضرت ﷺ کا رات کو کھڑے ہونے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141          | حدیث باب میں فقهی مسئله                                              |
| 1-1+         | سونے کابیان<br>س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14-1         | مسئلة نوم في المسجد                                                  |
| 1111         | ا تبجد کا شری محکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14-1         | حنفيه اور مالكيه كامسلك                                              |
|              | ا تشرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14.</b> 1 | 1                                                                    |
|              | (۱۳) بناب المدعاء والمصلاة من آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>**</b> *  | مریض کے گئے تمام قیام چھوڑ دینے کابیان                               |
| mm           | الليل،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l            | (۵) بىاب تىحرىض اكنبى ﷺ عىلى قيام                                    |
|              | رات کے آخری حصہ میں دعااور نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | !            | الليل والنوافل من غير إيجاب،                                         |
| ساله         | تشريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1            | ارات کی نماز وں اور نواقل کی طرف نبی ﷺ کے ا                          |
| MIL.         | ا جمهورسلف اورمحد تین کا مذہب<br>پعربی ہور ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II           | رغبت دلانے کابیان                                                    |
| مااسا        | علامهابن تيميه كامؤقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ll.          | (٢) باب قيام النبي ﷺ الليل                                           |
| ]]           | (۱۵) بساب مسن نسام أول السليسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DI           | بی ای کھڑے ہونے کابیان                                               |
| 1 510        | وأحياآخره، المحرفة الم |              | 1 - 1                                                                |
|              | اس شخص کا بیان جورات کے ابتدائی حصہ میں<br>ان ہمند میں میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | į            | رات کے آخری حصہ میں سوجانے کا بیان                                   |
| mia          | سور ہااور آخری حصہ میں جاگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>\</b>     | (^) بـاب مـن تسحر فلم ينم حتى صلى<br>ر                               |
|              | (٢١) بـاب قيسام النبي ﷺ بـالليـل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r·^          | الصبع<br>اس محص کا بیان جس نے سحری کھائی اور وقت                     |
|              | في رمضان وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | اس ملس کا بیان مس کے حربی کھای اور وقت<br>اس میں سریرے صبح کردن در ا |
|              | حضور ﷺ کا رمضان اور غیر رمضان کی راتول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۰۸          | تك نەسويا يېيال كەتكەش كىنماز پۇھەلى                                 |
|              | میں کھڑ ہے ہونے کا بیان<br>پیر اور کنہیں تبجد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II           | رجمة الباب سے مناسبت<br>المراب معرف معرف المراب الفظار وال           |
|              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14           | (• ۱) باب کیف صلاة النبی ﷺ؟ و کم                                     |
|              | (١٧) بــاب فــضــل الـطهـور مالـليــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F*9          | كان النبي ﷺ يصلى بالليل؟                                             |
| L            | ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>     | <u>.</u>                                                             |

| 940     | <del>*************************************</del> | **           | <del>••••••</del> ••                            |
|---------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                            | صفحه         | عنوان                                           |
|         | فجر کی دو کعتوں کے بعد دائیں کروٹ کے بل          |              | والنهار، وفضل الصلاة عند الطهور                 |
| بهالونه | لیننے کا بیان                                    | 11/2         | بالمليل والنهار                                 |
| rra     | (۲۵) باب ماجاء في التطوع مثني مثني               |              | رات اور دن کو پا کی حاصل کرنے اور رات اور       |
|         | ان روایت کابیان جونفل کے متعلق منقول ہیں         | m12          | ن میں وضو کے بعد نماز کی فضیلت کا بیان          |
| rra     | که دودور کعتیں ہیں                               | <b> </b><br> | (۱۸) بساب مسايسكره من التشديد في                |
| rry     | استخاره كالمسنون طريقه                           | MIA          | العبادة                                         |
| ٣٢٦     | (٣٠) باب من لم يتطوع بعد المكتوبة                |              | عبادت میں شدت اختیار کرنے کی کراہت              |
| PFY     | اس شخص کابیان جوفرض کے بعد نقل نہ پڑھے           | MIA          | کابیان                                          |
| 1772    | مقصدامام بخاري                                   | MIA          | عبادت نشاط کے بقدر کرنا جاہئے                   |
| rrz     | (٣١) باب صلاة الصحى في السفر                     |              | (۱۹) باب مايكره من ترك قيام الليل               |
| rrz     | سفرمیں چاشت کی نماز کابیان                       | 13           | لمن كان يقومه                                   |
| rrz     | صلاة الضحى كي فضيلت<br>لض                        | ll .         | جو محض رات کو کھڑا ہو تا تھا اس کے لئے ترک<br>ا |
| 779     | صلاة الصحى اوراشراق الك الك نمازين بين           | p=++         | کرنے کی کراہت کابیان                            |
| rr.     | (۳۲) باب الركعتين قبل الظهر                      | P-F+         | (۲۰)باب                                         |
| rr•     | ظهرست پہلے دور کعت پڑھنے کا بیان                 |              | (٢١) بساب فعضل من تعمارٌ من الليل               |
| ١٣٣١    | (٣٥) باب الصلواة قبل المغر ب                     | H            | اصلِّی ِ                                        |
| rri     | مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان                  | II.          | اس مخص کی نضیلت کا بیان جورات کواٹھ کرنماز      |
| rri     | 1                                                | LI           | پڙ ھے                                           |
| mmr     | فارشح مصر کونماز کی فکر                          | <b>**</b> ** | عشرة ليلة القدر                                 |
| 11444   | (٣٦) باب صلاة النوافل جماعة،                     | 222          | (٢٢) باب المداومة على ركعتي الفجر               |
| ~~~     | مفل نمازیں جماعت سے پڑھنے کابیان<br>م            | <b>777</b>   | فجر کی دورکعتوں پر مداومت کرنے کا بیان<br>آئ    |
| ~~~     | حفاظت حدیث میں فکر وامن گیر                      | ٣٢٣          | رتعتين بعدالور كاثبوت                           |
| 1       | (۳۷) باب النطوع في البيت                         |              | (٢٣)باب الضجعة على الشق الأيمن                  |
| 1100    | گھر میں نفل نماز پڑھنے کا بیان                   | ۳۲۴          | بعد ركعتي الفجر                                 |
|         |                                                  | L            |                                                 |

| 940     | <del>************</del>                             | **          | <del>•••••••</del>                                   |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                               | صفحه        | عنوان                                                |
| ra.     | سوال وجواب                                          | 220         | گھروں میں نماز پڑھنے کی ترغیب                        |
| rai     | (٢)باب مسجد بيت المقدس                              | ll .        | امام بخاريٌّ كااستدلال                               |
| rai     | بیت المقدس کی مسجد کابیان                           |             | ٢٠ ـ كتاب فيضل الصلاة                                |
| ror     | تشريح                                               | 442         |                                                      |
| ror     | حنفية كالستدلال                                     | ll .        | (١) باب فضل الصلاة في مسجد مكة                       |
| ror     | شوافع كااستدلال                                     | I .         | والمدينة .                                           |
| rar     | حنفيه كي طرف سے استدلال كاجواب                      |             | کمکه مکرمه اور مدینه منوره کی متجد میں نماز پڑھنے کی |
| llrar l | دوسری دلیل کا جواب<br>سه                            | 779         | فضيلت كابيان                                         |
|         | ۲۱ ـ كتاب العمل في                                  | ۴۴۰         | تین مساجد کی فضیلت<br>پر                             |
| raa     | ·                                                   |             | اور روض اقدس الله کی زیارت کے بارے میں               |
|         | (١) ساب استعانة البدفي الصلاة إذا                   |             | الحقيقي آراء                                         |
| 102     | كان من أمر الصلاة،                                  | 1441        | علامهابن تیمیدادرروضهٔ اقدس این کازیارت              |
|         | نماز میں ہاتھ ہے مدد کینے کابیان جب کہ وہ امر       | الملط       | علامهابن تیمیهٌ،علامه بنگ کی نظر میں<br>پریان پر     |
| 102     | صلاة كابويعني وه كام ثماز كابو                      | ሥራቦ         | ابن تیمیه کی علطی کی بنیا د                          |
| ron     | (٢) باب ماينهي من الكلام في الصلاة                  | <b>#</b> ^~ | جمهور کا مسلک                                        |
| ron     | نماز میں کلام کی ممانعت کابیان                      |             | (٢) باب مسجد قباء                                    |
| 1 209   | حديث كالمقبوم                                       | II          | قباء کی مسجد کا بیان                                 |
|         | (m) مايىجوز من التسبيح والحمد في                    | mma         | (۳) باب من أتى مسجد قباء كل سبت<br>شن                |
| my+     | الصلاة للرجال                                       | <b>ኮ</b> ዮአ | اس محص کا بیان جو مسجد قباء میں ہرسینچر کوآئے        |
| ]       | مردوں کے لئے نماز میں سجان اللہ اور الحمد للہ  <br> |             | (٣) باب اتيان مسجد قباء ماشيا و                      |
| m4+     | <u>کہن</u> ے کابیان                                 | 1m14        | راكبأ                                                |
| M4+     | ترجمه                                               | 44          | (۵) بابُ فضل مابين القيروالمنبر                      |
|         | (٣) بــاب مــن ســمــى قــومــا أوســلــم           |             | قبر اور منبر نبی کے درمیان کی جگہ کی نضیلت           |
|         | في الصلاة على غيره وهو لايعلم                       | 444         | كابيان                                               |
|         |                                                     |             |                                                      |

| 940         | <b>+++++++++++++</b>                       | ***         | <del>••••••••</del>                          |
|-------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| صفحه        | عثوان                                      | صفحه        | عنوان                                        |
| <b>779</b>  | تشريح                                      |             | الشخض كابيان جس نے تسى قوم كا نام ليا يانماز |
|             | (١٢) باب ما يجوزمن البصاق والنفخ           |             | میں بغیرخطاب کئے ہوئے سلام کیااس حال میں     |
| rz+         | في الصلاة ،                                |             | كه ده نبيس جانتا                             |
| 120         | نماز میں تھو کئے اور پھو نکئے کا جائز ہونا | 747         | (4) باب : التصفيق للنساء                     |
| 120         | نفخ کی تعبیر                               | ٣٩٢         | عورتوں کے لئے تالی بجانے کا بیان             |
|             | (١٣) )بناب: من صفق جاهلا من الرجال         | 144         | أمطلب                                        |
| <b>r</b> zi | في صلاته لم تفسد صلاته،                    |             | (٢) باب من رجع القهقرى في الصلاة             |
|             | جو مخص جہالت کی وجہ ہے اپنی نماز میں تالی  | ryr         | او تقدم بامر ينزل به،                        |
| 1721        | بجائے تواس کی نماز فاسد نہ ہوگی            |             | اس مخف کابیان جوایی نمازوں میں الٹے پاؤں     |
|             | (١٣))باب: إذاقسل للمصلي تقدم أو            |             | ا کھرے یا کسی پیش آنے والے امر کی بنا پر آگے |
| 120         | انتظرفانتظر فلابأس                         | <b>1747</b> | يزه جائے                                     |
|             | جب نمازی سے کہا جائے کہ آگے بڑھ یا انظار   | سوباس       | آرجمه                                        |
| 120         | كراوراس نے انتظار كيا تو كوئى مضا كقة نہيں | mym.        | ام ماضیہ سے ایک عبرت کہ مال کی بدعا ہے بچو   |
| P27         | ا تشریح                                    | "mym"       | حدیث باب سے ایک فقہی مسئلہ کا استنباط        |
| 122         | (١٥) باب: لايرد السلام في الصلاة           | mys.        | (٨) با بِ مسح الحصى فى الصلاة                |
| P2P         | نماز میں سلام کا جواب نہ دے                | mys.        | مازمیں کنگریوں کے ہٹانے کابیان               |
|             | (۱۲) باب رفع الأيدى في الصلاة لأمر         |             | (٩) بساب بسط الشوب في                        |
| m2m         | ينزل به                                    | 277         | الصلاة للسجو د                               |
|             | کوئی ضرورت پیش آنے پر نماز میں اپنے ہاتھوں | <b>277</b>  | الممازين سجدہ کے لئے کپڑا بچھانے کا بیان     |
| P2P         | کے اٹھانے کا بیان                          |             | (١٠) ساب ما يجوز من العمل في                 |
| r20         | (١٤) باب الخصر في الصلاة                   | ٣٩٦         | الصلاة                                       |
| 120         | نمازمیں کمر پر ہاتھ رکھنے کا بیان          | <b>777</b>  | تماز میں کون ساعمل جا تزہے                   |
|             | (١٨)بساب: تسفكرالرجيل الشيء                | MYA         | (١١) باب إذاانفلتت الدابة في الصلاة،         |
| r20         | فيالصلاة،                                  | MAY         | اگر نمازی حالت میں کسی کا جانور بھاگ جائے    |
| ]           |                                            |             | ·                                            |

| 944       | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>       | <b>**</b>     | <del>}</del>                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                                  | _             |                                                |
| PAY       | كلام في الصلاة مين ائمه كياقوال                        |               | تماز میں کسی چیز کے سوچنے کابیان               |
| raz       | استدلال                                                | ro2           | ارجمه                                          |
| raz       | استدلال                                                | r24           | تشریح -نماز میں پچھ سوچنا                      |
| raa       | , <b>"</b> , " – –                                     | 722           | لنشأ بخاريٌ<br>د د د مسر . •                   |
| r9+       | (4) باب يكبر في سجدتي السِهو                           | 129           | ۲۲ - كتاب السهو                                |
| ma+       | ال شخص کا بیان جو سہو کے سجدوں میں تنجمبیر کہے         |               | (1) بناب مناجناء في السهو إذا قام من           |
|           | (٢)باب اذا لم يدركم صلى ثلاثاً                         | 16            | ركعتي الفريضة                                  |
| rar       | أوأربعاسجد سجدتين وهوجالس                              |               | ان روایتوں کا بیان جو سحبرہ سہو کے متعلق وارد  |
|           | جب بيمعلوم نه ہو كەكتنى ركعت پڑھى ہيں نين يا           |               | ا ہوئی ہیں جب کہ فرض کی دور کعتوں سے بغیر تشہد |
| rgr       | عِارِتُو دو تحدے بنیٹھے بنیٹھے کرلے                    | ተለ፣           | پڑھے کھڑا ہوجائے<br>ت                          |
| mgr       | حدیث کا ترجمه                                          | <b>17</b> /17 | """                                            |
| mam       | (2)باب السهو في الفرض والتطوع                          | MAR           | ائمه كااختلاف                                  |
| mam       | فرض اورنفل میں سجدہ سہو کا بیان                        | 71            | (۲) باب إذا صلى خمسا                           |
|           | (٨) بساب:إذا كسلم وهنو ينصبلي فيأ                      | ተጸሞ           | پانچ رنعتیں <i>پڑھ</i> لینے کا بیان            |
| Ham       | شاربيده واستمع                                         | 11            | (٣) بساب اذا سلم في ركعتين أو في               |
|           | ' جب حالت نماز میں گفتگو کرے اپنے ہاتھ سے <del>ا</del> | E I           | كلاث سجد سجد تين مثل سجود                      |
| rqr       | اشاره کرے اور اس کو سنے                                | 77.7          | الصلاة أو أطول                                 |
| 1 1 1 1 1 | منكله                                                  |               | جب دو یا تین رکعتوں میں سلام پھیر کے           |
| maa       | (٩) باب الإشارة في الصلاة                              |               | تو نماز کے سجدوں کی طرح یا اس سے طویل          |
| 790       | نماز میں اشارہ کرنے کا بیان                            | <b>ም</b> ለም   | سجدہ کرے                                       |
| r-99      | ٢٣ _ كتاب الجنائز                                      |               | (٢) اسساب مسن لسم يتشهد فسي                    |
|           | (١) بـاب: ومـن كـان آخـركلامه: لاإله                   | PAY           | المجدتي السهو                                  |
| (*1       | إلاالله                                                | :             | اس شخص کا بیان جس نے سجدہ سہو میں تشہد نہیں    |
|           | ال شخص كابيان جس كا آخرى كلام' الااله الا              | PAY           | يژهااورسلام بيميرليا                           |
|           |                                                        | <u> </u>      | .}                                             |

| 940    | <del>+0+0+0+0+0+0+</del> 0                     | **          | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> |
|--------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                          | صفحه        | عنوان                                            |
|        | مستحض کاعورت ہے قبرکے پاس بیر کہنا کہ مبر      | ا+۲۱        | الله''ہو                                         |
| וויח   | کرو                                            | r+r         | حديث كامفهوم                                     |
|        | (٨)بـاب غسـل الميت ووضواه بالماء               | M+1         | (٢)باب الامر باتباع الجنائز                      |
| MIT    | والسفر                                         | 1           | جنازوں کے پیچھے پیچھے جانے کابیان                |
|        | میت کو پائی اور بیری کے پنوں سے عسل دینے       |             | (m) بساب الدخول على الميت بعد                    |
| MIT    | کابیان                                         | 1           | الموت اذا أدرج فى أكفانه                         |
| MIT    | میت (مؤمن) نجن نہیں ہوتا                       |             | موت کے بعد میت پر جانے کا حکم جب کہوہ گفن        |
| سائم   | (٩) باب مايستحب أن يغسل وتواً                  | 4.4         | میں رکھ دیا گیا ہو                               |
| سوايما | طاق مرتبه شل دینا مستحب ہے                     | r+2         | حدیث کی تشریح                                    |
| سوام   | تبرک بالٹیاب جائز ہے                           | 14-6        | سوال وجواب                                       |
| سالها  | میت کے بالوں میں تنامی کرنے کا تھم             | <u>۸</u> +۲ | اغیراختیاری رونامنع نہیں ہے                      |
| MIL.   | شوافع كامسلك اوراستدلال                        | ļ.          | (٣)باب الرجل ينعى إلى أهل الميت                  |
| MIM    | ا حنفیه کامسلک<br>سرین                         | []          |                                                  |
| ma     | حنفنيه كى طرف سے جواب                          | i           | میت کے گھر والول کواس کی موت کی موت کی خبر       |
| MO     | حنفيه كااستدلال                                | li          | دینے کابیان                                      |
| MO     | (١٠) باب: يبدأ بميا من الميت                   | []          | موت کی اطلاع کرناجا تزہے                         |
| ]}     | میت کے دائیں طرف سے مسل شروع کرنے کا           | 14.4        | (۵)باب الإذن بالجنازة                            |
| ma     | יאוַט                                          | 141+.       | جنازه کا اعلان کرنا جائز ہے                      |
| וא     | (١١) باب مواضع الوضوء من الميت                 |             | (۲) بساب فسضل من مسات لسه ولمد                   |
| MIA    | ا میت کے مقامات وضو سے ابتدا کرنے کا بیان<br>م | +۱۳         | فاحتسب فن ير .                                   |
|        | (١٢) بناب: هنل تنكفن المرأة فه إزار            |             | ال مخض كى فضيات كابيان جس كابچيمر جائے اور       |
| MIX    | الوجل؟                                         | M1+         | وہ صبر کر ہے                                     |
|        | کیا عورت کو مرد کے نہ بند کا کفن پہنائی جاسکتی |             | (٤) بساب قسول السرجسيل للسمسركة                  |
| דוח    | ے                                              | 1711        | عندالقبر:اصبري                                   |
|        | <b>,</b> , , ,                                 |             | }                                                |

| <del></del> | <del>*************************************</del> | •••      | <del></del>                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                            | صفحه     | عنوان                                                                                                              |
| Prr         | حضرت گنگوهی م کاجواب                             | אנט      | (١٣) باب: يجعل الكافور في الأخيرة                                                                                  |
| MAL         | مالكيه كالمسلك                                   | רוץ      | آخرمیں کا فور ملانے کابیان                                                                                         |
| רדוד        | (19)باب الكفن في ثوبين                           | M12      | (۱۳) باب نقضِ شعر المرأة                                                                                           |
| مالهما      | دو کیٹروں میں گفن کا بیان                        | M2       | عورت کے بالول کو کھو لنے کابیان                                                                                    |
| [ rra       | امام شافعی کا مسلک واستدلال                      | MA       | (10) باب: كيف الإشعار للميت؟                                                                                       |
| mra         | محرم میت کے احکام                                | MIA      | کمیت کا اشعار کس طرح کیا جائے                                                                                      |
| ן איז       | حنفيه كالمسلك واستدلال                           | MA       | الرجمه                                                                                                             |
| ואיזיין     | استدلال                                          |          | (٢١) بـاب: يـجـعـل شعر المرأة ثلاثة                                                                                |
| MEA         | دوسرااستدلال                                     | 11       | ارون ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                         |
| MF2         | تيسرااستدلال                                     | l        | عورت کے بالوں کو نین حصول میں تقسیم کیا جائے                                                                       |
| Mrz         | حدیث ہاب کی تو جیہ                               |          | (١٤) باب: يلقى شعر المرأة خلفها                                                                                    |
| 1772        | (٢٠) باب الحنوط للميت                            |          | عورتوں کے بال ان کی پیٹھ پر ڈال دیا جائے                                                                           |
| 777         | میت کے لئے خوشبو کابیان                          |          | جا میں                                                                                                             |
| MA          | (٢١) باب: كيف يكفن المحرم                        |          | ار جمہ<br>ان پر                                                                                                    |
| MEX         | محرم کوئس طرح کفن ویا جائے                       | 41       | أشرتك                                                                                                              |
|             | (٢٢) باب الكفن في القميص الذي                    |          | (١٨) اباب العياب البيض للكفن                                                                                       |
| 1           | يكف أولايكف                                      | li i     | کفن کے لئے سفید کپڑوں کا بیان                                                                                      |
| -           | سلے ہوئے یا بغیر سلے ہوئے کرتے میں گفن           |          | عدیث کی تشریح<br>کنی می نی                                                                                         |
| MA          | وینے کا بیان                                     | III      | لفن میں میص ہے یائیں<br>تاریخی سے ساتھ میں میں اور میں ساتھ میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں میں میں می |
| 4 ما ا      | عبدالله بن ابی کا کفن و جنازه اورموافقات عمر ﷺ   | ••       | تین کپڑوں کی قبین میں اختلاف<br>ذرقیری                                                                             |
| اسلما       | عبدالله بن ابی کی نماز جناز و پڑھنے کی توجیهات   | 84       | حنفيه وشوافع كامسلك                                                                                                |
| ٣٣٣         | (۲۳) باب الكفن بغير قميص                         | 777      | شافعيه كااستدلال                                                                                                   |
| Maha        | 1                                                | 11       | عفیه کااستدلال                                                                                                     |
| 1           | ترجمه                                            | 444      | اهُ کال                                                                                                            |
|             | ]                                                | <u> </u> | ]                                                                                                                  |

| <b>D</b>     | <del>~0</del> ~0~0~0~0~0~0               | -           | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> |
|--------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                    | صفحه        | عنوان                                            |
| <b>وسا</b> م | ترجمه                                    | prr         | (۲۳) باب في الكفن بلا عمامة                      |
| 14h+         | عورتوں کا قبرستان جانا                   | سوسوس       | بغيرهمامه كے كفن كابيان                          |
| !            | (۳۰)بساب احداد السمراءة على غير          | ماسلما      | (٢٥) باب : الكفن من جميع المال                   |
| ואא          |                                          | ماسفما      | تمام مال ہے کفن دینے کا بیان                     |
|              | عورت کا شوہر کے علاوہ کسی اور پرسوگ کرنے | بالماليا    | فن، کفن اورتر کہ ہے متعلق حقوق                   |
| ואא          | كابيان                                   | ماسفها      | (۱) تجهيز                                        |
| ואא          | ترجمه                                    | rra         | (٢) قضاءالديون                                   |
|              | متوفئ عنهاز وجها كي عدت                  | ميرم        | (٣) تنفيذ وصايا                                  |
| سامانا       | 45. 4.4.                                 | rra         | (۴) نقسیم میراث                                  |
| rr#          | قبرول کی زیارت کابیان                    | 444         | النفن كفاسيه                                     |
|              |                                          | 777         | (٢٦)باب: اذا لم يوجد الاثوب واحد                 |
|              | الميت ببعض بكاء أهله عليه) إذا كان       | יראי        | جب ایک کپڑے کے سوااور کوئی کپڑ انہ ملے           |
| سامانانا ا   | النوح من سنته                            |             | (٢٧)بــاب إذا لــم يجد كفنا إلامايواري           |
|              |                                          | 444         | راسه او قدميه غطى به راسه                        |
|              | کے رونے کے سب سے عذاب دیا جاتا ہے        | !           | جب صرف ایساکفن نه ملے جس سے سریا دونوں           |
| 444          | جب کہنو حد کرنااس کی عادت میں سے ہو<br>۔ |             | یا وں جھپ عیس تواس کا سرچھیائے                   |
| ساماما       | إبكاءانل خاندميت اورميت كوعذاب           | 2۳۳م        | [تشريح                                           |
| rrz          | اسوال وجواب                              | ļ           | (٢٨)باب من استعد الكفن في زمن                    |
| ram          | (٣٣) باب مايكره من النياحة على           | pra.        | النبي الله فلم ينكرعليه                          |
|              | الميت                                    |             | ابی کریم ﷺ کے زمانے میں جس نے گفن تیار           |
| rom          | میت پرنو حد کرنے کی کراہت کابیان         | 644         | رکھاتو آپ نے اس کو برانہیں سمجھا                 |
| raa          | (۳۳) باب :                               | <u>ም</u> ፖሊ | ېرىيە <u>لىن</u> ى كاادب                         |
| 100          | الرجمها                                  | 4سم         | (٢٩) باب اتباع النساء الجنازة                    |
| ۲۵۳          | (٣٥) باب ليس منا من شق الجيوب            | 444         | عورتوں کا جنازہ کے بیچھے جانے کا بیان            |
| iL           |                                          | <u> </u>    |                                                  |

| 940      | <del>************</del>                         | **       | <del></del>                                 |
|----------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                           | صفحه     |                                             |
| myr.     | ظاہرنه کیا                                      | ۲۵۳      | وہ مخض ہم ہے نہیں جوگریبان چاک کرے          |
| 444      | (٣٢)باب الصبر عند الصدمة الأولى                 | דמיז     | ترجمه                                       |
| المالمها | صبرصدمه كابتدامين معتبرب                        | דמיז     | (٣٦)باب رثاء النبي السعدبن خولة             |
|          | (٣٣)بــاب قـول النبي ﷺ:((إنــا بـک              | דמיז     | نی کے سعد بن خولہ کے لئے مرشہ کہا           |
| MYD      | لمحزونون))                                      | raz      | حديث کي تشريخ                               |
| $\ $     |                                                 | MOA      | والثلث كثير كے تين مطالب                    |
| PYD      | اغمزوه بين                                      | ![       | (٣٤) بساب مساينهي من المحلق عند             |
| דירא     | (۳۴)باب البكاء عند المريض                       | 1        | المصيبة                                     |
| ראיז     | مریض کے پاس رونے کا بیان                        | li       | مصیبت کے وقت سرمنڈ انے کی کراہت کابیان      |
|          | (۵م) باب ماينهي من النوح والبكاء                | 11       | سوال وجواب                                  |
| M47      | 3                                               | 11       | (۳۸) بساب: لیسس مستا من ضوب                 |
|          | نو حہ اور رونے کی ممانعت اور اس سے روکنے        | ודייז    | الخدود<br>مر                                |
| ryz      |                                                 | fl       | ""                                          |
| AFA      | (٣٢)باب القيام للجنازة                          |          | (۳۹)باب ماینهی من الویل و دعوی              |
| MYA      | ا جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کا بیان<br>مرحب        | וציאן    | الجاهليه عند المصيبة                        |
| MY9      | <i>حدیث کی تشر ت</i> ک                          |          | مصیبت کے وقت داو بلا مچانے اور جاہلیت کی سی |
| 1/20     | (٢٩) باب: متى يقعد اذا قام للجنازة ؟            | ודאו     | بانتس كرنے كى ممانعت كابيان                 |
| PZ.      | جب جنازه دیکھ کر کھڑا ہوتو کب بیٹھے             |          | ( • ٣٠) بساب من جلس عند المصيبة             |
|          | (٣٨) باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى              |          | بعرف فيه الحزن                              |
|          | توضع عن مناكب الرجال ، فان قعد                  | ł l      | مصیبت کے وقت اس طرح بیٹھ جانے کابیان<br>رغہ |
| 121      | امر بالقيام                                     | ۳۲۲      | کیم کے اثر ات ظاہر ہوں                      |
| . [      | جو تخص جنازہ کے ساتھ جائے ، تو جب تک            |          | (۱۳۱) بساب من لم ينظهر حزنه عند             |
|          | جنازہ لوگوں کے کا ندھوں سے نہ اتارا جائے نہ     | የሃም      | المصيبة في عالم                             |
|          | بیٹھے اور اگر بیٹھ جائے تو اسے کھڑا ہونے کا حکم |          | اس مخض کا بیان جس نے مصیبت کے وقت غم کو     |
|          |                                                 | <b> </b> |                                             |

| 200      | <del>************</del>                           | *      | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> |
|----------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| صفحہ     | عنوان                                             | صفحه   | عنوان                                            |
|          | جنازے میں مردول کے ساتھ بچوں کے صف                | 127 P  | ديا جائے                                         |
| ا و عم   | قائم کرنے کابیان                                  | 121    | (۹ م) باب من قام لجنازة يهودي                    |
| 129      | (٤٦) باب سنة الصلاة على الجنائز                   | اكم    | یبودی کے جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کا بیان          |
| 129      | جنازه پرنماز کے طریقه کابیان                      |        | (٥٠) باب حمل الرجال الجنازة دون                  |
| ms.      | تشريح .                                           | ۲۷     | النساء                                           |
| MA.      | انماز جنازه میں رفع یدین کامسئله                  |        | جنازه عورتول كونيس بلكه مردول كواشانا چابيئ      |
| MAI      | نماز جنازه کی امامت کا حقدار                      | 124    | (٥١) باب السرعة بالجنازة                         |
| MAT      | نماز جنازہ کے لئے بوقت عذر تیم کرسکتا ہے          | ۳۷۳    | جنازه میں جلدی کرنے کابیان                       |
| MAT      | نمازعید کے لئے میم کرسکتا ہے                      | 474    | جنازہ کے کس طرف چلنا افضل ہے                     |
| MAM      | سوال وجواب                                        |        | (۵۲) بساب قول السيست وهو على                     |
| MAY (C.) | (۵۷) باب فضلِ الباع الجنائز                       |        | الجنازة : قدموني                                 |
| MAR      | جنازہ کے <del>بیچیے چلنے کی ن</del> ضیلت کابیان   |        | میت کاجب وہ جنازہ پر ہو، یہ کہنے کا بیان کہ مجھے |
| ] MAG    | روايت باب كامطلب                                  | []     | جلدی لے چلو                                      |
| MAG.     | پېلامطلب                                          | ì      | (۵۳)باب من صف صفين أو للاثة على                  |
| ma a     | دوسرامطلب                                         | r20    | الجنازة خلف الإمام                               |
| MAY      | (۵۸) باب من انتظر حتى تدفن                        |        | امام کے چیچے جنازہ پر دویا نین سفیں بنانے کا     |
| MAY      | ون کئے جانے تک انتظار کا بیان                     | ı      | بيان                                             |
|          | (٥٩) باب صلاة الصبيان مع الناس                    | i l    | غائبانه نماز جنازه اوراختلاف ائمَه               |
| PAY      | على الجنائز                                       | المحما | حنفیه کی دلیل                                    |
|          | جنازے پرلوگوں کے ساتھ بچوں کے نماز پڑھنے<br>کریاں | 142    | نجاشي                                            |
| MAY      | الهيان                                            | 1°4A   | (۵۳) باب الصفوف على الجنازة                      |
|          | (۲۰) باب الصلاة على الجنائز                       | r/A    | جنازہ کے <u>لئے صفو</u> ں کا بیان                |
| MAZ      | بالمصلّى والمسجد                                  |        | (٥٥) بـاب صفوف الصبيان مع الرجال                 |
| MAZ      | مصلی اور مسجد میں جنازے پر نماز پڑھنے کابیان      | 17Z9   | في الجنائز                                       |
|          |                                                   |        | ]                                                |

| <b>3</b> | *****                                                | <b>**</b>   | ····                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                | صفحه        | عنوان                                                                 |
| 79A      | الجنازة                                              | ľΛΛ         | مقصدا مام بخارئ                                                       |
| 791      | جنازه پرسورهٔ فاتحه پژھنے کابیان                     | <b>የ</b> ላለ | لمبجد میں نماز جنازہ کا حکم                                           |
| 799      | نماز جنازه مين قراءة الفاتحه كأحكم                   | <b>ም</b> ለለ | امام شافعی اورامام احمد بن حنبل کا مسلک                               |
| 699      | شوافع وحنابله كامسلك ووليل                           | MAA         | امام ابوحنیفهٔ اورامام ما لک کا مسلک                                  |
| M-99     | حنفيه ومالكيه كامسلك ودليل                           | 9           | امام شافعی وامام احمد کااستدلال                                       |
| 000      | قول فيصل                                             | II :        | حنفيةٌ ومالكيةٌ كااستدلال<br>مريسا                                    |
| ۵۰۰      | سورة الفاتحه كب برهمي جائے                           |             | هیلی دلیل:<br>انتهای دلیل:                                            |
| ا ۵۰۰    | اسوال وجواب                                          |             | دوسری دلیل:                                                           |
| ۵+۱      |                                                      | )           | منشأ اختلاف                                                           |
| a+r      | نیت زبان ہے کرنا ضروری جبیں                          | H           | (۲۱) ساب مایکره من اتخاذالمساجد                                       |
|          | ( ٢٢) باب الصلاة على القبر بعد                       | 11          | على القبور                                                            |
| 0+r      | _ •                                                  | 44m         | -                                                                     |
| 1 0+r    | ۔<br>فن کئے جانے کے بعد قبر پر نماز پڑھنے کابیان     | ł I         | (٢٢) باب الصالاة على النفساء إذا                                      |
| 0.4      | قبر پرنماز جنازه میں اختلاف ائمه                     | U           | مالت في نفاسها                                                        |
| 0+m      | (۲۷) باب الميت يسمع حفق النعال                       |             | نفاس والى عورت پرنماز پڑھنے كابيان جب كه وہ                           |
| D+1      | مردہ جوتوں کی آواز سنتاہے<br>                        | II .        | حالتِ نفاس پرمرجائے                                                   |
| ۵۰۵      | تشريح                                                | <b>II</b> ' | (٢٣) بناب أين يقوم من المراة                                          |
| 0.0      | مئلة ساع موتى                                        | Bi .        | والرجل؟                                                               |
| 0.0      | سوال وجواب                                           | <b>I</b> It | عورت ادرم دکے جنازہ میں کہاں کھڑا ہو؟                                 |
|          | (٢٨) بساب من أحسب الدفن في الأرض                     | ۲۹۲         | (۲۳) باب التكبير على الجنازة أربعاً                                   |
| Y-6      | المقدسة أو نحوها                                     | <b>B</b> 1  | جنازه کی حیار تکبیروں کابیان<br>م                                     |
|          | اس شخص کا بیان جوارض مقدسه یا اس کے علاوہ<br>سے ان ف |             | نماز جنازه میں جارتگبیروں پراجماع صحابہ<br>تقریح سے قبل است ہے جب است |
| D-4      | جگہوں میں دفن ہونا پیند کرے<br>"میریر                | II          | چونھی تکبیر کے بعد قبل السلام ہاتھ چھوڑ نا چاہیئے<br>۔                |
| Ø+7      | מֹכֶים                                               |             | (۲۵) باب قراءة فاتحة الكتاب على                                       |
|          | ]                                                    | <u> </u>    | ] .                                                                   |

| <del>}                                    </del> |                                                                          |      |                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| صفحه                                             | عنوان                                                                    | صفحه | عنوان 💮                                                                                                                                                |  |
|                                                  | (24)باب: هل يخرج الميت من القبر                                          | ۵۱۰  | سوال د جواب                                                                                                                                            |  |
| ۵19                                              | واللحد لعلة؟                                                             | ۱۵۱۰ | (۲۹) باب الدفن بالليل                                                                                                                                  |  |
|                                                  | کیا میت کوئسی عذر کی بناء پر قبریا لحد سے نکالا                          | ۵۱+  | رات کودن کرنے کابیان                                                                                                                                   |  |
| ۵19                                              | جاسکتاہے؟                                                                | ۵H   | (44) باب بناء المسجد على القبر                                                                                                                         |  |
| ]].                                              | د فنانے کے بعدمیت کو بوقت ضرورت نکالنا جائز                              | ااھ  | قبر پر مسجد بنانے کا بیان                                                                                                                              |  |
| 219                                              | <u>-</u> -                                                               | ۵H   | ترجمه                                                                                                                                                  |  |
| or-                                              | ן <i>ד</i> شرت                                                           | ٥١١  | (12) باب من يدخل القبر المرأة                                                                                                                          |  |
| 011                                              | (48) باب اللحد والشق في القبر                                            | ۱۱۵  | عورت کی قبر میں کون اتر ہے                                                                                                                             |  |
| ori                                              | قبر میں لحداور تق کامیان                                                 | ŀ    | ( ۲۲) باب الصلاة على الشهيد                                                                                                                            |  |
|                                                  | (49)بـاب: إذااسـلم الصبي فمات ءهل                                        | ۵۱۲  | شهید پرنماز پڑھنے کابیان<br>هپ نور سرور                                                                                                                |  |
|                                                  | يىصلى عليه ؟وهل يعرض على                                                 |      | شهید کی نماز جنازه کامسکله                                                                                                                             |  |
| arr                                              | الصبي الإسلام ؟                                                          | ľ    | اختلاف کی بنیاد                                                                                                                                        |  |
|                                                  | جب بچداسلام لے آئے اور مرجائے تو کیا اس<br>زند جھی نئگری کی ہے۔ یہ میثری | 4    | (23) باب دفن الرجلين والثلالة في قبر<br>ايم تريم التريم الت |  |
|                                                  | پرنماز پڑھی جائیگی؟ اور کیا بچہ پر اسلام پیش کیا<br>ایک ہے؟              | 1    | ایک قبر میں دویا تین آ دمیوں کے دفن کرنے<br>کریں                                                                                                       |  |
| arr                                              | جاسکتاہے؟<br>مقصد بخاری                                                  | AIY  | الميان المالية الممال                                                                                                                                  |  |
| orr                                              | · ·                                                                      |      | (۵۴) باب من لم يو خسل الشهداء<br>مر فخص كر الدرجس كردك شرور كاعشا                                                                                      |  |
| PY                                               | ( • ٨) بساب: اذا قسال السمشرك عند<br>الموت : لا اله آلا الله             |      | اس محص کابیان جس کے نز دیک شہداء کاعسل<br>حائز نہیں                                                                                                    |  |
| ory                                              | العوات : المامة العد<br>جب مشرك موت كقريب لا الدالا الله كم              | 1    |                                                                                                                                                        |  |
| 012                                              | (۱۸) باب الجريدة على القبر                                               | 217  | (20) باب من يقدم في اللحد<br>كديس يهليكون ركھاجائ                                                                                                      |  |
| 01Z                                              | ر ۱۲۰۰) به به به بوید مسی سبو<br>قبر پرشاخ نگانے کا بیان                 | 1    | مفہوم                                                                                                                                                  |  |
| OTA                                              | عزاب قبر کی تخفیف<br>عذاب قبر کی تخفیف                                   |      | '')<br>(27) باب الأذخر والحشيش في القبر                                                                                                                |  |
| ara                                              | قبر برشاخ گاڑنے کا مسئلہ                                                 | 012  | ر ، ۱ - ) به به العام و روی مسابق می المعبور<br>قبر میں اذخریا گھاس ڈالنے کابیان                                                                       |  |
| ۵۳۰                                              | قبروں پر پھول ڈالنے اور چا در چڑھانے کا تھم                              | ۸۱۵  | , (**)<br>7, 2, 2<br>7, 2, 2                                                                                                                           |  |
|                                                  | 1 — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |      |                                                                                                                                                        |  |
|                                                  | ·                                                                        |      | •                                                                                                                                                      |  |

| 9-0-0 | <del>******</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>+</b> •• | ••••••                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه        | عنوان                                        |
| arr   | كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۳۲         | فبركو پھلانگنا جائزے يانبيں                  |
| arz   | (٨٧) باب التعوذ من عذاب القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | orr         | <b>ا</b> قبرى اونچائى ئىتى ہونى چاہيئے       |
| arz   | عذاب قبرسے بناہ ما تکنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٣٣         | جلوس على القبر كي مما نعت كي وجه             |
|       | (٨٨) بساب عسداب القبر من الغيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۳۵         | کتبدلگانے کا کیا تھم ہے                      |
| ama   | والبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | حیلہ اسقاط کا کیا علم ہے                     |
|       | غیبت اور پیثاب سے قبر کے عذاب ہونے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | (٨٢) بساب موعيظة السمحدث عند                 |
| DMA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ara         | القبر وقعود اصحابه حوله                      |
|       | (٨٩)بـاب الـميـت يعرض عليه مقعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | قبرکے پاس محدث کا تقییحت کرنا اور ساتھیوں کا |
| ه۳۹ د | بالغداة والعشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | اس کے چارول طرف بیٹھنا                       |
| 500   | میت پرشنج وشام کے وقت پیش کئے جانے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | زجمه                                         |
| 000   | (٩٠) باب كلام الميت على الجنازة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i           | (AP) باب ماجاء في قاتل النفس                 |
| arg   | جنازه رپرمیت کے کلام کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۳۲         | خودکشی کرنے والے کا بیان                     |
| 000   | (١٩) باب ماقيل في أولاد المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 022         | [شرتع                                        |
|       | مسلمانوں کےاولاد کے متعلق جوروا بیتی منقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٣٩         | مشیت اور رضامین فرق                          |
| ۵۵۰   | <u>ب</u> ين ان کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ll .        | MERCY KILLING کاهم                           |
| 000   | مسلمانوں کے بچے جنت میں ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı           | (۸۴)باب مایکره من الصلاة علی                 |
| aar   | (٩٢) باب ماقيل فيأولاد المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lt .        | المنافقين والاستغفار للمشركين                |
| oor   | مشر کین کی اولا د کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | منافقین پر نماز پڑھنے اور مشر کین کے لئے وعا |
| Sar   | اولا دمشر کین کے بارے میں اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۳۰         | ومغفرت کرنے کی کراہت کا بیان                 |
| ۵۵۵   | (۹۳) باب :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | arı         | (٨٥) باب ثناء الناس على الميت                |
| DON   | عايت احتياط والمساط وا | امد         | میت پرلوگوں کی تعریف کرنے کابیان             |
| ۲۵۵   | الفاظ حديث كي تشريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۳۲         | الشريح                                       |
| ۲۵۵   | مقصد بخاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سرم ه       | (٨٢) باب ماجاء في عذاب القبر                 |
| 1004  | (٩٣)باب موت يوم الافتين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | عذابِ قبر کے متعلق جو حدیثیں منقول ہیں ان    |
| ]     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , .         | ·                                            |

انعام الباري جلدا

| 940  | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> | -     | <del>+1+1+1+1+1+1+1</del>               |
|------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                            | صفحه  | عنوان                                   |
|      |                                                  | 700   | دوشنبہ کے دن مرنے کا بیان               |
|      |                                                  | ۵۵۸   | (9 8 )باب موت الفجاة البغتة             |
|      |                                                  | ۵۵۸   | اچا نک موت کابیان                       |
|      |                                                  | ۵۵۹   | <b>ر</b> جمہ                            |
|      |                                                  | ۵۵۹   | تشرتع                                   |
|      |                                                  | ۵.4÷  | ايصال تواب كاثبوت                       |
|      |                                                  |       | (۹۲) بـــاب مـــاجـــاء فــي            |
|      |                                                  | ·     | أبسرالنبي الهاءوابسي يسكسر وعمسر        |
|      |                                                  | IFG   | رضي الله عنهماء                         |
|      |                                                  | ۳۲۵   | فبرکومان نما بنا ناسنت ہے               |
|      |                                                  | ara   | عا ئشەصىدىقة گئ تواضع وائلسارى          |
|      |                                                  | 246   | حضرت فاروق اعظم عظه کی وصیت             |
|      |                                                  | ۵۲۹   | (42)باب ماينهي من سب الأموات            |
|      | · -                                              | ٩٢٥   | مردول کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کابیان |
|      |                                                  | ۹۲۵   | (۹۸)پاب ذکرشرارالموتی                   |
|      |                                                  | PYG   | مردوں کی برائی کابیان                   |
|      |                                                  | i     | ·                                       |
|      |                                                  | ·<br> |                                         |
|      |                                                  |       |                                         |
|      | ,                                                |       | · .                                     |
|      | •                                                |       |                                         |
|      |                                                  | ľ     |                                         |
|      |                                                  |       |                                         |
|      | ·                                                |       |                                         |
|      |                                                  |       |                                         |

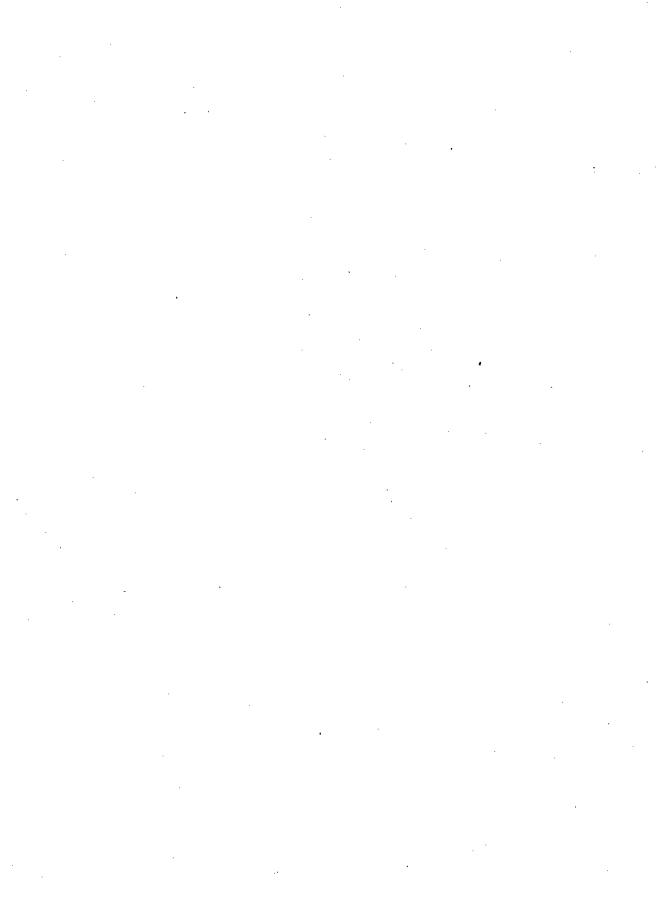

#### 4

# الحمد الله وكفي وسلام على عباده الذين أصطفي.

## عرض مرتنب

اساتذہ گرام کی دری تقاریر کو ضبط تحریر میں لانے کا سلسلہ زبانہ قدیم سے چلا آرہا ہے ابنائے دارالعلوم دیو بندہ غیرہ میں فیسط المسادی ، انسواد المسادی ، المعو کب المسادی ، المسادی بیاری المسادی بیاری المسادی بیاری المسادی بیاری المسادی بیاری بیاری

جامعہ دارالعلوم کراچی میں تیجے بخاری کی مند تدریس پر رونق آ را پیشخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محد تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم ( سابق جسٹس شریعت اپیلٹ بینج سپریم کورٹ آف پاکستان )علمی وسعت ،فقیہا نہ بصیرت ،فہم وین اور شکفتہ طرز تفہیم میں اپنی مثال آپ ہیں ، درس حدیث کے طلبہ اس بحرب کنار کی وسعتوں میں کھوجاتے ہیں اور بحث ونظر کے نئے نئے افق ان کے نگاموں کو خیرہ کر دیتے ہیں ،خاص طور پر جب جدید تدن کے بیدا کر دہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شرعی نصوص کی روشنی میں ان کا جائزہ ،حضرت شنخ الاسلام کا وہ میدان بحث ونظر ہے جس میں ان کا خانی نظر نہیں آتا۔

آپ حضرت مولانا محمدقاسم ٹانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیوبندگی دعاؤں اور تمناؤں کا مظہر بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ میرا جی جا ہتا ہے کہ میں اگریزی پڑھوں اور یورپ بھی کے کہ ان دانایان فرنگ کو بتاؤں کہ حکمت وہ نہیں جے تم حکمت سمجھ رہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے جوانسانوں کے ول وہ ماغ کو حکیم بنانے کے لئے حضرت خاتم النہین وہ کے مہارک واسطے سے خدا کی طرف سے دنیا کوعطا کی گئی۔ افسوس کہ حضرت کی عمر نے وفانہ کی اور بیتمنا تھئے تھیں رہی الکین اللہ رب العزت اپنے بیاروں کی تمنا کو دور حاضر افسوس کہ حضرت کی عمر نے وفانہ کی اور بیتمنا تھئے تھیں اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تمنا کو دور حاضر میں شخ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تمنا کو دور حاضر دنیا بھر کے مشاہیرا بل علم وفن میں سراہا جاتا ہے خصوصاً اقتصا دیات کے شعبہ میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قرآن وصد بیٹ ، فقہ وتصوف اور تدین وتقوی کی جامعیت کے ساتھ ساتھ قدیم اور جدید میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قرآن کی زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کومنجانب اللہ عطام ہوئی ہے۔

جامعہ دارالعلوم کرا جی کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولا ناسحبان محمودصا حب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب بیرمیرے پاس پڑھنے کے لئے آئے تو بمشکل ان کی عمر گیارہ ابارہ سال تھی مگر اسی وقت سے ان پر آثار ولایت محسوس ہونے لگے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترتی و برکت ہوتی رہی ، یہ مجھ سے استفاوہ کرتے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتارہا۔

سابق شخ الحدیث حضرت مولا ناسجان محمودصا حب رحمه الله فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولا نامفتی محد شفیج صاحب رحمہ اللہ نے مجھ سے مجلس خاص میں مولا نامحر تقی عثانی صاحب کا ذکر آنے پر کہا کہتم محر تقی کو کیا سیجھتے ہو، یہ مجھ سے بھی بہت اوپر ہیں اور یہ حقیقت ہے۔

ان کی ایک کتاب علوم القرآن ہے اس کی حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب ؓ کی حیات میں تکمیل ہوئی اور چھپی اس پرمفتی محمد شفیع صاحب ؓ نے غیر معمولی تقریظ کتھی ہے۔ اکابرین کی عاوت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جانچ تول کر بہت بچے تکے انداز میں کرتے ہیں کہ کہیں مبالغہ نہ ہو مگر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ' لکھتے ہیں کہ:

یکمل کتاب ماشاءاللہ ایس ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تندر تی کے زیانے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھا، جس کی دووجہ ظاہر ہیں:

پہلی وجہ تو یہ کہ عزیز موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق وتنقید اور متعلقہ کتابوں کے عظیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میر ب بس کی بات نہ تھی، جن کتابوں سے یہ مضامین لئے گئے ہیں ان سب ما خذوں کے حوالے بقید ابواب وصفحات حاشیہ میں درج ہیں، انہی پر سرسری نظر ڈالنے سے ان کی تحقیق کاوش کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

اوردوسری وجہ جواس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ یہ کہ میں انگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پرمستشرقین بورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہر آلود تلبیسات سے کام لیا ہے، برخوردار عزیز نے چونکہ انگریزی میں بھی ایم ۔اے، ایل ۔ایل ۔ بی اعلیٰ نمبروں میں باس کیا ، انہوں نے ان تلبیسات کی حقیقت کھول کر وفت کی اہم ضرورت بوری کردی۔

اسی طرح شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے حضرت مولا نامحمرتقی عثانی صاحب مظلم کے بارے میں

تحريركيا:

لقدمن الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالبة الكريمة ، وطبع هذا الكتاب الحديثي الفقهي العجاب ، في مدينة كراتشي من باكستان ، متوجا بخدمة علمية ممتازة ، من العلامة المحقق المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة الشيخ محمد تقى العثماني ، نجل سماحة شيخنا المفتى الأكبر مولانا محمد شفيع مد ظله العالى في عافية وسرور.

فقام ذاك النجل الوارث الألمعي بتحقيق هذا الكتاب والتعلق عليه بما يستكمل غاياته ومقاصده ويتم فرائده و فوائله ، في ذوق علمي رفيع ،وتنسيق فني طباعي بديع ،مع أبهي حلة من جسمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء المجلد الأول منه تحفة علمية رائعة .تتجلى فيها حدمات المحقق اللوذعي تفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع العلمي الرائع: شكر طلبة العلم والعلماء .

کوعلامہ شہراحرعثائی کی کتاب شرح شیخ مسلم جس کا نام فت المعلقم بیشور صحیح مسلم اس کی بخیل سے بل ہی اپنے مالک حقیق سے جالے ۔ توضروری تھا کہ آپ کے کام اوراس حسن کارکر دگی کو پایئے بخیل تک پہنچا کیں اسی بناء پر ہمارے شخ ، علامہ مفتی اعظم حضرت مولا نامحہ شغنی رحمہ اللہ نے ذہین وذکی فرزند، محدث جلیل ، فقہیہ ، ادیب واریب مولا نامحہ محرتی عثانی کی اس سلسلہ میں ہمت وکوشش کو ابھارا کہ فقت حالم ملھم میں تکمیل کرے ، کیونکہ آپ حضرت شخ شارح شہراحم عثانی " مسلم کی تکمیل کرے ، کیونکہ آپ حضرت شخ شارح شہراحم عثانی " کے مقام اور حق کو خوب جانے تھے کہ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ بیخدمت کماحقہ انجام کو پہنچے گ

اس طرح عالم اسلام کی مشہور فقهی شخصیت دُ اکٹر علّا مدیوسف القرضاوی فکملة فتح الملهم پرتبسره کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقند ادخر القدر فضل اكماله وإتمامه - إن شاء الله - لعالم

جليل من أسره علم و فضل "ذرية بعضها من بعض " هو الفقيه ابن الفقيه اصديقنا العلامة الشيخ محمد تقى العشماني ابن الفقيه العلامة المفتى مو لانامحمد شفيع رحمه الله و أجزل مثوبته العلامة عبله في الصالحين.

وقد أتاحت لى الأقدار أن أتعرف عن كتب على الأخ الفاضل الشيخ محمد تقى، فقد التقيت به فى بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية ،ثم فى جلسات مجمع الفقه الإسلامي العالمي، وهو يمثل فيه دولة باكستان، ثم عرفته أكثر فأكثر ، حين سعدت به معى عضوا فى الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي بالبحرين ، واللى له فروع عدة فى باكستان .

وقد لمست فيه عقلية الفقية المطلع على المصادر المتمكن من النظر والاستنباط القادر على الاختيار والترجيح ، والواعى لما يدور حوله من أفكار ومشكلات - أنتجها

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الاسلام وتحكم في ديار المسلمين .

و لا ريب أن هذه الخصائص تجلت في شرحه لصحيح مسلم ، وبعبارة أخرى : في تكملته لفتح الملهم .

فقد وجدت في هذا الشرح :حسن المحدث، وملكة الفقيد، وعقلية المعلم، وأناة القاضي، ورؤية العالم المعاصر، جنبا إلى جنب.

ومما يـذكر لـه هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على نفس طريـقة شيـخـه العلامة شبير أحمد، كما نصحه بذلكـ بـعـض أحبابه، وذلك لوجوه وجيهة ذكرها في مقدمته. ولا ريب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه الخاص، الذي يتأثر بمكانيه وزمانيه وثقافته، وتيارات الحياة من حوله. ومن التكلف اللذي لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره، وقد خلقه الله مستقلا.

لقدرأيت شروحا عدة لصحيح مسلم،قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقى هو أول اها بالتنويه، وأوفاها بالفوائد والفرائد، وأحقهابأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح الثاني.

فهو موسوعة بحق ،تتضمن بحوثا وتحقیقات حدیثیة ،وفقهیة و دعویة و تربویة وقد هیأت له معرفته باکثر من لغة ،ومنها الإنجلیزیة ،و کذلک قراء ته لثقافة العصر ، واطلاعه علی کثیر من تیاراته الفکریة ،أن یعقد مقارنات شنی بین أحکام الإسلام و تعالیمه من ناحیة ، وبین الدیانیات والفلسفات والنطریات المخالفة من ناحیة انحیة أخری وأن یبین هنا أصالة الإسلام و تمیزه الخوان انهوں نے فرمایا کہ بچھ ایسے مواقع میسر ہوئے کہ میں برادر فاضل شخ می کراں شعوں میں آپ سے ملاقات بوئی پھر مجمع الفقه الاسلام کی کاموں کراں شعوں میں آپ سے ملاقات کے مواقع آتے رہے ،آپ اس مجمع میں پاکتان کی نمائندگی فرماتے ہیں۔الغرض اس طرح میں آپ کو ترب سے جانتار ہا اور پھر بیتعارف بڑھتا ہی چا گیا جب میں آپ کی ہمرائی سے فیصل اسلامی بینک ( بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر فتخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر فتخب ہوئے تھے جس کی پاکتان میں بھی کئی شاخیں ہیں۔

تومیں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصادر و ما خذ فقہیہ پر بھر پوراطلاع اور فقہ میں نظر وفکر اور استنباط کا ملکہ اور ترجیح و اختیار برخوب قدرت محسوس کی۔ اس کے ساتھ آپ کے اردگر دجو خیالات ونظریات اور مشکلات منڈ لا رہی ہیں جواس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سمجھ رکھنے والا پایا اور آپ ماشاء اللہ اس بات پرحریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالا دستی قائم ہواور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دور ہہواور بلاشبہ آپ کی بین خصوصیات آپ کی شرح صبح مسلم (سحملہ فتح الملہم میں خوب نمایاں اور روش ہے۔

میں نے اس شرح کے اندرا یک محدث کا شعور، نقیہ کا ملکہ ، ایک معلم کی ذکاوت ، ایک قاضی کا تدبر اور ایک عالم کی بصیرت محسوں کی ۔
میں نے ضیح مسلم کی قدیم وجد ید بہت می شروح دیکھی ہیں لیکن بیشرح تمام شروح میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے ، بیجد ید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کا فقہی انسائکلو پیڈیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس کوضیح مسلم کی اس زیادہ حق دار ہے کہ اس کوضیح مسلم کی اس زیادہ حق دار دی جائے۔

بیشرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل ابحاث اور جدید تحقیقات اور فقہی ، دعوتی ، تربیتی مباحث کو خوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف بیس حضرت مولف کوئی زبانوں سے ہم آ ہنگی خصوصا اگریزی سے معرفت کام آئی ہے اس طرح زمانے کی تہذیب وثقافت پرآپ کا مطالعہ اور بہت سی فکری رجحانات پراطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کردی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پر اسلام کی خصوصیات اور امتیاز کو اجاگر کریں۔

احقر بھی جامعہ دارالعلوم کرا جی کا خوشہ چین ہے اور بھراللہ اساتد ہ کرام کے علمی دروس اوراصلاحی مجالس ہے استفاد ہے کی کوشش میں لگار ہتا ہے اور ان مجالس کی افا دیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت گذشتہ چووہ (۱۳) سالوں سے ان وروس ومجالس کوآڈیویسٹس میں ریکارڈ بھی کررہا ہے۔ اس وقت سمعی مکتبہ میں اکابر کے بیانات اور دروس کا ایک بڑا ذخیرہ احقر کے پاس جمع ہے ، جس سے ملک و بیرون ملک وسیع بیانے پر

استفادہ ہور ہاہے؛ خاص طور پردرس بخاری کےسلسلے میں احقر کے پاس اپنے دواسا تذہ کے دروس موجود ہیں۔ استاذ الاسا تذہ شیخ الحدیث حضرت مولا ناسحیان محمود صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کا درس بخاری جودوسولیسٹس میں محفوظ ہے اور شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی حفظہ اللّٰہ کا درس حدیث تقریبا تین سوکیسٹس میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔

انہیں کتابی صورت میں لانے کی ایک وجہ رہ بھی ہوئی کہ کیسٹ سے استفادہُ عام مشکل ہوتا ہے،خصوصاً طلبا کرام کے لئے دسائل و ہولت نہ ہونے کی بناء پر سمعی بیانات کوخرید نا اور پھر حفاظت سے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے جب کہ کتابی شکل میں ہونے سے استفادہ ہرخاص وعام کے لئے سہل ہے۔

چونکہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کا درس سالہا سال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولانا سے ان محمود صاحب قدس سرہ کے سپر در ہا۔ ۲۹ رذی الحجہ واس ایچے بروز ہفتہ کوشنخ الحدیث کا حادث وفات پیش آیا توضیح بخاری شریف کا یہ درس مور دی مرحم الحرام ۱۳۰۰ ہے بروز بدھ سے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلم کے سپر دہوا۔ اُسی روز صح ۸ بجے سے مسلسل ۲ سالوں کے دروس شیپ ریکارڈر کی مدوسے ضبط کئے۔ انہی لمحات سے استاذ محترم کی مؤمنا نہ نگا ہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتابی شکل میں لا کر جھے دیا جائے تاکہ میں اس میں موجود ہونا چاہئے ، اس بناء پر احقر کو ارشاد فی مایا کہ اس مواد کوتح بری شکل میں لا کر جھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبقاً سبقاً نظرڈ ال سکوں ، جس پر اس کام (انعام الباری) کے ضبط وتح بریمی لانے کا آغاز ہوا۔

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کیسٹ میں بات منہ سے نگی اور ریکارڈ ہوگئی اور بسااوقات سبقت لسانی کی بناء پر عبارت آگے چھے ہوجاتی ہے (ف البشر یہ حطی ) جن کی تھے کااز الد کیسٹ میں کمکن نہیں ۔ البذااس وجہ سے بھی اسے کتابی شکل دی گئی تا کہ حق المقدور نلطی کا تدارک ہوسکے ۔ آپ کا یہ ارشا داس حزم واحتیا طرکا آئینہ دارہ جو سلف سے منقول ہے '' کہ سعید بن جبیر گا بیان ہے کہ شروع میں سید نا حضرت ابن عباس نے مجھ سے آموختہ سننا چا ہاتو میں گھرایا ، میری اس کیفیت کود کھے کر ابن عباس نے فرمایا کہ :

"أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن

اصبت فذاك وإن اخطأت علمتك".

آ طبقات ابن سعد: ص: ۲۹ امج: ۲ و قدوین حدیث: ص: ۱۵۷ مجا کی تندوین حدیث: ص: ۱۵۷ کی سیاحتی تعالیٰ کی میفندت نہیں ہے کہتم حدیث بیان کر داور بیس موجود ہول، اگر صحیح طور پر بیان کرو گے تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے اور اگر غلطی

کروگے تو میںتم کو بتادوں گا۔

اس کے علاوہ بعض بزرگان دین اور بعض احباب نے سمعی مکتبہ کے اس علمی ا ثاثے کود مکھ کراس خواہش

کا ظہار کیا کہ درس بخاری کوتح بری شکل میں بھی پیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید نہل ہوگا'' درس بخاری'' کی پیرکتاب بنام''انعام الباری''جوآپ کے ہاتھوں میں ہے،اس کا وش کا ثمر ہے۔

۔ حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ کو بھی احقر کی اس محنت کاعلم اور احساس ہے اور احقر سمجھتا ہے کہ بہت سی مشکلات کے باوجو داس درس کی سمعی ونظری تبحیل وتحریر میں پیش رفت حضرت ہی کی دعا وَں کا ثمرہ ہے۔

احقر کواپنی تہی دامنی کا احساس ہے بیہ مشغلہ بہت بڑاعلمی کام ہے، جس کے لئے وسیع مطالعہ علمی پختگی اوراستحضار کی ضرورت ہے ، جبکہ احقر ان تمام امور سے عاری ہے ،اس کے باوجودالی علمی خدمت کے لئے کمر بستہ ہونا صرف فضل الٰہی ، اپنے مشفق استا تذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استاد محترم وامت برکاتہم کی نظر عنایت ، اعتاد ، توجہ ، حوصلہ افزائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

ناچیز مرتب کومراحل ترتیب میں جن مشکلات ومشقت سے واسط پڑاوہ الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے اوران مشکلات کا اندازہ اس بات ہے بھی بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ کسی موضوع پر مضمون وتصنیف لکھنے والے کو یہ سہولت رہتی ہے کہ لکھنے والا اپنے ذہن کے مطابق بنائے ہوئے خاکہ پر چلتا ہے، کیکن کسی دوسرے بڑے عالم اور خصوصاً ایسی علمی شخصیت جس کے علمی تبحر و برتر کی کا معاصر مشاہیرا ہی علم وفن نے اعتراف کیا ہوان کے افا دات اور دقیق فقہی نکات کی ترتیب و مراجعت اور تعیین عنوانات ندکورہ مرصلہ سے کہیں دشوار وکھن ہے۔ اس عظیم علمی اور حقیق کا م کی مشکلات مجھ جیسے طفل کمتب کے لئے کم نہ تھیں، اپنی ب مائیگی ، نااہلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے جس قدر د ماغ سوزی اور عرق ریز کی ہوئی اور جومخت و کا وش کرنا پڑی مجھ جیسے نااہل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایز د کی ہر مقام پر شامل حال رہا۔

میں کتاب ''انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے: بیسارا مجموعہ بھی بڑا قیمی ہے،اس لئے کہ حضرت استاذ موصوف کو اللہ تعالی نے جو تبحر علمی عطافر مایا وہ ایک دریائے نا پید کنارہ ہے، جب بات شروع فرمائے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجاتے ،اللہ تعالی نے آپ کو وسعت مطالعہ اور عمق فہم دونوں سے نو از اہے،اس کے نتیجہ میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم ومعارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاصہ وعطرہ وہ اس مجموعہ انعام الباری میں دستیاب ہے،اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آ راء وتشر بھات، اس مجموعہ انعام الباری میں دستیاب ہے،اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آ راء وتشر بھات المحمد کے موافقات ومخالفات پر محققانہ مدلل تبصر ہے ملم و تحقیق کی جان ہیں ۔

میہ کتاب (صحیح بخاری) '' کتاب بدء الوقی ہے کتاب التوحید'' تک مجموعی کتب ۹۷ ،احاویث ''۴۵۲۳'اور ابواب''۴۹۳۳' پرمشتل ہے،اس طرح ہرحدیث پرنمبرلگا کراحادیث کے مواضع ومتکررہ کی نشان دہی کا بھی التزام کیا ہے کہا گرکوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں [انسطی انہروں کے ساتھ اور اگر حدیث گزری ہے تو [داجع] نمبروں کے ساتھ نشان لگادیتے ہیں۔ بخاری شریف کی احادیث کی تخریج السکتب المصبعة (بخاری مسلم، ترندی، نسانی، ابوداؤد، ابن باجه، موطاء ما لک مسنن الدارمی اور مسنداحمد) کی حد تک کردی گئی ہے ، کیونکہ بسااوقات ایک ہی حدیث کے الفاظ میں جو تفاوت ہوتا ہے ان کے نوائد سے حضرات اہل علم خوب واقف ہیں ، اس طرح انہیں آسانی ہوگی۔

قرآن کریم کی جہاں جہاں آیات آئی ہیں ان کے حوالہ معہ ترجمہ ، سورۃ کا نام اور آیتوں کے نبرساتھ ساتھ ویدئے گئے ہیں۔ شروح بخاری کے سلسلے ہیں کسی ایک شرح کوم کر نبیس بنایا بلکہ حتی المقدور بخاری کی متندا ورمشہور شروح کو پیش نظر رکھا گیا، البتہ مجھ جیسے مبتدی کے لئے عمدۃ القاری اور تکملة فتح الملهم کا حوالہ بہت آسان ثابت ہوا۔ اس لئے جہاں تکمله فتح الملهم کا کوئی حوالہ ل گیا تو اس کو حتی سمجھا گیا۔

رب متعال حضرت شیخ الاسلام کاسابیه عاطفت عافیت وسلامت کے ساتھ عمر دارز عطا فرمائے، جن کا وجود مسعود بلاشبداس دفت ملت اسلامیہ کے لئے نعمت خداوندی کی حیثیت رکھتا ہے اور امت کاعظیم سرمابیہ ہے اور جن کی زبان وقلم سے اللہ تبارک وتعالی نے قرآن وحدیث اور اجماع امت کی سیح تعبیر وتشریح کا اہم تجدیدی کام لیا ہے۔

رب کریم اس کاوش کو قبول فرما کراحقر اوراس کے والدین اور جملہ اساتذ ہ کرام کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے ، جن حضرات اوراحباب نے اس کام میں مضوروں ، دعاؤں یا کسی بھی طرح سے تعاون فرمایا ہے ، مولائے کریم اس محنت کوان کے لئے فلاح دارین کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پراستاد محترم شخ القراکا فلاقاری سولانا عبدالملک صاحب حفظہ اللہ کوفلاح دارین سے نوازے جنہوں نے ہمہ وقت کتاب اور حل عبارات کے دشوارگز ارمراحل کواحقر کے لئے سہل بنا کرلا بمریری سے بے نیازر کھا۔

صاحبان علم کواگراس درس میں کوئی ایسی بات محسوں ہو جوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہو اور صنبط فقل میں ایسا ہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور از راہ عنایت اس پر مطلع بھی فر مائیں۔

دعاہے کہ اللہ تعالی اسلاف کی ان علمی امائتوں کی حفاظت فرمائے ، اور '' انعام الباری'' کے باقی ماندہ حصول کی تعمیل کی توفیق عطافر مائے تا کہ علم حدیث کی بیامائت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔ آمین یا رب العالمین ، و ماذلک علمی اللہ بعزیز

بنده:محمدانورحسين عفي عنه

فا صل و متخصص جامعددارالعلوم کراچی ۱۳ م ۹ رمغرالمظفر ۱۳۳۰ه برطابق ۵رفروری <u>۱۳۰۰</u> بروز جعرات

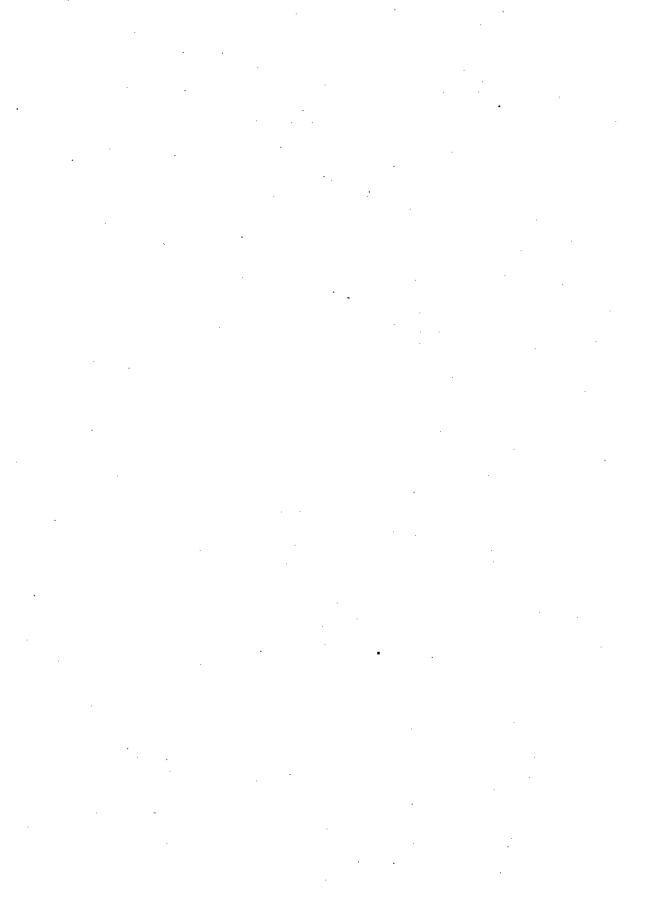

# اا-كتاب الجمعة

رقم الحديث: ٩٤١ - ٩٤١

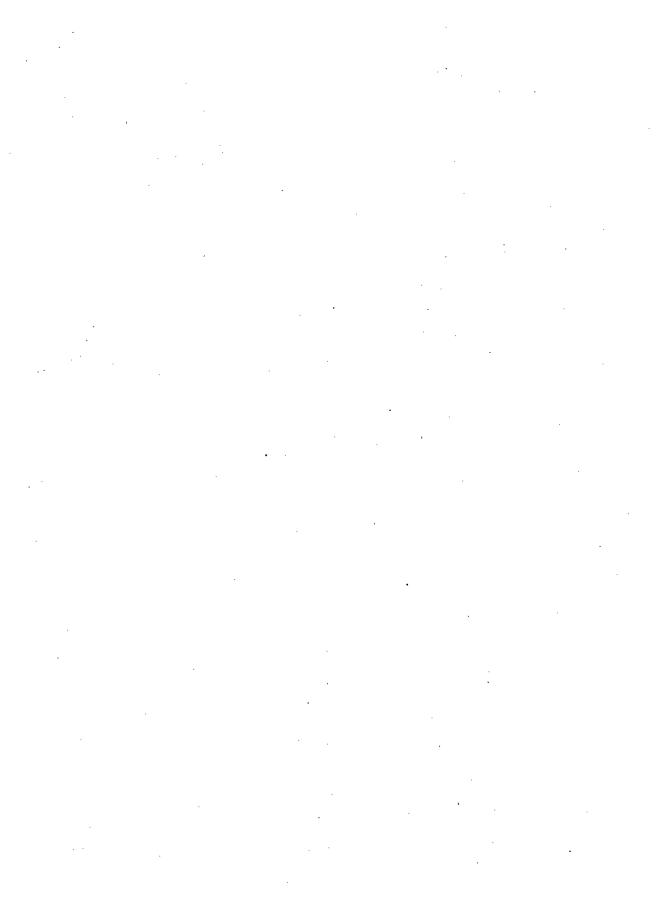

# بسم اللذ الرحمل الرحيم

# 1 1-كتاب الجمعة

امام بخاری رحمداللہ یہاں سے کتاب الجمعہ کے ابواب ذکر فرمارہے ہیں۔

#### (١) بابُ فرض الجمعة،

# زمانة جامليت اوريوم الجمعة

اسلام سے پہلے ہوم المجمعة "يوم المعروبة" كبلاتا تفااور بيمنفول ہے كدر مانة جاہليت ميں كعب بن لوئى اس دن لوگوں كوجمع كركے خطب ديا كرتا تھا۔

# جعدكي ابتداء كيسي ہوئي

جب اسلام آیا تو مکه کرمه میں مسلمان اس حالت میں نہیں تھے کہ با قاعدہ مسجد تغییر کر کے اس میں جمعہ قائم کریں۔لہذا جمعہ فرض نہیں ہوا تھا۔

اسعد بن زرار ہ ہے نے مدینہ منورہ میں جب یہ دیکھا کہ یہود ونصار کی میں اجتماع کے لئے ہفتہ میں ایک دن مخصوص ومقرر ہے: یہود شنبہ کے روز اور نصار کی کیشنبہ کے دن ایک ون مخصوص ومقرر ہے: یہود شنبہ کے روز اور نصار کی کیشنبہ کے دن ایک ون ایک وی اور اللہ عظالے کا ذکر پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ ہفتہ میں ایک دن ایسا مقرر کریں کہ جس میں سب جمع ہوں اور اللہ عظالے کا ذکر وشکر کریں اور نماز پڑھیں اور اس کی عبادت و بندگی کریں ، تو اسعد بن زرار ہ تھا نے جمعہ کے دن کو تجویز کیا اور اس روز سب کو نماز پڑھائی ، اس طرح سب سے پہلے جمعہ کا اجتماع ہوا۔

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ کا ایک والا نامہ جمعہ قائم کرنے کے بارے میں مصعب بن عمیررضی اللہ عنہ کے نام پہنچا کہ نصف النہار کے بعد سب مل کر بارگاہ خداوندی میں ایک دوگا نہ سے تقرب حاصل کیا کرو۔ ل

ع منها ما ذكره الحافظ نفسه من مرسل ابن سيرين قال: "جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله ، وقبل أن تنزل الجسمة فيقالت الأنصار: إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام ، وللنصارئ كذلك فهلم ، فلنجعل يوما تنجسم فيه ، فسلكر الله تعالى ، ونصلي ، ونشكره فجعلوه يوم العروبة ، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة ، فصلى بهم يومئة . " اعلاء السنن ، ج: ٨ ، ص: ٢٨ ، وشرح الزرقاني ، ج: ١ ، ص . ٢٠ الله .

خلاصہ: تو جاہلیت میں سب سے پہلے کعب بن لوئی نے جمعہ قائم کیا اور اسلام میں سب سے پہلے اسعد بن زرار قط نے جمعہ قائم کیا۔

# بهلاخطبهاور بهلى نمازجمعه

حضور اقدس ﷺ نے جب ہجرت فرمائی تو قباء میں چودہ دن قیام فرمایا، جب قباء سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور باقد پرسوار ہوئے راستہ میں بنوسالم میں جمعہ کے احکام نازل ہوئے اور جمعہ فرض ہوا، چونکہ آپ ﷺ نے سب سے پہلے وہاں جمعہ ادا فرمایا اس لئے مدینہ منورہ میں وہ مسجد آج بھی'' مسجد جمعہ'' کے ناتم سے محفوظ ہے۔ بیاسلام میں آپ ﷺ کا پہلا خطبہ اور پہلی نماز جمعتہی۔ یہ

لَقُولَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِذَا نُوْدِى لِلصَّلَاةِ مِنْ يُومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا

الْبَيْعُ ﴾ فَاسْعُوا : فامضوا.[الجمعة: 9]

# آيت کي تشريح

جمعہ کے دن کو جاہلیت میں یوم عروبہ کہتے تھے، تو انصار نے بجائے یوم عروبہ کے اس دن کا نام جمعہ تجویز کیا۔وجی الٰجی نے ان کی تصویب کی جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی:

إِذَا نُوُدِى لِلصَّلاةِ مِنْ يَّوُمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى

ذِكُرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ .

ترجمہ: اے ایمان والوجب اذان ہونماز کی جعدے دن تو دوڑ واللّٰد کی یا دکواور چھوڑ دوخر پدوفر وخت۔

ابو اليمسان قسال: اخبرنا شعيب قبال: حدثنا أبو الزناد أن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج - مولى ربيعة بن الحارث - حدثه أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله القيامة، بيد أنهم أوتو الكتاب من قبلنا ، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس

<sup>\*</sup> فتتح البارى ، ج: ٢ ، ص: ٣٥٥ ، و عملة القارى ، ج: ٥ ، ص: ۵ ، و تلخيص الحبير ، ج: ٢ ، ص: ٥٣ ، و صحيح ابن ابن حبان ، ذكر البيان بأن اسعد بن زرارة هوالذي جمع اول جمعة بالمدينة قبل قدوم المصطفى ﴿ إِياهَا، صحيح ابن حيان ، ج: ٥ ، ص: ٨٢ .

#### لنا فيه تبع ، اليهود غدا والنصاري بعد غدى . [راجع: ٢٣٨ $^{\mathcal{L}}$

#### امت محمد بيركي فضيلت

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت ابو ہریر قط کی حدیث روایت کی ہے کہ انہوں نے حضور کے کوفر ماتے ہوئے سان نصحن الآخرون السابقون یوم القیامة" آپ کے نے اپنی امت کے بارے میں فر مایا کہ ہم آخر میں لینی زمانہ کے اعتبار سے مؤخر ہیں ، کین قیامت کے دن دوسری اُمتوں پر سبقت لے جائیں گے۔

بید انهم اوتوا الکتاب من قبلنا، "بیدا انهم" کمعنی بین غیر انهم، البت یه بات ضرور کے معنی بین غیر انهم الله یه البت یه بات ضرور کے کہ ہم سے پہلے جوامتیں آئی بین ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، شم هذا یومهم الله ی فرض علیهم فاخت لفوا فیه فهدانا الله له ، پھریدان کا دن ہے جوان پر فرض کیا گیا، انہوں نے اس بین اختلاف کیا، پھر الله تعالیٰ نے ہم کواس کی ہدایت دی۔ پس اوگ اس میں ہارے پیچے ہیں، کل یہود کی عبادت کا دن ہے اور پرسول نصاری کی عبادت کا دن ہے۔

عام شرّ اٹ نے اس کے بیمعنی بیان کئے ہیں کہ یہود ونصار کی کو بیاختیار دیا گیاتھا کہ ہفتہ میں کسی ایک دن کونتخب کرلوجس کوتم خاص طور پراپنی عبادت کا دن قر اردو، کینی عبادت تو سارے دنوں میں ہے لیکن اس دن خاص طور پرعبادت کا اہتمام کیا جائے اور دنیا وی دھند سے زیادہ نہ کئے جائیں۔

یہودیوں نے یوم السبت کو اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایا مخلیق کی ترتیب یہ ہے، کہ اللہ نے اتو ارسے تخلیق شروع فرمائی ، جمعہ کے دن تخلیل فرمائی۔ اور ہفتہ کے دن ان کے خیال کے مطابق آرام فرمایا لیعن چھٹی منائی ، توجس دن اللہ تعالی نے چھٹی منائی اس دن ہم بھی چھٹی منائی ، توجس دن اللہ تعالی نے چھٹی منائی اس دن ہم بھی چھٹی منائی ۔ اس لئے یوم السبت کو اختیار کیا۔

نصاریٰ نے کہا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کاعمل شروع فرمایا وہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، لہذا اس دن کوہم خاص عبادت کے لئے قرار دیتے ہیں، اس دن ہم دوسرے کا منہیں کریں گے، چنانچہ انہوں نے یوم الاحد کو اختیار کرلیا۔

کٹین حضورا قدس ﷺ نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں صحیح دن کی ہدایت عطافر مائی یعنی ایک طرح سے بیہ اختیار تو دیا گیا تھا ،کیکن اللہ تعالیٰ بی ہجی دیکھ رہے تھے کہ کون سب سے زیادہ صحیح مؤقف اختیار کرتا ہے اور کس کا

عن صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، ياب هداية هذه الامة ليوم الجمعة ، رقم: ١٣١٣ ، وسنن النسائي ، كتاب المجمعة ، باب الجمعة ، رقم: ١٣٥٠ ، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أبى هريرة ، رقم: ١٠٤٧ ، ١٠٤٢ ، ١٠٤٢ ، ١٠٤٢ ، ١٠٤٢ ، ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١٠٤٢ . ١

مؤ قف سیج ہے۔ بعد میں القد تعالیٰ نے ہمارے لئے خود جعہ کومقرر فر مایا کہاصل میں ہمار ہے نز دیک بیدون تھا اور یہود ونصاریٰ نے جواختیار کیا ہے وہ ہماری مرضی کےمطابق نہیں ہےاگر چہ ہماری رخصت کےمطابق ہے۔

توالله تعالى نے ہمیں ہدایت فرمائی" فسالمناس لنا فیہ تبع" شارے لوگ اس معاملہ میں ہم سے پیچھے ہیں۔ہم جعہ کے دن عبادت کرتے ہیں المی**ھو د غداً** ، یہودسبت کا دن مناتے ہیں ، **و المنصاری بعد غد**ر ، اورنصاریٰ اگلا دن کیعنی اتو ار کا دن مناتے ہیں۔

اس دن کی شخصیص کا بنیا دی مقصد بیرتھا کہاس میں عیادت پرزیا دہ توجہ دی جائے ، یوں تو روزانہ پانچ نمازیں فرض ہیں ہلیکن جمعہ کواس لئے منتخب فر مایا کہاس میں اور دنوں کی بہ نسبت زیاد ہ توجہ دی جائے ۔

#### يہود کا غلو

یہود نے اس بات کواتنی عدّ ت ہے لیا کہ سبت کے دن اینے او پر ہر کام کوحرام کر دیا۔ بے شک اس معاملہ میں احکامات بھی شدید تھے ،لیکن انہوں نے اس میں بہت شدّ ت پیدا کر دی کہ جب اس دن کوعیادت کے لئے اختیار کرلیا تو اب اس دن کوئی مز دوری نہیں کرسکتا ،کوئی شخص کوئی چیز نہیں بھے سکتا بلکہ سوائے عیادت یا بستریریژے رہنے کے کوئی کام جائز نہیں۔

پورپ میں بھی یہودیوں کے ہاں اس پر بوی شد ت سے عمل ہور ہا ہے اور انتہائی مصحکہ خیز باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔مثلاً لفٹ میں جانا ہوتو اس میں بٹن دبانا پڑتا ہے۔اب اگر کوئی یہودی کھڑا ہوتو وہ سبت کے دن خود بٹن نہیں دیا تاا نتظار کرتا رہے گا کہ کوئی ووسراآئے اور بٹن دیائے جب تک دوسرانہ آئے گھڑار ہتا ہے اورا گر کوئی دوسرا آیا اوراس منزل کا بٹن نہ دبایا جس پراس کو جانا ہے توبیا و پرینچے بھا گنا رہے گا۔اوربعض مرتبہ جب عاجز آتے ہیں تو دوسر ہے کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لئے فلاں بٹن دیا دو۔

اب حماقت دیکھے کداگر ہر کام ناجائز ہے تو چھرسوار کیوں ہوئے؟ بیجی ایک کام ہے، چھردوسرے کا ا نظار کرنا اوراُ ہے کہنا کہ بٹن دیاؤیہ سب کام کیسے جائز ہو گئے؟ تو یہودیوں نے اس سبت کی تعطیل پر بہت شدّ ت

نصاریٰ نے اتوار کا دن اختیار کیا اور اس پراتنی شد ت تونہیں اختیار کی کیسی کام کو ناجا ئز کہا ہو،لیکن عام طور پڑھل یہی ہے کہ چھٹی ہوتی ہےاور کاروبار بند ہوتا ہے۔

مسلمانوں کے ہاں اصل زوراس بات پر ہے کہ جمعہ کے دن عبادت کی طرف زیادہ توجہ دی جائے اس لئے حدیث میں آیا کہ جنتی جلدی مسجد جائے اتنا بہتر ہے، جوسب سے پہلا گیا ایسا ہے گویا اونٹ قربان کیا اور جو اس کے بعد جائے ایسا ہے گویا بقرۃ قربان کیا **الیٰ آخرہ،آ کے بیحدیث آرہی ہے۔**  حاصل ہیں۔ کہ جنتنا ہو سکے اس دن کوعبادت کے لئے مخصوص کرو، کیکن کاروبار حیات کومطلقاً حرام نہیں کیا گیا۔ چنا نچیجس آیت میں یوم جمعہ کا ذکر ہے۔

"إِذَا نُوُدِىَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوالْبَيْعَ"

نداء جمعه كے بعد تع كوچھوڑ نے كائكم ہے۔ اس كے بعد ہے" فَاذَا قُصِيَتِ الصَّلَوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَانْتَغُوا مِنْ فَصُلِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّه كَدِيْرًا لَّعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ،قرآن كا اصطلاح ہے جوعام طور پرتجارت كے لئے استعال ہوتى ہے۔ ع

معلوم ہوا کاروبار حیات بند کر نامقصو دنہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ اوّ لاً اس دن کوزیادہ سے زیادہ عبادت میں استعال کیا جائے ۔ ثانیّا جونما زجعہ کا وقت ہے اس وقت کاروبار بند کیا جائے ۔

جمعه کی چھٹی کا حکم

جمعہ کے دن چھٹی منا نا کوئی شرعی تھم نہیں ہے۔اگر کوئی شخص جمعہ کے دن کوئی کا م کر ہے، تجارت کر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ نداء کے بعد کاروبار بند کرے۔

لیکن اگر ہفتہ میں کسی بھی دن چھٹی کرنی ہے تو جمعہ کا دن زیادہ مستحق ہے اس لئے کہ چھٹی کی وجہ ہے اس دن کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں خرچ کرنے کا موقع ہوگا،اگر اس دن کو کام کا دن بنادیا تو پھرعبادت کا موقع مم ہوگا،لہٰذامقصد فوت ہوجائے گا۔

جمعہ کے علاوہ اُتو ارکوچھٹی کرنے میں دوسری خرابی بیھی ہے کہ اس میں ایک غیرقوم کی نقالی کا شبہ ہے۔ اگر چہ میں پنہیں کہتا کہ اتو ارکوچھٹی منا نانصار کی کا شعار ہے ، کیونکہ بیدا گرکسی زبانہ میں شعار رہا ہوتو الگ بات ہے ، لیکن اس زمانہ میں اتو ارکی چھٹی بین الاقوامی صورت اختیار کرگئ ہے ، نصار کی اور غیرنصار کی ساری قومیں اتو ار

کے دن چھٹی منانے لگی ہیں اس لئے شعار ہونا باتی نہیں رہا،لیکن چھٹی منانے میں نصاریٰ کی مشابہت ضرور ہے، اورمشا بہت بھی قابل احتر از ہے۔لہٰداخلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کوچھوڑ کر اتو ارکے دن چھٹی منانا یہ بیقینا کراہت سے خالی نہیں ہے۔

بہ بعد کے دن چھٹی منانے میں دیگر ممالک سے تعلقات اور را بطے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے ، اس کا کیاحل ہے؟

پہلی بات ریہ ہے کہ ساراعالم اسلام جمعہ کے دن چھٹی منا تا ہے۔

دوسری بات کہ جہاں تک مغربی ممالک ہے رابطہ کاتعلق ہے تو ان سے سارا دن گزرنے کے بعد رابطہ ہوتا ہے ، کیونکہ جب ہمارے ہاں صبح ہوتی ہے تو وہاں شام ہوجاتی ہے اس لئے اتواریا جعد دونوں برابر ہیں ،الہٰذا اس دلیل کا اعتبار نہیں ۔

اور ویسے بھی یہ تو چند شر تی ممالک کا معاملہ ہے ور نہ ساراعالم اسلام جمعہ کے دن چھٹی کرتا ہے اور ان کا ان ممالک سے رابطہ اور تعلق قائم ہے ، اس لئے یہ کہنا کہ تعلقات میں دشواری ہوتی ہے ،یہ نِضول بات ہے۔

#### ایک واقعهایک سبق

میں اسلام آباد میں تھا، میرے پاس امریک ہے ایک مہمان آیا جو غیر مسلم نتماں کہنے اگا کل جعہ ہے اور چھٹی کا دن ہے اس لئے چھٹی ہوگی ، میں نے کہا، میاں یہاں جعہ کوچھٹی نہیں ہوئی ، اتو ارکو ہوئی ہے۔ وہ بڑا جیران ہوا کہ یہاں چھٹی نہیں ہوتی ؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسلم ممالک میں جسہ کو پھٹی ہوتی ہے۔ سارے مشرق وسطی کے ممالک میں جعہ کے دن چھٹی کی جاتی ہے پیپیٹیس پاکستان کے حکمرانو ای کے د ماغ میں کیا بات آئی کہ اُلٹے چل پڑے اور جعہ کی چھٹی ختم کر دی۔

#### (٢) باب فضل الغسل يوم الجمعة،

وهل على الصبيى شهود يوم الجمعة؟ أو على النساء؟ جعه كدن عسل كي فضيلت كابيان

عورتوں اور بچوں پرتماز ہمعہ میں حاضر ہونا فرض ہے؟

٨٧٨ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن نافع ، عن عبدالله بن

عـمـر رضـى الله عنهما أن رسول الله الله الله الله الله الله العاء احـدكـم الجمعة فليغسل )). [انظر: ٩١٩،٨٩٣] وا

مدل مدل المساء عن السماء عن السماء قال: حدثنا جويرية بن السماء عن مالك ، عن النوهري، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب بين ما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي ، فنادا ه عمر: أية ساعة هذه ؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى مسمعت التأذيين فيلم أزد على أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا ؟ و قد علمت أن رسول الله الله الما يأمر بالغسل. [أنظر: ٨٨٢]

٩ ـ ٨ ـ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله الله قال: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)).[راجع: ٨٥٨]

غسل جمعه كاحتكم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جب تم میں ہے کوئی جمعہ کے دن نماز کے لئے آئے تو وہ غسل کر ہے۔

امام بخاری رحمه الله نے بہال جو ترجمة الباب قائم كيا ہے اس كے دو جھے ہيں:

و وفي سنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في الإغتسال يوم الجمعة ، رقم : ٣٥٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الجمعة ، باب الأمر بالغسل يوم الجمعة ، رقم : ١٣٥٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في المغسل يو م الجمعة ، رقم : ٨٥٠ ا ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم، باب باقي المسند السابق ، رقم : ٢٠٢٠ ، ومسند الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٢٣٣٧، السابق ، رقم : ٣٢٣٨، ٣٠٢٥، ٣٠٢٥، ٣٨٨، ٣٠٢٥، ٣٨٨٥، ٥٩٨٥، ٢١٩٣، ٥٩٨٥، ٣٢٣١ ، وموطاب ، وقم : ٣٢٣١، ٥٣٢٥ ، ٣٢٨٥، ٣٠٢٥، ٣٢٨٥، ٣٠٢٥، ٣٢٨٥، ٥٩٨٥، ٢١٣٥، ١٩٨٥، ٢١٣٥، ١٩٢٥، ١٩٢٥، ١٩٢٥، ١٩٢٥، ١١٥٠ ومدوطا مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب العمل في غسل يوم الجمعة ، رقم : ٣١٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب الغسل يوم الجمعة ،

ایک جمعہ کے ون عسل کی فضیلت۔

دوسرا حصہ یہ کہ عور توں اور بچوں کے لئے جمعہ کے دن آنا جائز ہے یانہیں؟

غسل يوم الجمعه كي شرعي حيثيت

جواحادیث ذکر کی بیں ان میں سے پہلی حدیث، "إذا جاء احد کے الجمعة فلیغتسل" میں عنسل کا تھم دیااور "غسل یوم الجمعة و اجب علی کل محتلم" میں عنسل کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ <sup>کے</sup> امام مالک رحمہ اللہ کااس پڑمل ہے، ان کے نز دیک جمعہ کے دن عنسل کرنا واجب ہے۔ <sup>کے</sup>

جمہور کے دلائل

ا۔جمہور (امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ) سلف وخلف کا اس پر اتفاق ہے کہ عنسل جمعہ سنت اورمستحب ہےاور حدیث باب میں جو واجب قرار دیا گیا ہے اس کی تو جیہ رہے کہ یہاں واجب'' حق'' کے معنی میں ہے، فرضیت کے معنی میں نہیں ہے۔ یعنی عنسل ثابت ہے۔ △

۲۔ حضرت عثمان ﷺ صرف وضوکر کے آئے تھے، حضرت عمرﷺ نے ان کو دیر سے آنے پر بھی ٹو کا اور صرف وضوکر کے آنے پر بھی 'لیکن رینہیں کہا کہ'' جا وُنٹسل کر کے آؤ ،اس لئے کہ پیٹسل واجب ہے''۔اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن خسل کرنا واجب نہیں ہے۔ ق

حضرت ابو ہربرۃ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے صرف وضو کا ذکر فرمایا ہے اور غنسل کا کوئی تذکر ونہیں ۔ ثلے

ل حاشيَّة العدوي ، ج: ٢ ، ص: ٥٢ .

ع - موطأ مالك ، كتاب النداء للصلوة ، باب العمل في غسل يوم الجمعة رقم : ٢٣١ ، ج: ١ ، ص: ٢٠١.

قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل سنن
 الترمدى ، ابواب الجمعة ، باب في الوضوء يوم الجمعة ، رقم : ۵۵ "

ع قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم أتى الجمعة قد نا واستمع وأنصت غفرله ما بين له وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام . سنن الترمذي ، ابواب الجمعة ، باب في الوضوء يوم الجمعة ، رقم :٣٥٨.

ول صحيح مسلم، كتاب الجمعة، رقم: ١٣٩١.

آ گے ستقل باب کے تحت حدیث آ رہی ہے کہ شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ صحابۂ کرام ہے یا مشقت عمل کرتے تھے اور مسجد تنگ ہونے کی وجہ ہے اگر بغیر نہائے آتے تو مسجد کے اندر بدیو پیدا ہوتی تھی ، آپ گھانے فرمایا کو نسل کر کے اور خوشبولگا کرآؤ۔

اصل میں بیتھم معلول بالعلۃ تھا، بعد میں جب مجد میں وسعت ہوگئی توبیتھم ختم ہوگیا۔جس کی تفصیل مجمع الزوائد میں ہے۔ <sup>لا</sup> اس تو جید کا حاصل بیہ ہے کہ شروع میں واجب تھا اور بعد میں منسوخ ہوگیا۔ <sup>لا</sup>

"علی کل محتلم" سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کے دوسرے جزء پر استدلال کیا ہے کہ بچوں اور عورتوں کے لئے آنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ختلم سے بالغ مراد ہے، للبذا بچہ خارج ہو گیا اور یہ مذکر کا صیغہ ہے اس لئے عورت خارج ہوگئی۔

#### (٣) بابُ الطيب للجمعة

# جمعہ کے دن خوشبولگانے کا حکم

• ٨٨ - حدثنا على بن عبدالله بن جعفر قال: أخبرنا حرمى بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن أبسى بكر ابن المنكدر قال: حدثنى عمرو بن سليم الأنصارى قال: أشهد على أبسى سعيد قال: أشهد على رسول الله الله الله المحتلم، وأن يستن ، وأن يمس طيبا إن وجد).

قال عمرو: أما العسل فأشهد أنه واجب ، وأما الإستنان والطيب فالله أعلم، أواجب هو أم لا ؟ ولكن هكذا في الحديث.

قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسم أبو بكر هذا ، روى عنه بكير بن الأشبج و سعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر ينكي بأبي بكر وأبي عبدالله. [راجع: ٨٥٨]

## تشريح

قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله الله قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن

ال: ٢٤ مجمع الزوائد، ج: ٣ ، ص: ٢٢ ١ ، ونصب الراية ، ج: ١٠ص: ٨٨ ، وشرح معاني الآثار ، ج: ١٠ص: ٢١١ .

يمس طيبا إن وجد)).

عمرو بن سلیم الاً نصاری نے کہا کہ میں ابی سعید خدری پر گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ نے نمر مابا جمعہ کے دن ہر بالغ پرغسل کرنا واجب ہے اور بیر کہ مسواک کرے اور میسر ہونے برخوشبولگائے۔

قال عسمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب ، وأما الاستنان والطيب فالله اعلم، أواجب هو أم لا ؟ ولكن هكذا في الحديث.

عمر بن سلیم نے کہا کونسل کے متعلق میں گوائی ویتا ہوں کہ بیرواجب ہے، کیکن مسواک کرنا اورخوشبولگانا تو اس کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کہ واجب ہے یانہیں ، مگر حدیث اسی طرح ہے۔ تلل

قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسم أبو بكر هذا ، روى عنه بكير بن الأشج و سعيد بن أبى هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر ينكى بأبى بكر وأبى عبدالله.

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے بیقیج کر دی کہ بیڈیر بن المئلد رکے بھائی ہیں اورکنیت ہے ہی مشہور ہیں ، ان کا نام کئی کومعلوم نہیں ، جبکہ محمد بن المئلد رکی کنیت بھی ابو بکر ہے ، نیکن ان کا نام معلوم ہے یعنی محمد بن المئلد ر

#### (٣) بابُ فضل الجمعة

## جعه كى فضيلت كأبيان

ا ۸۸ – حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمى ـ مولى أبى بكر بن عبدالرحمن ـ عن أبى مسالح السمان ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال: «من اغتسل يوم الحسمة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، و من راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح فى الساعة الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة . ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما

۱۳ جمدی نماز کے وقت خوشبو کا استعال بھی مستحبات بیں ہے ہے، ای کے ساتھ مسواک کو بھی مستحب فربایا گیا، اور شسل کواس حدیث باب بیں بھی واجب کہا گیا ہے۔ چونکہ خوشبو مطروغیر و ہرایک کومیسر نہیں ہوتی، اس لئے ان و جعد کی قید لگادی اور مسواک بیں کوئی وقت نہیں اس لئے قید نیس لگائی، شسل سے چونکہ خودکو بھی فائندہ ہے اور دوسروں کو بھی راحت ملتی ہے اور کوئی حرج ووشوار کی بھی نہیں، اس لئے اس کوزیا دہ مؤکد کردیا گیا۔ انوار الباری، ج: ۱۵مس: ۵۷۔

قرّب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر). ال

#### ترجميه:

حضرت ابو ہر پرة رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن عسل جنا ہت کیا چھرنماز کے لئے چلاتو گویا اس نے ایک اونٹ قربانی کی ، اور جو تحض دوسری گھڑی میں چلاتو گویا اس نے ایک اونٹ قربانی کی ، اور جو تیسری گھڑی میں چلاتو گویا ایک سینگ والا دنبہ قربانی کیا ، اور جو تیسری گھڑی میں چلاتو گویا ایک سینگ والا دنبہ قربانی کیا ، اور جو پانچویں گھڑی میں چلاتو اس نے گویا ایک انڈ االلہ کی راہ میں گھڑی میں جلاتو اس نے گویا ایک انڈ االلہ کی راہ میں دیا ، پھر جب امام خطبہ کے لئے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لئے حاضر ہوجاتے ہیں ۔

# حدیث کی تشریح

"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة" \_يعنى "كغسل الجنابة" \_ جس طرح خسل جنابت المنابة " جس طرح خسل جنابت من آومی اہتمام كے ساتھ خسل كرتا ہے اى طرح جمعه كاخسل بھی ہونا چا ہئے ، زيادہ ترشراح نے يتفير كی ہے۔

بعض حضرات نے اس كے بيم عنی بيان كئے ہيں كه غسل جنا : ت ہی مراد ہے ـ مطلب بيہ كه جو صاحب الل ہودہ ابنی المبيہ كے ساتھ مجامعت كرے اور پھر جمعہ كے لئے جائے ـ اور اس فضيلت ميں حكمت بيہ كه آدمی كاذبين يكسو ہو جائے اور خيالات نہ ہوں۔

صدیث میں جوساعات کا بیان ہے، امام مالک رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ بیساعات زوال کے بعد شروع ہوتے اور بہت چھوٹے چھوٹے ساعات ہوتے ہیں۔

وہ استدلال کرتے ہیں کہ "داح"فر مایا ہے،اور "داح دواح" سے لکا ہے، زوال کے بعد جانے کو

<sup>&</sup>quot;إلى وفي صحيح مسلم، كتاب السجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، وقم: ٣٠٠١، وسنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في التكبيرالي الجمعة، وقم: ٣٥٩، وسنن النسائي ، كتاب الإمامة، باب التهجير الى المحمعة ، وقم: ١٣٩٨، وكتاب المحمعة ، وقم: ١٣٩٨، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، باب في الفسل يوم الجمعة ، وقم: ١٩٧، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في التهجير الى وقم: ١٨٠ ا ، ومسند أحمد ، باقي مسئد المكثرين ، باب مسئد أبي هريرة وقم: ٢٠١٧، ٢٠١٧، ٢٠١٧، ٢٥٣١، ١٥٩، ٢٩٥، ٢٩٥، ١٩١١، ١١١١ ا ماب ١٠١، ٢٣٣٠ ا ، وسنن الدارمي ، كتاب العمل في غسل يوم الجمعة ، وقم: ٢٠١، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب العمل في غسل يوم الجمعة ، وقم: ٢٠١، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب فصل التهجير الى الجمعة ، وقم: ٢٠٩١ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب فصل التهجير الى الجمعة ، وقم: ٢٠٩١ .

کہتے ہیں،اس واسطےوہ کہتے ہیں کہ بیساعات زوال کے بعد شروع ہوتے ہیں ۔ <sup>ہی</sup> جمہور کے نز دیک اس سے مراد وہ ساعات ہیں جوطلوع آفتاب سے شروع ہوتے ہیں ۔<sup>لا</sup> بعض لوگوں نے با قاعدہ حساب لگایا ہے کہ جمعہ تک چیر چیز وں کا بیان آیا ہے تو چی<sup>ر حصو</sup>ں میں <sup>تقسیم</sup> کردیں ،ایک حصہ ایک ساعت ہے۔

اور بعض نے کہااس تحدید کی ضرورت نہیں ہے،حدیث کامنشا سیہے کہ جتنا پہلے جا سکے اتنا بہتر ہے۔

#### (۵) ہابٌ :

٨٨٢ - حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر : لم تسحتبسسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ماهو إلا سمعت النداء فتوضأت. فقال: ألم تسمعوا النبي ه يقول: ((إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)) . [راجع: ٨٥٨]

حضرت عمرضی الله عندنے خطاب کرتے ہوئے کہا کہتم نمازے کیوں رک جاتے ہو،اس شخص نے کہا کہ اذان کی آواز سنتے ہیں میں نے وضو کیا اور چلا آیا،حضرت عمری نے کہا کہ کیاتم نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو ب فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جب تم میں سے کو نی شخص جمعہ کی نماز کے لئے روانہ ہوتو عنسل کر ہے۔ اس حدیث میں حضرت عمر هائے ندینہ طیبہ کے سحابہ اور کہارتا بعین کے مجمع میں ترک تبکیر پرنگیر کی ہے،

٤٤، ١٦ - (( قم راح )) أي : ذهب أول النهار ، ويشهد لهذا ما رواه أصحاب (الموطأ) : عن مالك في ((الساعة الأولى)) . قوله: ((ومن راح في الساعة الثانية)) قال مالك: المراد بالساعات هنا لحظات تعليفة بعد زوال الشمس، وبه قال القاضي حسيسن وإمنام المحومين. والرواح عندهم بعد زوال الشمس ، وادعوا أن هذا معناه في اللغة ، وقال جماهير العلماء باستحباب التبكيس إليها أول النهار، ويه قال الشافعي وابن حبيب المالكي ، والساعات عندهم من أول النهار، والرواح يكون أول النهار وآخره . وقال الأزهري : لغة العرب أن الرواح : الذهاب ، سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل ، وه ا ا هو الصواب الذي يقتضيه البحديث . كذا ذكره العيني في عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٨ ا ، وموطأ مالك ، كتاب الجمعة باب العمل في غسل يوم الجمعة ، رقم :٢٢٤ ، ج: ١، ص: ١٠١.

اورا گرحفرت عمر رہے آنے والے پرسب کی موجودگی میں برملانکیرند فرماتے۔ کیا موجودگی میں برملانکیرند فرماتے۔ کیا

#### (٢) بابُ الدهن للجمعة

#### نمازجعه کے لئے تیل لگانے کا بیان

الجبرنى البن و ديعة ، عن سلمان الفارسى قال : قال النبى الله المقبرى قال : أخبرنى البى عن ابن و ديعة ، عن سلمان الفارسى قال : قال النبى الله (لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين النين، ثم يصلى ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى». [ أنظر: 1 9 ] ألم الله عنه و بين الجمعة الأخرى». [ أنظر: 1 9 ] ألم الله عنه و بين الجمعة الأخرى». [ أنظر: 1 9 ] ألم الله عنه و بين الجمعة الأخرى». [ أنظر: 1 9 ] ألم الله عنه و بين الجمعة الأخرى». [ أنظر: 1 9 ] ألم الله عنه الله عنه و بين المعتبد الله عنه و بين المعتبد الله عنه و بين المعتبد الأخرى». [ أنظر: 1 9 ] ألم الله عنه الله

تزجمه

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو شخص جعہ کے دن عسل کرتا ہے اور جس قدرممکن ہو پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور اپنے تیل میں سے تیل لگا تا ہے یااپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبولگا تا ہے پھر نماز کے لئے اس طرح نکلے کہ دوآ دمیوں کے درمیان نہیں گھے جتنے اس کے مقدر میں ہے نماز پڑھ لے اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دینے جاتے ہیں۔

"فىلايقوق بين اثنين" كامعنى بيب كدوآ دميول ـ كدرميان كيلاتك كرندجائي يعنى "تخطى وقاب ندكر بيا".

٨٨٣ حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهرى ، قال طاوس : قلت

كِلَ فَتَحَ الْبَارِي ، ج:٢،ص:٣٤٠.

٨١ وفي مئن النسائي، كتاب الجمعة ، باب فضل الإنصاب وترك اللغو يوم الجمعة ، رقم: ١٣٨١، ومسند أحمد ، بافي مسند الأنصار ، باب حديث سلمان الفارسي رقم: ٢٢٢٥، ٣٠٢٢، ٣٠٢٢، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة ، باب في فضل الجمعة والغسل والطيب فيها ، رقم: ١٣٩٤.

لإبن عباس: ذكروا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((إغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤسكم . وإن لم تكونوا جنبا ، وأصيبوا من الطيب )) . قال ابن عباس: أما الغسل فنعم ، وأما الطيب فلا أدرى. [أنظر: ٨٨٥].

م ۸۸۵ حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرنى إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن إبن عباس رضى الله عنهما أنه ذكر قول النبى الله في الغسل يوم الجمعة ، فقلت لإبن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. [راجع: ۸۸۳].

# جمعه کے دن خوشبو کا حکم ہیں

طاؤس روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا: لوگوں کا بیان ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن عسل کرو، اور اپنے سروں کو دھولو، اگر چتہ ہیں نہانے کی ضرورت نہ ہواور خوشبو لگاؤ، تو ابن عباس رضی اللہ عنہمانے جواب دیا کہ غسل کا تھم توضیح ہے لیکن خوشبو سے متعلق "لا اُدری" مجھے معلوم نہیں ۔ کیونکہ انہوں نے طیب کے بارے میں کوئی حدیث نہیں سنی، اس لئے فرمایا" لا اُدری" جمعہ کے دن طیب مراو ہے۔

#### (ك) باب: يلبس أحسن ما يجد

# جعد کے دن عدہ کیڑے بہننے کابیان جومیسر ہو

عمر: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد. فقال: عمر: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد. فقال: يارسول الله لو إشتويت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله في: ((انما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ». ثم جاء ت رسول الله في منها حمل فأعطى منها عمر بن الخطاب رضى الله عنه حلة، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها و قد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله في: ((إنبي لم أكسكها لتلبسها »). فكساها عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخا له بمكة مشركا. [أنظر: ٩٣٨ ،

#### مقصود بخاري

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ نے ایک جوڑا ویکھا۔سیراء اس جوڑے کو کہتے ہیں جس میں جا دریں اور رکیم شامل ہوتا تھا۔ وہ مسجد کے دروازہ پر فروخت ہور ہا تھا۔حضرت عمر الله من من الله عليه وسلم كي خدمت مين عرض كيا: " يساد سول السلُّم لو إشتريت هذه فلسبتها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك؟"

یا رسول اللہ! اگر آپ اس کوخرید لیں تو اچھا ہو کہ آپ اس کو جمعہ کے دن پہنا کریں اور جب باہر کے وفعہ آئيں تواس وفت پہنا كريں \_ يهي ترجمة الباب كامقصود ہے \_

#### استدلال بخارئ

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن اچھے کیڑے پہننا پیندیدہ ہے، کیونکہ حضور ﷺ نے بعد میں حضرت عمرﷺ پر جوا نکار فر مایا وہ ان کے رئیتی ہونے کی وجہ سے فر مایاء پینہیں فر مایا کہ جمعہ کے دن میننے میں کوئی خاص بات نہیں۔اس سے بیاستدلال بھی ہوتا ہے کہا گر باہر کے مہمان آ رہے ہیں تو ان کے گئے بھی اہتمام کے ساتھ اچھے کپڑے پہننا پیندیدہ اور ثابت ہے۔

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ، تواس د**فت منع فر ماما، کیونکه رئیتمی کی**ژ اتھا۔ م<sup>جع</sup>

ول وفي صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم إستعمال اناء اللعب والفضة على الرجال ، وقم: ٣٨٥١ ، وسنن السسائي، كتاب الجمعة، باب الهيشة للجمعة، رقم: ١٣٦٥، وكتاب صلاة العيدين، باب الزينة للعيدين، رقم: ١٥٣٢، و كتباب الزينة ، باب ذكر النهي عن لبس السيرا ، وقم : ٠٠٥، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الابس للجمعة ، وقم : ٩ ﴿ ٩ ، وكتاب اللباس ، باب ماجاء في لبس المحرير ، رقم : ٣٥٢٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب اللباس ، باب كراهية لبس المحبويير ، وقيم : ٣٥٨١ ، ومستند أحيمند ، مستد المكثرين من الصحابة ، باب مستدعيد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم : ٥٥٣٥ ، ٥٥٣٥ ، وهوطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في لبس الثياب ، وقم : ١٣٣٢ .

ع. عن أبي موسىٰ الأشعري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( حرم لباس الحرير واللهب على ذكور أمتي وأحل لإنالهم )) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ٥، ٣٨.

حضرت عمر الله عمايا يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟

جب کسی کولباس دیتے ہیں تو کہتے ہیں سحساۃ ،اس کالفظی معنی تو'' پہنا نا'' ہے لیکن مراد'' دینا'' ہے۔ تو فر مایا یا رسول اللہ! آپ نے جھے یہ جوڑا دیا حالا نکہ آپ نے عطار دکے بارے میں وہ بات جوفر مائی تھی وہ مخض جو کپڑے نچر ہاتھا اس کا نام عطار دتھا اور عطار دکے جوڑے کے بارے میں آپ بھٹانے فرمایا تھا یہ

وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا ،تو حصرت عمرﷺ نے فر مایا پھرخود مجھے وہی جوڑا دے دیا؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى لم اكسكها لتلبسها ، يس في تهمين اس لئ أنهين ويا كرتم بهن و حكم الله عنه أخاله بمكة مشركاً، حضرت عمر الله عنه أخاله بمكة مشركاً، حضرت عمر الله عنه أخاله بمكة مشركاً، حضرت عمر الله عنه أخاله بمكة مشركاً تقالور مكة بين ربتا تقال

# حنفیہ کے ہاں کفارمخاطب بالفروع نہیں

اس سے حنفیہ نے استدلال کیا کہ کفارمخاطب بالفروع نہیں ہیں ،اس لئے اس کو دیا ، ورنہاس کو دینا بھی درست نہ ہوتا۔اور جوحفزات کہتے ہیں کہ کفار بھی مخاطب بالفروع ہیں وہ کہتے ہیں کہاس پرحضور ﷺ کی تقریر ثابت نہیں ، واللّٰداعلم ۔

#### (A) باب السواك يوم الجمعة،

#### جمعہ کے دن مسواک کرنے کا بیان

وقال أبو سعيد عن النبي ﷺ : ﴿﴿يستن﴾.

△ ۸۸۷ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالک، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هويرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((لولا أن أشق على أمتى ـ أو لولا أن أشق على الناس ـ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة). [أنظر: ٢٣٠].

ز جمیه

حضرت ابو ہریرۃ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت

کے لئے شاق نہ جانیا تو انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔

جمهور میں بیا ختلاف ہے کہ مسواک سنت صلاق ہے یا سنت وضو؟

امام شافعی رحمہ اللہ اسے سنت صلاق قرار دیتے ہیں ، ظاہر ریہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے ، کیکن حنفیہ اسے سنت وضو کہتے ہیں ۔ آج

٨٨٨ ــ حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب قال: حدثنا أبس قال: قال رسول الله ﷺ: « أكثرت عليكم في السواك).

۸۸۹ حدث محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبى
 واثل حذيفة قال: كان النبى ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه. [راجع: ٢٣٥] ٢٠٠٤

#### (٩) باب من تسوك بسواك غيره

# دوسرے کی مسواک سے مسواک کرنے کا بیان

• ۸۹ حدثنا إسساعيل قال: حدثنى سليمان بن بلال قال: قال هشام بن عروة: أخبرنى أبى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: دخل عبد الرحمٰن بن أبى بكر و معه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله فقلت له: أعطنى هذا السواك يا عبد الرحمٰن . فأعطانيه ، فقصمته . ثم مضغته رسول الله فقاستن به وهو مستسند الرحمٰن . وأنظر: ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۳۳۳۸ ، ۳۳۳۸ ، ۳۳۳۸ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵۹ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳

ال وقد اختلف الملماء فيه فقال بعضهم: إنه من سنة الوضوء، وقال آخرون: إنه من سنة الصلاة، وقال آخرون إنه من سنة المدين، وهو الأقوى، نقل ذلك عن أبى حنيفة. وفي" الهداية" أن الصحيح استحبابه الخ (عمدة القارى، ج: ٢، ص: ١٥٨، وفيض البارى، ج: ١، ص: ٣٣٣.

س ترج کے لئے ملاحظ فرما کیں: اتعام الباری من: ۲، من: ۱۹۰ مطبوعہ: ۱۸۲۱ مطبوعہ: ۱۸۲۱ مطبوعہ: ۲۸

٣٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب قطائل الصحاية ، با ب في فضل عائشة ، رقم : ٣٣٧٣ ، ومسند أحمد ، ياقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٢٣٠٨٣ ، ٢٣٦٣ ، ٢٣٤٣٥ ، ٢٣٢٩ ، ٢٣٢٩ ، وموطأمالك ، كتاب الجنائز ، باب جامع الجنائز ، رقم : ١ • ٥ .

تزجيه

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ عبدالرحمٰن بن أبی بکرآئے اوران کے ساتھ ایک مسواک تھی جو وہ کیا کرنے تھے، رسول الله علیہ وسلم نے اس مسواک تھی جو وہ کیا کرنے تھے، رسول الله علیہ وسلم نے اس مسواک کودی تو میں نے ان ہے تو ڈوالا اور چیا ڈالا، پھر عبدالرحمٰن! مجھے مسواک دیدہ انہوں نے وہ مسواک مجھے دیدی تو میں نے اُسے تو ڈوالا اور چیا ڈالا، پھر رسول اللہ تھا کو دی تو آپ تھے نے اُسے استعال کیا اس حال میں کہ آپ تھے ہے۔ اس علی لگائے ہوئے تھے۔ اس

## (٠١) باب مايقراً في صلاة الفجر يوم الجمعة

جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا چیز پڑھی جائے

# نماز فجريين مستحب قرأت

جمعہ کے دن آپ ﷺ فجر کی نماز میں بید دونوں (انسسجہ دہ اور السدھو) سورتیں پڑھا کرتے تھے بعنی بکٹرت اس کامعمول تھا۔

سال معفرت علامدانورشاه کشمیری رحمدالله نے فرمایا که دومرے کی مسواک اس کی اجازت سے کرسکتا ہے بشرطیکہ کی ایک کواس سے کراہت محوی ندہو، اوراگر مقصود حسول تیرک ہواور موقع بھی مجھ ہوت تو کوئی مضائقہ ہی نہیں فیض الباری ، ج:۲، جس:۳۲۹ سے

وفي صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، باب مايقراً في يوم الجمعة ، رقم : ١٣٥٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الإفتتاح ، باب الشرأة في الصبح يوم الجمعة ، رقم : ٩٣٦ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب باب القرأة في صلاة الشجر يوم الجمعة ، رقم : ٩٨١ ، ومسنك أحمد ، باقي فسند المكثرين ، باب باقي المسند السابق ، رقم : ٩٩١ ، ٩٠ ا ٩٠ ، ومسنك أحمد ، باقي فسند المكثرين ، باب باقي المسند السابق ، رقم : ٩٤١ ، ٩٠ ، ومسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب القرأة في صلاة الفجر يوم الجمعة ، رقم : ٩٨١ .

اس کی وجہ ہے بعض اہل خلواہر کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہی دوسورتیں پڑھنا جاہئیں ، دوسري نہيں ليکن بيټول درست تہيں۔

جمہور کا قول یہ ہے کہ اگر ان کو اس نیت ہے پڑھا جائے کہ نبی کریم ﷺ فجر میں یہ پڑھا کرتے تھے تو انشاءاللداس میں بھی اجریطے گاا ورمستحب بھی ہے، بشرطیکہ لا زی اورضر وری نہ مجھا جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بھی ان کو پڑھ لیا اور بھی دوسری سورتیں پڑھ لیس۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ انہی کو پڑھنے لگے۔اس بارے میں بہت افراط وتفریط ہے۔<sup>24</sup>

سعودی عرب کی مساجد کے ائمہ ان سورتوں کی اتنی پابندی کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ان كعلاوه كونى اورسورت سنني مين آتى بى نهيس داوروتر مين "سبيح اسسم ربك الاعلي، قبل يها ايها 

اس کے برخلاف ہمار ہے ہاں اس کا اُلٹ ہے۔صراحة ان کا ذکریا اس کی فکر بھی نہیں ہے بلکہ او گوں کو پیت بھی ٹیبل ہے کہان کا پڑھنامستحب ہے۔تو نہ وہ افراط مناسب ہے اور نہ تفریط مناسب ہے، درمیان میں رہنا عاہے ۔ان سورتوں کواس نقطہ نظر سے پڑھیں کہ نبی کریم ﷺ سے کثریت سے ان کا پڑھنا ٹابت ہے۔ لیکن ندان کولا زم اورضروری سمجھے اور نہ بالکل ترک کرے، یہ درمیانی راستہ ہے۔

#### (١١) باب الجمعة في القرى والمدن

# دیبها توں اورشہروں میں جمعہ پڑھنے کا بیان

نستى مين جمعه كاحكم اوراختلاف ائمه

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب بستیوں اور شہروں میں جمعہ قائم کرنے کے بیان میں قائم فرمایا ہے۔ بظاہرامام بخاری کامنشأ جمہور کی تائید کرنا ہے۔

جمہور بیا کہتے ہیں کہ جعد کی اقامت جس طرح بڑے شہروں میں مشروع ہے ای طرح جھوٹی بستیوں

٣٤ - وقال الطحاري رحمه الله تعالى : معناه إذ رآه حتما واجبا لا يجزئ غيره ، أو رأى القرأة بغيرها مكروهة، أما لو قرأها في تملك الصلاة تبوكا أو تأسيا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو لأجل التيسير فلا كراهة . وفي (المحيط): بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا لتلايظن الجاهل أنه لا يجوز غيره. عمدة القارى، ج. ٥، ص: ٣٥

#### میں بھی مشروع ہے۔ بیمشہوراختلافی مسلہ ہے۔

محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عامر العقدى قال: حدثنا ابراهيم بن طهسمان، عن أبى جسمرة الضبعيى، عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جسمعة في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين. [أنظر: ٣٣٤١] على الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين. [أنظر: ٣٣٤١] على الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بحواثى من البحرين. [أنظر: ٣٣٤١] على الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بحواثى من البحرين. وانظر: ٣٣٤١)

# جعه في القرى اورمسلك شافعيه

ا مام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ چھوٹی بستیوں میں بھی جمعہ جائز ہے بشرطیکہ اس میں جالیس گھر ہوں۔جس بستی میں چالیس سے کم گھر ہوں اس میں ان کے نز دیک بھی جمعہ جائز نہیں۔ 24

#### ظا ہر بیاورغیر مقلدین کا مسلک

بعض اہل ظاہراور ہمارے دور کے غیرمقلد حضرات رہے کہتے ہیں کہ اقامت بمعہ کے لئے کوئی شرط نہیں ہے،الہذاان کے نز دیک جعہ جنگل میں بھی جائز ہے۔

#### حنفيه كامسلك

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہیہ ہے کہ جعد کی اقامت کے لئے مصر ہونا ضروری ہے اور بردی بہتی بھی مصر مینی شہر کے تھم میں داخل ہے۔ بردی بہتی وہ ہے جسے عرف عام میں قصبہ کہتے ہیں۔ ایسی جگہ پر جعد جائز ہے، کیکن جو چھوٹے گاؤں ہیں یاصحرا ہیں وہاں جعد جائز نہیں ہے بلکہ ظہر پڑھنا واجب ہے۔ اوج

<sup>23</sup> وفي منن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الجمعة في القرى ، وقم : ٢ - ١٠.

#### مصراورقربيصغيره كامعيار

اب سسبتی کومھرکہیں گےادرکون کی ستی قریۂ صغیرہ کہلائے گی ،اس بارے میں کوئی قاعدہ کلیے نہیں ہے بلکہ اس کا دارومدارعرف پر ہے ، جس بستی کوعرف عام میں شہریا قصبہ کہا جاتا ہو وہ شہریا قصبہ ہے اور جس کوعرف عام میں گاؤں کہاجاتا ہووہ گاؤں ہے۔

البنة فقہاء کرام نے پچھ علامتیں ضرور مقرر کی ہیں۔ شہر ہونے کی علامت بیہ ہے کہ آبادی تین ہزار سے کم نہ ہو، جس میں کوئی حاکم موجود ہوجولوگوں کو انصاف مہیا کرسکتا ہویا لوگوں کے جزائم کے سد باب کے لئے موجود ہو، جس میں کوئی حاکم موجود ہواں ہازار ہو، اس میں مختلف ٹاموں سے ہو، جرائم سے روک سکتا ہو، وہاں بازار ہو، اس میں مختلف گلی کو ہے ہوں ، اس میں مختلف محلے مختلف ناموں سے موسوم ہوں کہ بیدفلاں محلفہ ہو اور بیدفلاں ، اگر گاؤں ہوتو اس میں مختلف محلے نہیں ہوتے اس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے۔ آج کے زمانہ کی علامت بیہ ہے کہ اس میں فقانہ اور ڈاکنا نہ دغیرہ وغیرہ ہو۔

لیکن ان سب علا مات میں سے کسی ایک کو بھی علامت کلیے نہیں کہدیکتے کہ جس کے وجود سے مصریت وجود میں آجائے اور جس کے عدم سے مصریت ختم ہوجائے ، بلکداصل دارومدار حنفیہ کے نز دیک عرف پرہے۔ متل

# امام شافعتى كااستدلال

امام بخارى اورامام شاقعى رحمما الله في مديث باب سے استدلال كيا ہے كه "عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين".

<sup>&</sup>quot;ل ثم إختلف أصحابنا في المصر الذي تجوز فيه الجمعة ، فعن أبي يوسف : هو كل موضع يكون فيه كل محترف ، ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس من معايشهم عادة ، وبه قاض يقيم الحدود. وقيل : إذا بنغ سكاته عشرة آلاف ، وقيل : عشرة آلاف مقاتل ، وقيل : يحيث أن لو قصد هم عدو الأمكنهم دفعه ، وقيل : كل موضع فيه أمير وقاض يقيم الحدود ، وقيل : أن لو اجتمعوا إلى أكبر مساجدهم لم يسعهم ، وقيل : أن يكون بحال يعيش كل محترف بحرفته من سنة إلى مسئة من غير أن يشتغل بحرفة أخرى . وأن محمد : موضع مصره الإمام فهو مصر حتى إنه لو بعث إلى قرية لائبا الإقامة الحدود والقصاص تصير مصرا ، فإذا عزله ودعاه يلحق بالقرى . كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ۵ ، ص : ٠٠.

دوسری روایت میں جوابوداؤ دوغیرہ میں آئی ہے"جسو انسی"کے ساتھ لفظ"قسریة" بھی ہے لیمی "مقریة جوانی . اس

استدلال اس طرح کیا کہ "ج**یواٹی" ایک چ**ھوٹی بستی تھی جس کے لئے قرید کا لفظ استعال کیا ہے اس میں جمعہ قائم کیا گیا ، لہٰذامعلوم ہوا کہ 'جمعہ فی القریٰ'' جائز ہے۔

# حنفيه كااستدلال اورشا فعيه كى دليل كاجواب

حنفیہ بھی اس حدیث کودلیل میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذراغور کریں تو یہ ہماری دلیل بنتی ہے۔ وہ اس طرح کہ: حدیث میں ہے مجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ جواثی میں ہوا اور جواثی اس زمانہ میں بحرین کا علاقہ تھا، آج بھی اسی نام سے موجود ہے، لیکن اب میسعودی عرب کا حصہ ہے۔

جواثی میں جس مسجد میں جمعہ قائم ہوا وہ عبدالقیس کی مسجد تھی اور عبدالقیس کا وفد س ۸ہجری میں آیا تھا، اگر بہت ہی احتیاط سے کام لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ بیا کہا جاسکتا ہے کہ وفد عبدالقیس کی واقعہ س ۵ ہجری میں پیش آیا تھا۔

اگرسن ہجری والی بات مان لی جائے تو اس کے معنی بیہ ہوئے کہ جمعہ من اجھری میں فرض ہوا، کیونکہ جب آپ میں قبات ان کی جائے تو اس کے معد میں جمعہ کی نماز پڑھی، وہیں پر جمعہ فرض ہوا۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں تو پہلے سال جمعہ فرض ہوا اور حدیث باب کہہر ہی ہے کہ مسجد نبوی کے بعد جواثی میں جمعہ ہوا یعنی پانچ سال تک مدید منورہ کے سوا کہیں بھی جمعہ قائم نہیں ہوا، البذا اگر''جمعہ فی القری'' جائز ہوتا تو مدید منورہ کے آس پاس بے شار بستیاں اسلام قبول کر چکی تھیں، ہرستی میں جمعہ ہوتا، اس سے پہتہ چلا کہ''جمعہ فی القری '' جائز نہیں ہے۔ اس

# جواثى كي خقيق

ابوداؤد وغیرہ میں جو جواثی کے ساتھ قرید کا لفظ آیا ہے اس سے بیددھو کہ نہ کھانا چاہئے کہ بید چھوٹی نہتی تھی ،اس زمانہ کی جغرافیہ کی کتابیں اُٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جواثی بڑا شہرتھا۔ چنانچیہ علامہ یا توت بن عبد اللہ الحمو می رحمہ اللہ نے اپنی کتاب''مجم البلدان''جس میں احادیث اور تاریخ میں جن بستیوں اور شہروں کے نام آئے میں ان کی تفصیل ذکر کی ہے ، اس میں لکھا ہے کہ جواثی میں بنوعبد القیس کا قلعہ تھا اور بیہ بات واضح

٣١ - سنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الجمعة في القرئ ، رقم : ٩٠٢.

٣١ - "تغييل لما حقرماكي: إعلاء المسنن ، ج: ٨ ، ص: ٢٨ ـ ٢٩ ، وعمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٩.

ہے کہ قلعہ چھوٹے گاؤں میں نہیں ہوتا بلکہ بڑی بہتی میں ہوتا ہے۔

نیز علاءلغت نے جگہ جگہاں بات کی صراحت کی ہے کہ جواثی بڑی تجارتی منڈی تھی ،اس لئے محض قریبہ کے لفظ سے میں مجھنا کہ میرچھوٹا ساگاؤں تھا درست نہیں۔ سے

قربیکالفظ مکہ اور طائف کے لئے بھی استعال ہواہے،قر آن کریم میں ہے:

"لَوُ لَا نُسَوِّلَ هَلَا الْقُسُرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيُنِ عَظِيمٍ ".""

يهال قويتين سے مكه اور طائف مراويس ..

اور "وَلَمْقَدُ اَتَوا عَلَى الْقُرْيَةِ" مَا مِينَ قُوم لوط كى بستيال جن كے هندرات پرسے مكه والے شام كے سفر ميں گزرتے تقے مرادب -

اور حضرت عزیرعلیدالسلام کے واقعہ میں " أَوْ تَکالَیذِیْ مَسوَّ عَلیٰ قَوْیَةٍ وَاهِی خَساوِیَةٌ عَلیٰ عُووْ شِها" " مِیں قرید کے بڑے بڑے شہر مراد ہیں، لیکن قرآن کریم نے ان پر قرید کا اطلاق کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ بڑے بڑے شہروں پر بھی قربیکا اطلاق کیا جاتا ہے۔ **جو اٹی** پر جوقربیکا اطلاق ہواہے وہ اسی معنی میں ہے ، ورنہ حقیقت میں وہ بڑی منڈی تھی ،لہذا اس حدیث سے شافعیہ کا'' جمعہ فی القری'' پر استدلال کرتا درست نہیں ہے۔ میں

#### شافعيه كاووسرااستدلال

شافعيداوران كے حامی حضرات كادوسرااستدلال قرآن كريم كى اس آيت سے يه" يَهَا يُهَا اللّهِ يُنَ مَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يُومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. "

اس آیت میں فر مایا کہ جنب نداء ہوتو پہنچ جاؤ ،مقراور قربید کی کوئی تفریق نہیں کی گئی اس لئے مطلق کو مطلق جھوڑ ناچاہۓ ۔

٣٣ معجم البلدان ، ج: ١ ، ص: ٣٣٩ ، دارالفكر ، بيروت.

۳۳ الزخوف: ۳۱

ص الفرقان: ۳۰.

٣٦ البقرة: ٣٥٩.

٢٥ - إطلاق لفظ: القرية ، على المدينة باعتبار المعنى اللغوى ، ولا بخرج ذلك عن كونه مدينة فلا يتم استدلال من
 يجيز الجمعة في القرى بهذا الرجه .

#### حنفیہ کی طرف سے جواب

حفیہ کہتے ہیں کہ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب نداء ہو جائے توسعی کرو، اب نداء کہاں ہوگی اور کہاں نہ ہوگی؟ اس کی تفصیل قر آنِ کریم نے نہیں بیان فرما ئی بلکہ حدیث نے بیان فرمائی ہے۔للہذااس آیت ہے'' جمعہ فی القریٰ'' کے جوازیراستدلال درست نہیں۔ گئ

#### حضرت نا نوتو کؓ کااستدلال

حضرت مولا نامحمر قاسم نا نوتوی رحمہ اللہ ہے کسی نے پوچھا کہ حضرت! جمعہ فی القریٰ کے بارے میں حفیہ کے مسلک کی قر آن سے تائیز نہیں ہوتی ؟

حضرت نے فرمایا: بھئ اور بحثوں کوتو میں نظرانداز کرتا ہوں جہاں تک قر آن کریم کاتعلق ہے تو قر آن کریم کاتعلق ہے تو قر آن کریم سے پید چات ہے کہ جمعہ بستی میں نہیں ہوگا، شہر میں ہوگا، اللہ اللہ کے کہ قر آن کریم میں ہے" آئے گھا الّلہ اُنہ اُنہ وَ ذَرُوا الْہَیْعَ " معلوم ہوا کہ یہ بات آمنوا إِذَا نُودِی لِلے سے لاقے مِن یُومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى فِر حُمِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْہَیْعَ " معلوم ہوا کہ یہ بات ایس جہ کے اللہ کے کہ کے سعی کی ضرورت ہے، چھوٹے گاؤں میں سعی کی ضرورت ہیں ہوتی ، کیونکہ دوجارگھر کے بعد معجد ہوتی ہے۔

آ گے فرمایا "و ذروا البیسع" معلوم ہوا کہ ایس جگہ کی بات ہور ہی ہے جہاں تیج وشراء ہوتی ہے، بازار اور منڈی ہے، تو فرما دیا کہ ایسانہ ہو کہ کاروبار میں اتنا استغراق ہو کہ اذان کی آ داز سننے کے بعد بھی خرید و فروخت میں گےرہو، لہٰذافر مایا" و ذروا البیع"۔

آ گے فرمایا" فیافذا فیصیت الصّلواله فائت شروا فی الارْضِ" معلوم مواایی جگه ہے جہال استخالاگ مول کہ جہاں استخالاگ مول کہ جب نظل جائیں تو گئی کو چوں میں چیل جائیں۔ اگر چھوٹی بستی موتو دس بارہ آ دمی کیا نظیں گے اور کہا چیلیں گے ؟

٣٦ قد علق وجوب السعى على النداء ، لما تقرر عند جمهور الأصوليين ، وألمة البيان ، وبه قال منكروا التقليد خلاف المحتفية من أن الشرط قيد لحكم الجزاء ، والمواد بالنداء هو الأذان الثاني الذي يكون بين يدى الخطيب عند الممنبر لكون الأول محدثا بعد نزول الآية ، فلا يجب السعى إلى االجمعة إلا على من يتيسر له إدراك الجمعة بالسعى بعد الأذان الثاني ، وإيجابها على أهل العوالي كلهم يستلزم السعى عليهم من أول النهار قبل النداء بكثير وهو بخلاف الآية على أصلهم وقد قدمنا أن رواية جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل العوالي للجمعة لا تصلح الاحتجاج بها. إعلاء السنن ، ج: ٨ ، ص: ٣٣.

آ گے فر مایا''وَ ابْتَغُوْ ا مِنْ فَصُلِ اللّهِ''معلوم ہواایی جگہ ہے جہاں تجارت کا امکان ہے۔ آیت میں جو چیزیں بیان کی گئ ہیں وہ سب شہر سے متعلق ہیں ،معلوم ہوا کہ جمعہ شہر میں ہی ہوتا ہے،للمذ ا اس آیت سے شافعیہ وغیرہ کا استدلال تا منہیں، بلکہ یہ حنفیہ کا استدلال ہے۔

#### شافعيه وغيره كاتيسراا ستدلال

تیسرااستدلال بد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ جہاد پر گئے ہوئے تھے، وہاں سے حضرت عمرضی اللہ عنہ کی طرف خط کھا کہ ہم فلاں مقام پر ہیں، کیا ہم یہاں پر جمعہ قائم کریں یانہیں؟ حضرت فاروق اعظم ﷺ نے جواب میں فرمایا: "جمعوا حیث ما محنعم"، جہاں کہیں بھی ہودہاں جمعہ قائم کرو۔ اسم

شافعیہ نے اس کے عموم سے استدلال فر مایا کہ حضرت عمر ﷺ نے کوئی قیدنہیں لگائی کہ شہر میں ہویا بستی میں ، بلکہ فر مایا جہاں بھی ہووہاں جمعہ قائم کرو۔معلوم ہوا کہ ہر جگہ جمعہ جائز ہے۔

اس روایت سے غیرمقلدین جنگلوں میں جمعہ پڑھنے پر جواستدلال کرتے ہیں وہ بالکل لغوہے۔

( فائدہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عہد فارو تی میں بحرین کے گورنر تھے اور وہی حضرت عمر رضی اللہ

عنہ سے سوال کررہے ہیں ، لہذا ان کے سوال ہی سے بیہ بات مل رہی ہے کہ ان کے نز دیک بھی ہر قربیہ میں جمعہ جائز نہ تھا، بلکہ وہ جانئے سے کہ ہر چھوٹے قصبہ وشہر میں بھی نہ تھا بلکہ مصر جامع میں ہوسکتا ہے ، اس لئے پوچھا ، اور حضرت عمر طاق نے اشارہ دیا کہ والی گورنر چھوٹی جگہ پر بھی ہوگا تو وہاں بھی جمعہ پڑھائے گا ، کیونکہ وہ جگہ بھی اس کی وجہ سے مصر جامع کے تھم میں ہو جاتی ہے ، یہی حنفیہ کا نہ جب ہے۔ ) میں

<sup>99</sup> عن أبي هريرة رضى الله عنه أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب رفي من البحرين يسألونه عن الجمعة ، فيكتب وليهم : إجمعوا مصنف ابن أبي شببة ، من كان يزى الجمعة في القرى وغيرها ، وقر عمدة القارى ، ج: ٥٠ من : ١٩٠ . وعمدة القارى ، ج: ٥٠ من : ١٩.

<sup>&</sup>quot; وقيه اشعار بأن إقامة الجمعة في كل موضع لم تكن جائزة عند أبي هريرة وإلا لم يحتج إلى السؤال عند ، وهو عالم كبير تولى الإفتاء والقضاء . بل كان ذلك مقيدا عنده بشروط خاصة ، فسأل عمر عنها ، فأجابه بأن جمعوا حيشما كنتم . وفيه تقييد التجميع بمكان كان الولاة فيه على أن الأصل كون مفهوم الكتاب مختصا بالمكتوب إليه ، لكوته قد خوطب به دون غيره ، وتعميمه للناس جميعا خلاف الأصل ، ولا بدله من دليل . وقد قام الدليل على عموم كتابه إلى العمال في الأمر بحفظ الصلاة والمحافظة عليها. إعلاء السنن ، ج: ٨ ، ص: ١٤ ا

#### استدلال كاجواب

اس دلیل کے دو جواب ہیں:ایک الزامی اور دوسراتحقیق۔

الزامی جواب بیہ ہے کہ اگر اس عموم پرعمل کیا جائے تو پھر جنگل میں بھی جمعہ جائز ہونا جاہے اور جہاں جالیس گھروں سے کم گھر ہوں، وہاں بھی جمعہ جائز ہونا جاہئے۔ فعا ھو جو ابھم فھو جو ابنا.

تحقیقی جواب بیہے کہ ''حیث ما کنتم'' ہے ''حیث ما کنتم من المصو'' مراوہے۔ نظراً إلى الأدلة الأخوى.

#### چوتھااستدلال

شافعيه وغيره كى چۇتھى دلىل وه ہے جوامام بخارى رحمه الله نے بھى نقل كى ہے كه:

"كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومنذ بوادى القرى : هل ترى أن أجـمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب .....الخ".

رزیق بن حکیم جوابلہ کا حاکم تھا اس نے حضرت ابن شہاب زہریؓ کی طرف خط لکھا کہ میں یہاں جمعہ پڑھوں یانہیں؟ ابن شہابؓ نے جواب میں لکھا کہ پڑھو۔

#### استدلال كاجواب

اس کا جواب میہ ہے کہ ایلہ بہتی نہیں بلکہ بڑا شہرتھا اور انہوں نے سوال اس لئے کیا کہ ان کو بیشبہ پیدا ہو گیا تھا کہ آیا بیدمصر شرعی کی تعریف میں آتا ہے یا نہیں، جس میں جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ زہر گ نے کہا کہ پڑھو، کیونکہ یہ بڑا شہرہے۔اس میں کہیں بھی بہتی یا گاؤں کا ذکر نہیں ہے۔ ا<sup>ہی</sup>

# يانچوال استدلال

آكَتُكُنُ مِهُ وكان أنس رضى الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا

ال وقال المعقوبي: أيلة مدينة جليلة على ساحل البحر الملح، وبها يجتمع حاج الشام ومصر والمغرب، وبها التسجارة الكثيرة، ومن القلزم إلى أيلة المراحل في برية صحراء يتزود الناس من القلزم إلى أيلة لهذه المراحل. قلت: هي الآن خراب ينزل بها الحاج المصرى والمغربي والغزى، وبعض آثار المدينة ظاهر عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٥٣٠.

**يىجىمع، وهو بالزاوية عِلى فومسخين**. حضرات ثافعيه كاستدلال بي*ب كدهفرت انس رضى الله عنها* يك قعر میں تھے ، بھی جعد پڑھتے ، بھی نہ پڑھتے تھے۔

## استدلال كاجواب

اس کا جواب سیسے کہ وہ شہرے با برایک ایس جگہ میں تنے جوایک قصرتھا اور وہاں سے شہرآ کر جمعہ میں شریک ہوناان کے لئے واجب نہیں تھا،لہٰ ذاوہ بھی شہرآ کر جمعہ پڑھ لیتے اور کہی قصر میں ظہر پڑھ لیتے۔۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس قصر میں جو جنگل میں واقع تھا جمعہ قائم کرتے تھے، بلکہ وہ جمعہ پڑھنے شہر ۔ جاتے تھے۔مصنف ابن ابی شیبہ می*ں ہے کہ*وہ یصرہ جایا کرتے تھے۔<sup>۳۳</sup>

اس باب میں حنفیہ کے متعدد دلاکل ہیں ۔

میلی ولیل: یہ ہے جو بہت مضبوط ہے جس پرسب کا اجماع اور اتفاق ہے کہ حضور والکا آخری حج جمعہ کے دن ہوا تھا، یوم العرفہ جمعہ کا دن تھا، اس میں کسی کا اختلا نے نہیں ہے اور یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اُس دن عرفات میں جمعینہیں پڑھا بلکہ ظہر کی نماز پڑھی ،تمام روایات اس پرمتفق ہیں۔اگر جمعہ اس طرح جائز ہوتا جیما کہ اہل ظاہر کہتے ہیں تو آپ عظامحد پڑھتے ۔ سے

بعض حلقوں (شافعیہ ) کی طرف سے بیکہا جاتا ہے کہ اس موقع پر بہت سے لوگ حالت سفر میں تھے،

<sup>27 .</sup> وفينه دلينل عبلني أنها لا تجب على أهل القرى ، ولا يجب عليهم شهودها بالمصر أيضا. لأن أنسا كان لا يجيء السصرة إذا لم يجمع بقصره، وهذا بخلاف ماذهب إليه الخصم . "أخيانا يجمع وأحيانا لا يجمع" يحتمل معنيين أي يصلي بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصوة ....الخ . إعلاه السنن ، ج: ٨٠ص: ٣٣.

٣٣ - عن صمرين الخطاب عله أن رجالا من اليهود قال له: يناأمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرؤنها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ، قال: أي آية ؟ قال : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ ٱلْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِجْمَتِينَ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ دِيُنًا ﴾[المائدة:٣]. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم و المكان الذي نزلت فيه على النبي 🐞 وهو قاتم بعرفة يوم الجمعة صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، (٣٣) باب زيادة الإيمان ونقصانه ، رقم : ٣٥ ، ج: ا

خود آنخضرت بھی حالت سفر میں تھے اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں ، اس لئے آپ تھانے ظہر پڑھی۔ جواب: بیتو جیہ انتہائی کمزور ہے ، اس لئے کہ مسافر پر جمعہ اگر چہ فرض تو نہیں ہوتا ، لیکن اگر پڑھ لے تو نہ صرف بیہ کہ فریضہ ادا ہوجا تا ہے بلکہ جمعہ پڑھنا افضل ہے۔

نیز اس وقت میدان عرفات میں ایک بہت بوی تعدا دان لوگوں کی بھی تھی جو دہاں کے مقیم تھے، اگر آنخضرت جمع پڑھتے تو بیآ پ گا کے لئے بھی افضل ہوتا اور جو مقیم تھے ان کا فریضہ بھی اوا ہوجا تا، للہذا جمعہ نہ پڑھنے کی اس کے سواا ورکوئی وجہ نہیں کہ وہاں جمعہ جائز ہی نہیں تھا۔اس لئے ظہر کی نما زیڑھی ۔ س

دوسری دلیل: حنفیه کی دوسری دلیل جس پرانهول نے اپنے فد بہب کی بنیا در کھی ، وہ حضرت علی رضی الله عنه کا اثر ہے جومصنف این الی شیبه میں مردی ہے کہ فرمایا: "لا جسمعة ولا تشسریت الا فی مصر جامع"۔ جعدا درتشریق لینی عیدال الملحی نہیں ہوتی مگرایک بڑے جامع شہرمیں۔

اگر چہ بیا ژموتوف ہے، مگرخلاف قیاس ہونے کی وجہ سے مرفوع کے تھم میں ہے۔ <sup>89</sup>

## اعتراض

شافعیہ وغیرہ کی طرف سے بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ اس اثر کی سندضعیف ہے، کیونکہ حضرت علی علیہ سے روایت کا محروس میں اور اور میں ا

س... قبال في اجراز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألى عوفة فوجد القبة قد صوبت له بنموة فنزل بها حتى إذا زاضت الشمس امر بالقصوى فرحلت له فاتى بطن الوادى ، فخطب الناس إلى أن قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقيام فصلى الظهر ثم أقيام فصلى الله عليه وسلم ، العصر ولم يقل بينهما شيئا....الخ ، صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم ، رقم : ١٣٤٢ ...

 <sup>(</sup>مسدل أبو حنيفة على أنها لا تجوز في القرى بما رواة عبد الرزاق في (مصنفه): أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن المحارث ((عن على ، رضي الله تعالى عنه ، قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)) ، مصنف عبد الرزاق ، ياب القرى المصغار ، رقم : 20 - 0.0 ، ج: ١ / ٢٠٠١ ، ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منسحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحن قال قال على: لا جمعة و لا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة ، مصنف ابن أبي شيبة ، باب من قال لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جامع ، وهم : ٩٠٥ ، ج: ١ ، ص: ٣٠٩ ، وعمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ٣٠٠ .

اس کا جواب پیہ ہے کہاس روایت کے متعد دطرق ہیں ،صرف حارث اعور پریدارنہیں بلکہ اورافراد بھی ہیں ، جن میں ابوعبدالرخمٰن سلمی بھی داخل ہیں اورا بوعبدالرحمٰن سلمی معروف تا بعین میں سے ہیں ،اسی وجہ سے حافظ ابن ججرعسقلانی رحمداللد ف السد دایة فی تسخویج احادیث الهدایة" بین اس اثر کے بارے مین فرمایا ہے کہ اس کی سند سیجے ہے، للبذاب بروی قوی دلیل ہے۔ اسم

تيمري دليل: حنفيد كي تيسري دليل سحيح بخاري كي حديث ہے كه: عن عائشة زوج النبي الله قالت: كان الناس ينتابون النجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق، فيتحرج منهم العرق فاتي رسول الله ﷺ انسيان منهم وهو عندي فقال النبي ﷺ : ﴿ لُو انكم تطهرتم ليومكم هذاي. عيم

لوگ عوالی سے جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے۔عوالی مدینہ منورہ کے اردگر دبستیاں تھیں جن کا مدینہ منورہ ے کم ہے کم فاصلہ دومیل اور زیادہ ہے زیادہ آٹھ میل تھا۔ان بستیوں کےلوگ اتنی مشقت اٹھا کر جمعہ پڑھنے

حصرت عا مُشدرضي الله تعالى عنها فرماتي جي كه خت گرمي كا موسم هوتا ، پسينه آر ما هوتا اور ريت آكران کے جسم پر جم جاتی ،اس حالت میں بھی وہ جمعہ پڑھنے کے لئے اتنی دور سے آتے ،اگر'' جمعہ فی القریٰ'' جائز ہوتا تو حضورا قدس ﷺ ان کے لئے کسی صحابی کا انتظام فریاد ہے جودیاں جا کر جمعہ پڑھادیتا اکیکن ہے کہیں بھی منقول نہیں ہے کہ عوالی میں جمعہ ہوا ہو، بلکہ یا پچے سال کے بعدسب سے پہلے جواتی میں جمعہ ہوا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ حنفیہ کا مذہب متعددا حادیث اور تو می دلائل سے ثابت ہے۔البتہ بیہ بات کہ کون سی ستی کومصر قرار دیا جائے اور کون سی بستی کومصر قرار نہ دیا جائے اس بارے میں قول فیصل عرض کیا جا چکا ہے کہ مدار عرف پر ہے، کسی ایک چیز کود کچھ کر فیصلہ ٹہیں کرنا جاہے کہ یہاں تھانہ ہے اس لئے یہ مصر ہو گیا ، یہاں ڈ اکخانہ ہے

قبال الشووي : حسديست عسلسي ضعيف متفق على ضعفه ، وهو موقوف عليه يسشد ضعيف منقطع ؟ قلت: كأنه لم يطلع إلا على الأثر الذي فيه الحجاج بن أرطاة ، ولم يطلع على طريق جرير عن منصور ، فإنه سند صحيح ، ولم يطلع لم يقل بما قاله ، وأما قوله : متفق على ضعفه ، فزيادة من عنده ، ولا يدرى من سلقه في ذلك ، كذا ذكره العيثي في عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ١ ٣ ، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، باب الجمعة ، رقم : ٢٤٥ ، ج: ١ ، ص: ٣ ١ ٢ .

<sup>22</sup> صحيح البخاري ، كتاب الجمعة ، (١٥) باب من أين تؤتي الجمعة ، وعلى من تجب ، رقم : ٢ - ٩.

لہٰذا بیمصر ہوگیا ، بلکہ تمام چیزوں کے مجموعہ کود کیچ کر فیصلہ کیا جائے گا۔

#### سوال

اگر کوئی مخص کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں حفیہ کے اصل مذہب کے مطابق جمعہ قائم نہیں کرنا جاہے کیکن وہاں کے لوگ جمعہ قائم کررہے ہیں تو ایسی جگہ کیا کرنا جاہے ؟

#### جواب

ایسے آ دمی کوچاہے کہ جمعہ میں شریک نہ ہواور ظہر کی نماز پڑھے اور شور شرابہ بھی نہ کرے، ظہر کی جماعت بھی کرسکتا ہے۔ لوگوں کونرمی ہے مسئلہ بتا دے اگر مان جا کیں تو فبہا، ورنہ کہہ دے کہ تم اپنے فعل کے ذمہ دار ہو، ہم اس طرح کرتے ہیں۔ لڑائی جھگڑ ااور فتنہ وفساد پیدانہ کرے۔

ہمار ہے بعض بزرگوں مثلاً حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے بیفتو کی دیا ہے کہ اگر سمی معجد میں سالہا سال سے جمعہ چلا آر ہا ہے اور اس کو بند کرنے میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی جگہ جمعہ پڑھنے ویں، جس کا منشاء فتنہ سے بچاؤے۔ بہر حال بیر مسئلہ مجتمد فیہ ہے کسی جانب کو بھی باطل محض نہیں کہہ سکتے۔

ہار ہے بعض دوسرے بزرگ بھی اس بارے میں کہتے ہیں کہ کوشش کریں کیکن اس حد تک نہیں گئے جس حد تک مفتی کفایت اللّٰہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو فتنہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ فتنہ سے بچانے کا ایک حل نیہ نکالا کہ جو مسئلہ مجمتمد فیہ یعنی فقہاء کا اختلاف ہوتا ہے اگر اس میں حاکم کا حکم آجائے اور وہ حکم ہمارے ند ہب کے خلاف ہو، دوسرے مذہب کے مطابق ہوتو اس حکم کی پابندی سب کے ذمہ لازم ہوتی ہے۔

حفرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر اس طرح کریں کہ علاقے کے حکم بعنی ڈی۔ کی وی کہ اس کے حکم بعنی ڈی۔ کی وی کہ اس نے حکم میں کہ اس کے حکم دیں کہ اس کے حکم دے دیں۔ اگر اس نے حکم دے دیاتو "حکم الحاکم دافع للحلاف" ، جمعتے ہوجائے گا۔

### سوال

بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں گرمیوں میں خوب آبادی ہوتی ہے اورسر دیوں میں وہ ویران ہو جاتی ہیں،ان کا کیا تھم ہے؟ مسی طرح بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں متعدد گاؤں ٹل کرایک قرید کبریٰ بن جاتا ہے اوراگرالگ الگ دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں،ان کا کیا تھم ہے؟

جواب

ان صورتوں کے بارے میں اگر ایک ہی بات کہہ دوں تو وہ غلط ہوگی کیونکہ، ہر جگہ کے احکام مختلف ہوتے ہیں، جہاں کا سوال ہو وہ ہاں کے حالات کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ صرف تحریری وضاحت پر اکتفانہیں کرتا ، اگر موقع ہوتا ہے تو خود جاکر دیکھا ہوں ور نہ دوسرے اہل فتو کی کے پاس بھیجتا ہوں کہ ان کو پیچا کرچگہ دکھا و کچر فیصلہ کراؤ۔

تو ہرصورت مسئلہ الگ حیثیت رکھتی ہے اور اس کی الگ تحقیق کرنی پڑتی ہے ، اصل اصول وہی ہے کہ عرف کا اعتبار ہے۔ میں

- حدثنا بشربن محمد المروزى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنى عبد الله قال: أخبرنى يونس عن النوهرى قال: أخبرنا سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كلكم راع)) وزاد الليث: قال يونس: كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادى القرى: هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على

الفرق بين الأسصار والقرى لم يكن خافيا على أهل اللسان من السلف ، ولذا لم يقل أحد منهم يما قاله هذا الهيندي البحاهل عن لسان العرب ، أن أثر على يمكن حمله على القرية . وقد فسر صاحب القاموس المصر بالكورة ، والكوردة بالسمدينة ، والمدينة بالحصن بيني في اصطمه أرض ، والأصطمة معظم الشيء ، ومجتمعه ، وهذا مما يميز السمسر عن السواد والقرى حتما . واختلاف ألفاظ الفقهاء في تعريفه مبنى على إختلاف العرف في كل زمان والأصل في تعريف المصر مدينة النبي في ومكة ، فهما مصران تقام بهما الجمعة من زمانه عليه الصلاة والسلام إلى اليوم فكل موضع كان مثل أحد هما فهو مصر.

وكل تفسير لايصدق على أحدهما فهو غير معتبر. فأصح الحدود ما صرح يه في "تحفة الفقهاء" عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ، رساتيق ، وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الطالم بحشمته ، وعلمه وعلم غيره ، يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث ، وهذا هو الأصح انتهى . وهو الذي إختاره صاحب "الهداية" ، إلا أنه ترك ذكر السكك ، والرساتيق بناء على الغالب إذ الغالب أن الأمير والوالى الذي شأته القدرة على تنفيذ الأحكام وإقامة المحدود لا يكون إلا في بلد كذلك . هذا ملخص ما في "شرح المنية" للحلبي (ص: ١١ه) ، إعلاء السن ، ج: ٨ ، ص: ٠١.

أيلة، فكتب ابن شهاب، وأنا أسمع، يأمروه أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عسمر قبال: سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كلكم راع))، وكلكم مسؤل عن رعيته: الإمام راع ومسؤل عن رعيته، ورجل راع في أهله وهو مسؤل عن رعيته، والمسركة راعية في بيت زوجها ومسؤلة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤل عن رعيته، قال: وحسبت أن قد قال: ((والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤل عن رعيته، وكلكم راع ومسؤل عن رعيته)). [أنظر: ٢٥٥٨، ٢٥٥٨، ٢٥٥٨،

#### تزجمه

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہماروایت کرتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہتم میں سے ہرضی طران ہے ، اور للیث نے اضافہ کیا کہ بیٹس کا قول ہے کہ میں ان دنوں وادی القری میں ابن شہاب کے ساتھ تھا، رزیت بن عیم نے ابن شہاب کو لکھ کر بھیجا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں بہاں جمعہ قائم کروں؟ رزیت ایک زمین میں کا شتکاری کراتے تھا اور وہاں سوڈ انی (حبیثیوں) اور دیگر لوگوں کی ایک جماعت تھی ، اور رزیت ان دنوں میں ایلہ میں حاکم تھے تو ابن شہاب نے لکھا کہ جمعہ قائم کریں اور بی تھم دیتے ہوئے سن رہا تھا اور انہوں نے جردی کہ سالم نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عرفر ماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ وہ تھا کو رہائی کو عبداللہ بن عرفر ماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ وہ تھا کو رہائی کی عبداللہ بن عرفر ماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ وہ تاکہ کو رہائے ان بیا اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی ، حاد اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی ، اور تم میں سے ہرخص تگہا ان کی رعیت کے متال کا محافظ ( نگران ) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی ، اور تم میں سے ہرخص تگہا ان کا محافظ ( نگران ) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی ، اور تم میں سے ہرخص تگہا ان کا محافظ ( نگران ) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی ، اور تم میں سے ہرخص تگہا ان کا محافظ ( نگران ) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی ، اور تم میں سے ہرخص تگہبان ( محافظ ) ہے اور خص سے اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی ، اور تم میں سے ہرخص تگہبان ( محافظ ) ہے اور خص سے اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی ، اور تم میں سے ہرخص تگہبان ( محافظ ) ہے اور خص سے اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی ، اور تم میں سے ہرخص تگہبان ( محافظ ) ہے اور خص

وعلى صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والعث على الرفق ، رقم : ١٣٠٨، وسنن الترملك ، كتاب البحواج والامارة الترملك ، كتاب البحواج والامارة والمعلى ، كتاب البحواج والامارة والمعلى ، كتاب البحواج والامارة والمعلى ، باب مايلزم الإمام من حق الرحية ، رقم : ٢٥٣٩، ٢٥٣٩ ، ومسئد أحمد ، مسئد المكثرين من الصحابة ، باب مسئد عبد الله بن عمر بن المحطاب ، رقم : ٢٢٧٩ ، ٣٩٢٠ ، ٥٤٥٣ ، ٥٤٥٣ ، ٥٤٥٣ .

تشریح ندکورہ بحث میں گذر چکی ہے۔

# (۱۲) باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان و غيرهم؟

# عسل جمعه کی شرعی حیثیت

یہ باب قائم کیا ہے کہ جولوگ جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے مثلاً عور تیں اور بیجے ، کیا ان پرغسل فرض ہے؟ لینی سوال بیہ ہے کہ غسلِ جمعہ روم جمعہ کی وجہ ہے ہے یا نماز جمعہ کی وجہ ہے؟

جمہور کا کہنا ہیہ ہے کہ نما ز جمعہ کی وجہ سے ہے ، جولوگ نما ز جمعہ کے اندر حاضر نہیں ہوتے ،ان پر عنسل بھی بیں ہے۔

وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول بھی نقل کیا ہے کہ نسل اسی پر ہے جس پر جمعہ واجب ہے۔

م ۱۹۳ حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: حدثنى سالم بن عبدالله أنه سمع عبدالله بن عمر يقول: سمعت رسول الله الله يقول: ((من جاء منكم الجمعة فليغتسل) [راجع: ١٨٤٨]

۱۹۵ حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالک ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء ابن يسمار، عن أبى سعيد الخذرى رضى الله عنه أن رسول الله الله قال : ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) .[راجع: ۸۵۸]

يهال برمحتلم كها كياب، البذااس سي في فارج موكيار

۱ ۸۹۲ حدثنا مسلم بن ابراهيم قال : حدثنا وهيب قال : حدثنى ابن طاؤس ، عن أبي هريرة قال : قال رسول ﷺ : «نسحس الآخرون السابقون يوم القيامة ، أوتوا السكتباب من قبلننا و أوتيننا من بعدهم ، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهذانا الله ، فغذا

لليهود، وبعد غد للنصاري »، فسكت . [ راجع: ٢٣٨]

۱۹۷- ثم قال: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده». [انظر: ۸۹۸، ۲۳۸۷]

۱۹۸ رواه أبان بن صالح عن مجاهد ، عن طاؤس عن أبي هريرة ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما » . [راجع : ۱۹۸]

نبحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، أوتوا الكتاب من قبلنا و أوتينا من بعدهم ، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله ، فغدا لليهود ، وبعد غد للنصاري .

يهال بيجمله "نحن الآحرون السابقون"كيول لاياكيا؟

بعض حفرات نے میسمجھا کہ بیائ حدیث کا حصدتھا ،حفرت ابوہریرۃ ﷺ نے بیرحدیثیں ایک ساتھ سنا کیں اس واسطے پیانچھے لے آئے۔

اس كى سيح وجد يه به كه در حقيقت امام بخارى رحمدالله كه باته عبدالرحمن ابن برمزاعرج كا ايك سيحفه آسان سيخ وده سند سه روايت كرت يقيم السحيفي مين سب سه بهلى حديث بيه من الآخوون السياب قون " توجب بهن السحيفي كروال سيكوئى حديث روايت كرت بين تو بهل "نحن الآخوون السياب قون " روايت كرت بين يها يه بنان كه كم ين خوداس سيفي سه روايت كرت بين بين يها بين يها مين بهل حديث تحديث الآخوون السابقون " به من السياب قون السابقون " به من السابقون " به من السياب قون السابقون " به من الآخو السابقون السابقون " به من السابقون " به من السابقون " به من السابقون السابقون السابقون " به من السابقون ال

ای طرح امام بخاری رحمہ اللہ جب اس صحیفے سے حدیث روایت کریں گے تو سب سے پہلے وہ حدیث لا کیں گے جواس صحیفے کی پہلی حدیث ہوگی۔

#### (۱۳) باب

9 9 1 - حدثنا عبدالله بن محمد: حدثنا شبابة ، حدثنا ورقاء ، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اللذنوا للنساء الليل إلى المساجد)) . [راجع: ٥٢٥]

اس حدیث کولانے کامنشا کیہ ہے کہ آپ ﷺ نے ''بالسلیل'' کی قیدلگائی ،معلوم ہوا کہ عورتوں کو دن میں اجازت نہ دو،اور چونکہ جمعہ دن میں ہوتا ہے،اس لئے عورتیں نہ جائیں، جب نہ جائیں گی توعنسل بھی نہ ہوگا۔

• • • • - • - • - • - • الله بن عمر، عن نافع ، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع ، عن ابن عمر، قال : كانت إمراة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها : لم تخرجين و قد تعلمين أن عمر يكره ذلك و يغار؟ قالت : ومايمنعه أن ينهانيي؟ قال : يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تمنعوا ماء الله مساجد الله )) [راجع: ٨٤٥]

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ کی ایک اہلیے تھیں جوعشاءاور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کے لئے مسجد جاتی تھیں۔

و دسری روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیر حضرت عا تکدرضی اللہ عنہاتھیں۔ 🕰

فقیل لها: ان سے بو چھا گیا کہ آپ کیوں جاتی ہیں جبکہ حضرت عمر ﷺ اس بات کو نالپند کرتے ہیں۔ اور عورت کے باہر نکلنے کے بارے میں ان کو بہت غیرت آتی ہے۔

قالت: ومایمنعه أن ینهانیی؟ انهول نے کہا اگر غیرت آتی ہو پھر جھے دو کئے سے کیابات مانع ہے؟
قال: یمنعه قول دسول الله ﷺ: (﴿ لا تمنعوا ما ء الله مساجد الله)، اس لئے نہیں روکتے۔
بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جب حضرت عمر ﷺ سے نکاح کیا تھا تو اس وقت بیشر ط
لگائی تھی کہ جھے متجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکو گے، متجد میں جانے دو گے، اس لئے حضرت عمر ﷺ فاموش
تھے ، منع نہیں کرتے تھے، کیونکہ نکاح کے وقت شرط لگائی تھی۔

بہر حال یہاں اس حدیث کولانے کامنشا کہ ہے کہ عورتیں صبح اور عشاء میں جاتی تھیں ، دن کے اوقات میں نہیں جاتی تھیں ، دن کے اوقات میں نہ جانے سے جعد میں نہ جانا ٹابت ہوگیا۔

## (١٣) باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر.

بارش ہورہی ہوتو جمعہ میں حاضر نہ ہونے کی رخصت کا بیان

ا • ٩ ـ حدثت مسدد قال: حدثنا اسماعيل قال: أخبرني عبدال ميد ـ صاحب

الزیادی ـ قال: حدثنا عبدالله بن الحارث ابن عم محمد بن سیرین: قال ابن عباس لمؤذنه فی یوم مطیر: إذا قلت: اشهد أن محمدا رسول الله ، فلا تقل: حی علی الصلاة، قل: صلوا فی بیوتکم ، فکان الناس استنگروا، فقال: فعله من هو خیر منی ، (( إن الجمعة عزمة و إنی کرهت أن أخر جکم فتمشون فی الطین و الدحض )). [راجع: ۱۲] الجمعة عزمة و إنی کرهت أن أخر جکم فتمشون فی الطین و الدحض )). [راجع: ۲۱۲] يجهی گرر چکا می کرا برش بهت زیاده بواور آن می تکیف بوتو بیاعلان کر سکته بین کرا بی این الهرول مین نماز پر سوو

## (١٥) باب من أين تؤتى الجمعة ، و على من تجب؟

# نماز جمعه میں کتنی دور سے آنا جا ہے

لقول الله تعالى : ﴿ إِذَا نُودِيَ لِللصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩]

وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة نودى بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها ، سمعت النداء أولم تسمعه. وكان أنس رضى الله عنه في قصره أحيانا يجمع و أحيانا لا يجمع ، وهو بالزاوية على فرسحين.

# جمعہ کن لوگوں پر واجب ہے

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب قائم کیا ہے کہ گننی دور سے جعد کے لئے آنا ضروری ہے۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ فقہاء کرائم کے درمیان اس میں کلام ہوا ہے کہ جو شخص بستی میں ندر ہتا ہو بلکہ بستی سے باہر رہتا ہو تکنی دور سے جعہ میں آگر شریک ہونا واجب ہے؟

# امام شافعيٌ كا قول

امام شافعی رحمہ اللہ کامشہور تول ہیہ ہے کہ اگر اتن دور رہتا ہو کہ جمعہ میں جا کر رات سے پہلے پہلے گھر واپس پہنچ سکتا ہوتوالیے شخص پر جمعہ واجب ہے، ''المبحہ معلق عملی من آواہ اللیل إلی اُھلہ'' لیکن اگر اتنا دور ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد چلے تو آدھی رات کو گھر پہنچے گایا صبح ہونے کے بعد پہنچے گا تو پھر جمعہ کے لئے آنا <del>------</del>

ضروری نہیں ۔ <sup>اھ</sup>

ایک قول میہ ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچی ہووہاں ہے لوگوں کے لئے آناوا جب ہے اور اگر کو کی دورر ہتا ہے جہاں اذان کی آواز نہیں پہنچی ہے تو پھر جمعہ کے لئے آناضروری نہیں ہے۔ اھ

## امام ابوحنيفه رحمه الله كاقول

امام ابو حفیہ رحمہ اللہ نے اس بات پر مدار رکھا ہے کہ جوعلاقے شہر کی فنامیں داخل ہیں ، فنا کا مطلب ہے جن کی ضرور میات شہر سے وابستہ ہیں جیسے شہر کے برابر میں عیدگاہ اور قبرستان ہے، اسی طرح آج کل ریلو ہے اسٹیشن اور ہوائی اڈہ ہے، بیسب فنائے مصر ہیں۔

اگرکوئی شخص فنامیں رہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ شہرآ کر جمعہ میں شریک ہو،لیکن اگر فنا ہے باہر ہے تو پھر جمعہ میں شرکت واجب نہیں ۔ حنفیہ کے ہاں یہی قول مفتی بہہے۔ سبھ

اور سیح بات بہ ہے کہ اس بارے میں حضورا قدس ﷺ کی کوئی صریح حدیث منقول نہیں ہے، البتہ حنفیہ نے آیات قر آئی اور متعددا حادیث صیحہ کوسا منے رکھ کریی فرمایا کہ اگر کوئی شخص شہریا فنا میں رہتا ہے تو اس کے لئے جمعہ میں شریک ہونا ضروری ہے اور اگر فنائے شہرہ باہم ہوتو جمعہ فرض نہیں ۔ مھ

ا اختلف الملماء في هذا الباب أعنى: في وجوب الجمعة على من كان خارج المصر فقالت طائفة: تجب من آواه الليل إلى أهله ، وروى ذلك عن أبي هريرة وأنس وإبن عمر ومعاوية ، وهو قول نافع والحسن وعكرمة والحكم والمنخعي وأبي عبد الرحمن السلمي وعطاء والأوزاعي وأبي ثور ، حكاه ابن المنذر عنهم لحديث أبي هريرة مرفوعا: ((المجمعة علي من آوا الليل إلى أهله)) ، رواه الترمذي والبيهقي وضعفاه ، ونقل عن أحمد أنه لم يره شيئا . كذا ذكره في عمدة القارى ، ج (٥٠ ص : ٥٥ ، وسنن الترمذي ، باب ماجاء من كم تؤثي الجمعة ، ج : ٢ ، ص : ٣٤٣ ، ومصنف عبد الرزاق ، باب من يجب عليه شهود الجمعة ، رقم : ٣٥ ا ٥٠ ، ج : ٣ ، ص : ٢٢ .

رواه الدار قطئي من رواية الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الجمعة على من سمع النداء ، سنن الدار قطني ، باب الجمعة على من سمع النداء ، رقم : ٢ ،
 ج: ٢ ، ص: ٢ ، وهمدة القارئ ، ج: ٥ ، ص: ٥٥.

٣٥ لم في ظاهر الرواية "إلا تنجب النجمعة إلا على من سكن المصر والأرياف المتصل بالمصر ، المبسوط للسرخسي ، ج: ٢٠، ص: ٣٣ ، وعمله القارى ، ج: ٥ ، ص: ٥٥ .

٣٥ وأما حديث أبي هويرة موفوعا: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" .......... ﴿ يَتِّيرَا شِيرًا كُلُ فَر ر ك

وقال عطاء: اذا كنت فى قرية جامعة نو دى بالصلاة من يوم الجمعة النع. الرستى من موقع النع الرستى من المرسق من المرسق المن المرسق ا

وكان انسس فى قىصوه احياناالغ اورحفرت انس رضى الدعنه جوابي قصر ميس تقيمى جمعه يرصح بحق ندير عقر و و الزاوية على فرسخين.

اس کامطلب میے ہوا کہ شہر سے دوفر سخ کے فاصلے پر تھے بھی تو شہر جا کرحصول فضیلت کے لئے جمعہ میں شامل ہو جاتے اور بھی شامل نہ ہوتے ، کیونکہ رخصت ہے کہ شہر سے باہر ہیں ۔

٩٠٢ - حدثنا أحمد بن صالح قال : حدثنا عبدالله بن وهب قال : اخبرنی عمرو
 ابن الحارث ، عن عبید الله بن أبی جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبیر حدثه عن عروة

............ و المراجعة المرا

وفي "فتح البارى": وأخرج البهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر موقوفا عليه "والجمعة على من يأت أهله"، قال الحافظ في "الفتح": ومعناه أن الجمعة تجب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل، فسمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده، قال: واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعى من أول النهار، وهو بخلاف الآية اه (٣٨٥:٢) فإن الآية عشقت وجوبه على وقوع النداء، لما تقور عند أثمة البيان من أن المشرط قيد لحكم الجزاء، فلا يجب السعى قبل النداء البتة. هذا محصل كلام الحافظ ومبناه على كون تعليق الحكم بالشرط والوصف نفيا عبما عداه، كما هو مذهب أهل العربية، وجمهور الأصولين القائلين بمفهوم الخطاب، خلافا للحنفية، فلا يلزم عبدهم من وجوب الجمعة على من آواه الليل، ومن وجوب السعى عليه من أول النهار مخالفة الآية نعم، يلزم مخالفة المحديث الصحيح الوارد في انعياب أهل العوالي للجمعة، ولو كانت الجمعة على من آواه الليل ما التابوا بل حضروا الجمعة بالمدينة ويلزم أيضا مخالفة قوله تعالى: ﴿ ماجعل عليكم في الدين من حرج﴾.

وفي وجوب السعى من أول النهار من الحرج ما لا يخفى ، فيحمل أثر ابن عمر على الندب ، وكذا حديث أبى هريرة ، فيستحب لأهل القرى القريبة من البلدان يشهدوا الجمعة به ، وفيه إشعار بعدم صحتها في القرى الصغيرة ، و إلا لم يحتج إلى القول بأن الجمعة على من آواه الليل ، وبأن الجمعة على من يأت أهله لإمكان إقامة هؤلاء الجمعة بمواضعهم ، ولا يندب الشارع إلى تحمل المشاق إلا لأمر لا يحصل بدونه ، وإذا أمكن حصوله بدونه ، قالأولى اختيار الأهون عليه ، كما ورد في الحديث الصحيح : ((ما خير رسول ا بين أمرين إلا اختيار أيسوهما )). فتح البارى ، ج:٢، ص:٣٥ ، وإعلاء السنن ، ج:٨ ، ص: ٣٩ .

ابن الزبيس، عن عائشة زوج النبي قلقالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله النسان منهم وهو عندي فقال النبي الله النكم تطهرتم ليومكم هذا يهم

## حديث كالمفهوم

حضرت عائشرضی الله تعالی عنهار وایت کرتی ہیں کہ لوگ جمعہ کے دن اپنے گھروں اورعوالی ہے باری باری آتے تھے، وہ گرد میں چلتے تو انہیں گردلگ جاتی اور پسینہ بہنے لگتا، ان میں ہے ایک شخص رسول الله بھے کہا ہاں آیا اور آپ بھااس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا '' لمو انکم تعطفر نیم لیومکم ھندا'' کاشتم آج کے دوزصفائی حاصل کرتے بعنی عنسل کرلیا کرتے۔

ينتابون المجمعة من منازلهم، جمد پر صفآن ك ك الى منازل ب باريال مقررك ت ت "والعوالى" اورعوالى سے -

فیاتون فی الغبار فیصیبهم الغبار والعرق، فیخرج منهم العرق ، پیندنکا تما تو بوچیلی تخی ، آپ الله العرق ، پیندنکا تما تو بوچیلی تخی ، آپ الله نے فرمایا" لو انکم تطهرتم لیومکم هلدا" آج کے روزشل کرلیا کرو۔

## منشأ بخاريٌ

اس حدیث کویہاں لانے کا امام بخاری رحمہ اللہ کامنشأ سے ہے کہ عوالی سے لوگ جمعہ کے لئے آتے تھے، لیکن ساتھ سے ہے کہ باری باری آتے تھے،معلوم ہوا کہ ہرا یک کے لئے آٹا فرض میں نہیں تھا، اگر فرض میں ہوتا تو بھر ہرا لک آتا۔

یہ برابر کی بستیاں تھیں ، اس ہے معلوم ہوا کہ اگر بستیاں فناءِ شہر سے یا ہر ہوں تو وہاں کے باشندوں پر جمعہ فرض عین نہیں ہے۔

<sup>۵۵ و في صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال و بيان ما أمروا به ، رقم: ١٣٩٨ و سنن النسائي ، كتاب الجمعة ، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، رقم: ١٣٩٨ و كتاب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، رقم: ٢٩٨ ، و كتاب الصلاة ، باب من تجب عليه الجمعة ، رقم: ١٩٨.</sup> 

#### (١١) باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس،

# جمعه کا وفت آفتاب ڈھل جانے پر ہوتا ہے

وكذا يذكر عن: عمر، و على، والنعمان بن بشير، و عمرو بن حريث 🐞 .

## جمعہ کا وقت کب ہے شروع ہوتا ہے

یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ جعہ کے وقت کے بارے میں جمہور کے مسلک کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔ جمہور کے نز دیک جمعہ کا وہی وقت ہے جوظہر کا ہے یعنی زوال کے متصل بعد شروع ہوتا ہے اوراس وقت تک باتی رہتا ہے جب تک ظہر کا وقت باتی رہتا ہے۔ ''ہے

## امام احدر حمد اللدكا مسلك

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس مسئلہ میں جمہور سے اختلاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جمعہ کا وقت زوال سے پہلے بھی شروع ہوجا تا ہے۔ <sup>2</sup>ھ

9 • 9 - حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عسرة عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقالت: قالت عائشة رضى الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم ، فقيل لهم: ((لو اغتسلتم)). وأنظو: 1 ـ ٢ • ٢]

٩٠٣ ـ حدثنا سريح بن النعمان قال: حدثنا فليح بن سليمان ، عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمى ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن النبى الله كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس.

٥ • ٩ - حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حميد، عن أنس بن
 مالك قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. [أنظر: • ٩٣٠]

امام احمد بن صبل محااستدلال

انہوں نے اس مدیث سے استدلال کیا ہے" کنا نبکر بالجمعة ونقیل بعد الجمعة"كم بم

۵۲ م کی فیض الباری ، ج: ۲ ، ص: ۳۳۳.

دو پہر کا کھانا جمعہ کے بعد کھاتے تھے اور قبلولہ جمعہ کے بعد کرتے تھے۔

وجہاستدلال بیہے کہ '' غسدا'' عربی میں اس کھانے کو کہاجا تاہے جوز وال سے پہلے کھایا جائے اور قیلولہ کھانے کے بعد آ رام کرنے کو کہتے ہیں۔ توجمعہ کے بعد غدا اور قیلولہ کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ زوال سے پہلے ہوتا تھاور نہ زوال کے بعد کے کھانے کوغدانہیں کہتے ، لہٰذا پہتہ چلا کہ جمعہ زوال سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔

# جمهور کامسلک اوران کی دلیل

امام بخاری رحمہ اللہ اس کے مقابلے میں یہاں حدیث لائے ہیں ''کانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم ''جبوہ جمدے لئے جاتے تواینے انہی میلے کچلے کیڑوں میں جاتے تھے۔

يبال جانے كے لئے "راح" استعال فرمايا ہے اور" راح بيروح" زوال كے بعد جانے كے لئے استعال ہوتا ہے، توجمعہ كے لئے دراح "كالفظ استعال فرمايا۔ معلوم ہواكدروال كے بعد جاتے ہے، اگرزوال سے پہلے جاتے تو پھردا حكالفظ استعال نہ فرماتے۔

امام بخاری رحمه لللہ نے میرحدیث روایت کرئے ترکی بہتر کی جواب دیا ہے کہا گروہ" **غداء"** کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں تو دوسری طرف" راح "کالفظ بھی موجود ہے۔

کیکن حقیقت بیہ کہ ان دونوں افعاظ ہے استدلال بہت کمزورہ ، کیونکہ لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، جس کے لئے اسے شروع میں وضع کیا گیا ہوتا ہے ، جولفت میں لکھا ہوتا ہے ، کیکن جب اس لفظ کو عام استعال میں بولا جاتا ہے تو عام استعال میں بہت زیادہ توسع ہوتا ہے اور ان دقائق کا خیال نہیں رکھا جاتا ، اس لئے آگر چہ علماء اصل میں زوال سے پہلے کے کھانے کے لئے وضع کیا گیا ہے ، کیکن اگر زوال کے بعد کھارہے ہیں نوجیت اردو میں ''دو پہر کا کھانا'' کہتے ہیں چاہے سہ پہر میں کھارہے ہوں۔ دو پہر کا کھانا عام طور پر ایک بیج ختم ہوجاتا ہے ، اگر تین ہے کھا کیس دو پہر کا کھانا ہی کہا جاتا ہے ، حالا نکہ دہ سے پہر ہوگیا ، تو مقع ''ہوگیا۔

الی طرح "دواح" کالفظ اصل میں شام کوجانے کو کہتے ہیں، کین آج عرب و حجاز میں جاکر دیکھیں ہر وقت جانے کے لئے "دواح" کا لفظ استعال کرتے ہیں، اگرضی سویرے جانے کا کہیں تب بھی "دُح" "کہتے ہیں اگرضی سویرے جانے کا کہیں تب بھی "دُح" کے ہیں میں لیمنی جاؤ، حالانکوشی کے لئے بولتے ہیں، یہاں تک کہ یوں کہتے ہیں" سوف اسافو بھو قہ باللیل" کل رات جاؤں گا۔اب رات بھی کہر ہے ہیں اور شبح بھی، تویہ" تھو ستے" ہے۔اس لئے لغوی معنی کو پکڑ کر بیٹھنا درست نہیں، لہذا دونوں استدلال کی نظر ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جمہور کے نز دیک جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو جمعہ کے وقت کوظہر کے وقت سے متناز کر سکے، لہذا جب جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے تو ظہر کے تمام احکام اس پر عائد ہوں گے، منجملہ اس کے وقت بھی ہے۔ اگرامام احمد بن حنبلؒ زوال سے پہلے کی کوئی دلیل پیش کریں تو پھر بات بے گی الیکن غداءوالی دلیل کافی نہیں۔

-----

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دلائل میں صرف ایک روایت ایس ہے جو بظاہر صرح معلوم ہوتی ہے، جو منداحمد میں حضرت عبداللہ بن سیدان سے مروی ہے، جس میں بیالفاظ ہیں کہ میں حضرت عمر مطابہ کے ساتھ جمعہ میں شریک ہوا وہ اس وقت جمعہ پڑھتے تھے جب زوال ہو چکا ہوتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر مطاب وقت جمعہ پڑھتے تھے جب زوال ہور ہا ہوتا تھا اور حضور بھا اس وقت جمعہ پڑھتے تھے جب زوال نہیں ہوا ہوتا تھا۔ آگ علی سے جب زوال ہور ہا ہوتا تھا اور حضور بھا اس وقت جمعہ پڑھتے تھے جب زوال نہیں ہوا ہوتا تھا۔ آگ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ کہ کر اس دلیل کور دکر دیا کہ عبداللہ بن سید للن صحافی نہیں ، تا ہمی ہیں ، لہذا رہ حدیث مرسل ہے۔

لیکن جفرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ عبداللہ بن سیدان صفار صحابہ رہیں سے ہیں ،اس لئے میہ صدیث۔
مرسل نہیں بلکہ سی ہے ، البتہ اس کی تو جیہ ہیہ ہے کہ یہ عنی نہیں ہیں کہ حقیقۂ زوال سے پہلے پڑھتے تھے بلکہ مقصود میہ
ہے کہ حضرت عمر علیہ ایسے وقت میں پڑھتے تھے جب کسی کو یہ شبہ نہیں ہوتا تھا کہ میہ زوال کے بعد کا وقت ہے ،
صدیق اکبر علیہ ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ حقیقۂ تو زوال کے بعد کا وقت ہوتا تھا لیکن بعض لوگوں کو شبہ ہوتا تھا
کہ شایداب زوال ہور ہا ہے ، اور حضور وہ ال کے بعد اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ لوگوں کو شبہ ہوتا تھا کہ شاید ابھی
زوال ہوا ہی نہیں ہے۔

كنا نبكر بالجمعة.

تنبكير كالمفهوم

علامه عینی رحمه الله نے علامه کر مانی رحمه الله سے قبل کیا کہ با تفاق ائمہ تبکیر کے معنی ہر جگه اول النهار نہیں ہوتے ، جو ہری نے کہا ہے کہ ہر چیز کی طرف جلدی کرنا تبکیر ہے ، خواہ وہ کسی وقت بھی ہو، مثلاً نما زمغرب میں جلدی کرنے کے لئے بھی تبکیر یولا جاتا ہے ، الہذا دونوں روایتوں میں کوئی تعرض نہیں ہے ، اور جس نے تبکیر کے خلامی کوئی نفظ سے نماز جمعہ قبل زوال کے لئے استدلال کیا ہے وہ بھی اس سے روہ وگیا۔ وہ

خلاصہ بیہ ہے کہ حقیقۂ سب زوال کے بعد پڑھتے تھے اور تمام روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے جیسا کہآ گے حضرت انس ﷺ کی روایت آ رہی ہے۔

٨٥ المغنى لاين قدامة، ج:٢، ص:٥٠١.

<sup>66</sup> عمدة القارى ، ج:۵،ص: ۵۹.

## (2 ا) باب إذا اشتد الحريوم الجمعة جمعه كے دن اگر شخت گرمی ہو

٢ • ٩ ـ حدثت محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثني حرمي بن عمارة قال:

حدثنا أبو حلدة \_ وهو خالد بن دينار \_ قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبي في إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ، و إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة \_ يعنى : الجمعة \_ .

وقال يونس بن بكير: أخبر أبو خلدة وقال: بالصلاة ، ولم يذكر الجمعة .

وقبال بشير بين ثبابت : حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة ، ثم قال لأنس رضى الله عنه : كيف كان النبي صلى الظهر.

حفزت ابوخلدہؓ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک امیر نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ بیدامیر حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا اورا پنے چچا کی طرح لیبا خطید دیا کرتا تھا یہاں تک کہ دریر ہو جایا کرتی تھی۔

ان امير نے حضرت انس اللہ عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الظهر "حضور الله عليه وسلم يصلى الظهر "حضور الله عليه يرهاتے تھے؟

یہاں اس سوال کولانے کامنشا ہیہ کہ نمازتو جمعہ کی پڑھاتے تھے لیکن سوال ظہر کے وقت کے بارے میں کررہے ہیں۔ اس سے پیتہ چلا کہ لوگ جمعہ اور ظہر کے وقت میں فرق نہیں کرتے تھے، جو وقت ظہر کا ہوتا تھا وہی جمعہ کا بھی ہوتا تھا۔

### (١٨) باب المشي إلى الجمعة

## جمعہ کی نماز کے لئے جانے کا بیان

وقول الله جل ذكره: ﴿فَاسَعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 9] ومن قال: "السعى": العمل والله عاب، لقوله تعالى: ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ﴾ [الإسراء: 9 ] وقال ابن عباس رضى الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهرى: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد.

### "سعى إلى الجمعة "كامطلب

"فَاسُعَوا اللَّي فِكُو اللَّهِ" كَيْفيربيان كرناچائي بي مقصوديه بكريهان أكرچة عي كالفظ استعال

١.

ہوا ہے کیکن اس کا مطلب دوڑ نانہیں ہے بلکہ اس سے مراد چلنا اور جانا ہے یعنی " مشبی إلى الجمعة. "

ومن قال: اور "السعى" عمل اورجانے كوكتے إلى لقوله تعالىٰ: "وسعى لها سعيها." يہال دوڑ نامرادنيں ہے بلكہ طلق عمل مراد ہے۔

# کیامسافر پرسعی واجب ہے

وقال ابن عباس: يحرم البيع حيننذ ، وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. اذان ك يعدم المناعات كلها. اذان ك يعدم المركام تاجا ترجيح المراهيم بن سعد عن الزهرى: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد.

# امام زہریؓ کا پہلاقول

امام زہری رحمہ اللہ سے ایک قول میمنقول ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور حالت سفریں اس نے جمعہ کی اذان بن لی تواس پر جمعہ واجب ہے۔

#### جمهور كامذبهب

جمہور کہتے ہیں کہ مسافر پر جمعہ واجب نہیں ،البتداس کے لئے بہتر ہے کہ وہ جمعہ میں شامل ہوجائے کیکن اگر جمعہ نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔

# امام زہری گادوسرا قول

ولید بن مسلم نے امام اوز ای رحمہ اللہ کے طریق سے امام زہریؓ کا نہ ہب بھی جمہور کی طرح نقل کیا ہے کہ مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے۔

# امام زہریؓ کے دونوں قولوں میں تطبیق

امام زہری رحمہ اللہ سے چونکہ دونوں قول مروی ہیں ،البذا بینطیق دی جاسکتی ہے کہ جہاں انہوں نے مسافر کو جمعہ پڑھنے کے لئے کہاہے وہاں استحباب اور افضلیت کا بیان ہے اور جہاں چھوڑنے کی اجازت دی ہے وہاں عدم وجوب اور رخصت کا بیان مقصود ہے۔ یہ

۲۳ عملة القاريء ج:۵ء ص: ۲۳.

سوال: سعی کب واجب ہوتی ہے؟ جواب: اذ ان اول کے مصل بعد سعی واجب ہوجاتی ہے۔ <sup>ال</sup>

٩٠٤ - حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن ابى مريم قال: حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركنى أبو عبس و أنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت رسول الله ه يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النان». [انظر: ٢٨١] الله الله على النان». [انظر: ٢٨١]

#### ترجمه

عبایہ بن رفاعہ روایت کرتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لئے جار ہاتھا تو مجھ سے ابوعبس ملے اور کہا کہ ۔ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں پاؤں راہِ خدا میں غبار آلو دہوں اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ پرحرام کردیتا ہے۔

اس حدیث سے سیمعلوم ہوا کہ "فی سبیل الله "میں جعد کے لئے جاتا بھی واخل ہے۔

٩ • ٩ - حدثنا عمرو بن على قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير: عن عبد الله بن أبى قتادة ، قال أبو عبد الله: لا أعلمه إلا عن

الا ويجب السمى وترك البيع بالاذان الا ول. قال الطحاوى يجب السعى ويكره البيع عند أذان المعتبر وقال الحسن بمن زياد المعتبر هو الأذان على المنارة والأصح أن كل أذان يكون قبل الزوال فهو غير معتبر والمعتبر أول الأذان بعد الزوال سواء كان على المنبر أو على الزوراء كذا في الكافي ، كذا في الفتاوى العاالمگيرية ، ج: ١، ص: ١٣٩.

الا وفي سنن الترمذي ، كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله ، رقم : ١٥٠ ه ، و مسند أحمد ، وسنن النسائي ، كتاب الجهاد ، باب ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله ، رقم : ١٥٠ ه ، و مسند أحمد ، مسند المكثرين ، باب حديث أبي عبس ، رقم : ١٥٣٥ .

أبيه. [راجع: ٢٣٤]

" وعسليكم السكيسة " سي بيتاديا كسعى سيدور كرجانا مرادنييس ب، بلكه اطمينان سي جانا

#### إذا الميمت الصلاة ...الخ

ا ما اور مقتدی ا قامت کے وقت کب کھڑ ہے ہوں اس پر حضور ﷺ اور صحابہ کھیا تعامل ، تعامل خلفائے راشدین اورائمه اربعه کاند بب ملاحظه فرمائین: کتاب الا ذان ، رقم: ۲۳۷ \_ ۳۴

## (١٩) باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة

# جمعہ کے دن دوآ دمیوں کوجدا کر کے ان کے درمیان نہ بیٹھے

• 1 9 – حـدثنا عبدان قال : أخبرنا عبدالله قال : أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد السمقبري عن أبيه ، عن ابن و ديعة ، عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله ﷺ : ((من اغتسل يوم الجمعة و تطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب ، ثم راح فلم يفرق بين النين ، فصلى ماكتب له ، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى)). [راجع: ٨٨٣]

فلم يفرق بين النين. عمرادبيب كد" تخطئ رقاب" ندكر ع، دوآ دميول كردميان چر کرچانا یاکسی مخفس کوا تھا کراس کی جگہ بیٹھنا، جا تزنہیں۔

# (٢٠) باب : لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه

# کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کواٹھا کراس کی جگہ پر نہ بیٹھے

ا 1 9 ـ حـدلـــا مـحمد قال : أخبرنا مخلد بن يزيد قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر رضي اللَّه عنهما يقول: نهي النبي ﷺ أن

<sup>27°</sup> ومسرحة المشي والعدو إلى المسجد لا تجب عندنا وعند عامة الفقهاء واختلف في إمتحبا به والأصح أن يمشي على السكينة والوقار كذا في القنية ، الفتاري العالمگيرية ، ج: ١ ،ص: ٩ ٣ ١ .

الله العام الباري، ج: ٣٠٠ من ١٣٩٦ ـ

يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه . قلت لنافع : الجمعة ؟ قال : الجمعة وغيرها. [انظر: ٢٢٢٩ ، ٢٢٤٠]

تزجمه

حضرت ابن عمر رضی الله عنبمار وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کے نے منع فر مایا اس بات سے کہ کو کی مخص اپنے بھائی کو ہٹا کر اس کی جگہ پر بیٹھے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا میہ جعد کو تھم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جعدا درغیر جمعد دونوں کا یہی تھم ہے۔

## (٢١) باب الأذان يوم الجمعة

### جمعه کے دن اذان دینے کابیان

ا ا ا المحدث الداع قال: حدث ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي الله و أبي بكر وعبمر رضى الله عنه و كثر الناس زاد النداء الثائث على الزوراء. [انظر: ١٣ ا ٩ ، ١ ٩ ]

قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة.

ترجمہ: سائب بن یزیدروایت کرتے ہیں کہ حضور اللہ اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کے عہد میں جمعہ کے دن پہلی اذ ان اس وقت کہی جاتی تھی، جب امام مغیر پر بیٹے جاتا تھا، جب حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے تیسری اذ ان مقام زوراء میں زیادہ کی۔

قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة.

ابوعبداللد (امام بخاری) رحمداللہ نے کہا کہ زوراء مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے۔

## (٢٢) باب المؤذن الواحديوم الجمعة

## جمعہ کے دن ایک مؤ ذن کے اذان دینے کابیان

ا ا المسائب بن يزيد : أن الذي زاد التأذين الثالثة يوم الجمعة وعثمان بن عفان الزهري ، عن السائب بن يزيد : أن الذي زاد التأذين الثالثة يوم الجمعة وعثمان بن عفان

رضى الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي الله مؤذن غير واحد ، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام ـ يعنى : على المنبر ــ . [راجع: ٢ | ٩ ]

ترجمہ: سائب بن پزیدروایت کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ کی تعداد زیادہ ہوگئی تو اس وقت جمعہ کے دن تیسری اذان کا جنہوں نے اضافہ کیاوہ حضرت عثان رضی اللّٰہ عنہ تصاور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے عہد میں بجزا کیک کے کوئی مؤذن نہ ہوتا تھا،اور جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا تھا۔

## (٢٣) باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء

جب اذان کی آواز سے توامام منبر پر جواب دے

## اذان ثانی کا جواب

معلوم ہوا کہ اذان ٹانی کا جواب دینا چاہئے ،مقتدی جواب دے بانددے، حنفیہ کے دونوں تول ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بیفتویٰ دیا ہے کہ زور سے جواب نہ دے بلکہ دل ہی دل میں جواب دے، کیونکہ حدیث میں ہے" إذا محرج الإمام فلا صلوۃ ولا محلام."

# (۲۳) باب الجلوس على المنبر عند التأذين

اذان ديتے وقت منبر پر بیٹھنے کا بیان

١٥ - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن إبن شهاب أن

السائب بن ينزيد أخبره: أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. [راجع: ١٢]

أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد.

یہ دوسری اضا فی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا تھا ، اور اذان امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت ہوتی تھی۔

وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام.

حضرت علامه انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ''وکان المتاذین یوم المجمعة'' سے مرادیہ ہے کہ جمعہ کا ذان دوسرے دنوں کی اور دوسری نمازوں کے خلاف طریقہ مشروع ہوئی ہے کہ اور دنوں میں اور دوسری سب نمازوں کے لئے اذان ونماز کے درمیان کچھ وقفہ ہوتا ہے لیکن جمعہ کی اذان خطبہ سے متصلاً ہوتی ہے اور خطبہ نماز جمعہ ہی کا ایک حصہ ہے اور بیاذان ٹانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مجتمدات میں سے ہے جس کا امت میں توارث اور تعامل ہوگیا ہے۔ من

#### (٢٥) باب التأذين عند الخطبة

## خطبہ کے وقت اذان کہنے کا بیان

الزهرى قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهرى قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله في وأبي بكر وعمر رضى الله عنهما. فلمما كان في خلافة عفمان رضى الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوارع ((فثبت الأمر على ذلك)). [راجع: ١٢]

فثبت الأمر على ذلك . ہے مراو دو اذانوں ادرا یک اقامت کا طریقہ جوحفرت عثان رضی اللہ عند کے زمانہ میں قائم ہوا تھا، اس پرتمام بلا داسلام میں سلف وخلف کا اجماع ہے۔ <sup>۲۲</sup>

۵٪ فیص الباری ، ج:۲،ص:۳۳۲.

٢٢ عمرة القارى رج:٥٥ ص: 24

### (٢٢) باب الخطبة على المنبر،

## منبر پرخطبہ پڑھنے کا بیان

وقال أنس: خطب النبي الله على المنبر.

9 1 9 - حدالت قتيبة بن سعيد قال: حداثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدالقارى القرشيى الإسكندراني قال: حداثنا أبو حازم بن دينار: أن رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدى وقد امتروا في المنبر مم عودة؟ فسالوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو. ولقد رائيته أول يوم وضع ، وأول يوم جلس عليه رسول الله أرسل رسول الله ألى فلانة ، امرأة من الأنصار قد سما ها سهل: «مرى غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس » فأمرته. فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها ، فأرسلت إلى رسول الله ألى فأمربها فوضعت ها هنا. ثم رأيت رسول الله ألى عليها ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، مثلى عليها و كبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاذ. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بيى، ولتعلموا صلاتي». [راجع: 22]

مرى غلامك النسجار أن يعمل لى أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته. فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها.

اس مسئلہ میں جھگڑ رہے ہیں کہ میمبر کس لکڑی کا بنا ہوا تھا۔

"طوفاء الغابة" يعنى وه جهاؤك درخت سے بنايا كيا تھا جوغا بدك مقام سے لايا كيا تھا۔

غامة ''بن' كوكيتے ہيں يعنی ايسي جگہ جہاں پر گھنے درخت ہوں ، کيكن غابہ كے نام سے مدينہ طيبہ ميں ايك جگہ بھی تھی، يہاں وہ مراد ہے۔

شم رأیت ...... أیها الناس، إنها صنعت هذا لتأتموا بيی، ولتعلموا صلاتی.

یم رأیت ..... أیها الناس، إنها صنعت هذا لتأتموا بیی، ولتعلموا صلاتی.

یم رئیس دیم کی نے اس کے فرمایا تا کہ تمام صحابہ کرام آپ کی نماز کی کیفیت دیکھ سیب آپ کی نماز کی کیفیت دیکھ کے اوگ کی نیچ کے اوگ ایج کے کوگ ایج کے کوگ ایج کے دوروزم " مامعول تھاتے میٹل کیا تا کہ سب لوگ دیکھ لیس۔

# عمل قليل مفسد صلوة نهيس

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ لیل عمل مفسدِ صلوۃ نہیں۔ چنانچہ ایک دوقدم چلنامفسدِ صلوۃ نہیں اور ظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی منبر کی دوسری سیڑھی پر کھڑے تھے اور نیچے اتر نے کے لئے آپ کی کوصرف دوقدم پیچھے ٹمنا پڑا۔ تو دوقدم آگے یا پیچھے ہوجائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ، ییمل قبل میں داخل ہے۔ کئے

ا ١ ٩ - حدثنا سعيد بن أبى مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنى يحيى ابن سعيد قال: أخبرنى يعيى ابن أنس أنه سمع جابر بن عبدالله قال: كان جذع يقوم عليه النبى النبى النبى النبى المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبى الفوضع يده عليه. [راجع: ٣٣٩]

وقال سليمان عن يحيى: أخبرنى حفص بن عبيدالله بن أنس أنه سمع جابر بن عبدالله. عشار، اس افتنى كى طرح في رباتها \_

#### (٢٧) باب الخطبة قائما،

كھڑے ہوكرخطبہ دينے كابيان

رقال أنس: بينا النبي 🏙 يخطب قائما.

979 - حدثنا عبيدالله بن عمر القواريرى قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان النبى الله عنهما قال: كان النبى المخطب قائما ثم يقعد ، ثم يقوم كما تفعلون الآن. [انظر: ٩٢٨] المخطب قائما ثم يقعد ، ثم يقوم كما تفعلون الآن. [انظر: ٩٢٨]

علا قلت: أما ملعب أبي حنيفة في هذا ماذكره صاحب " البدائع" في بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة والقليل الذي
 لايفسدها: فالكثير ما يحتاج فيه الى استعمال اليدين ، والقليل مالايحتاج فيه الى ذلك الخ ، عمدة القارى ج: ٣٠ ص: ٢ • ٢.

٨٤ وفي صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة ، رقم : ١٣٢٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في الجلوس بين الخطبتين ، رقم : ٣١٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الجمعة ، باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس ، رقم : ١٣٩٩ ، و سنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الجلوس إذا صعد المنبر ، رقم : ٩٢٩ ، ومستد أحدم ، مستد المكورين من الصحابة ، باب مستد عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٣١٨٣ ، ٩ ٥٣٩٨ ، ٥ ٥٣٩٨ ، ٥ ٥٣٩٨ ، ٥ ٥٣٩٨ .

## خطبه كى شرعى حيثيت

خطبہ کھڑے ہوکر دینامسنون ہے، یہ بات متفق علیہ ہے۔

امام شافعی اورامام احمد بن صنبل رحمهما الله کی طرف بیرمنسوب ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر وینا واجب ہے بلکہ خطبہ کی صحت کی شرط ہے ،اگر بیٹھ کرخطید دے گا تو خطبہ ہی نہیں ہوگا۔ <sup>19</sup>

حفیہ حمہم اللّٰه فرماتے ہیں کھڑے ہو کر خطبہ دینا خطبہ کی شرطنہیں ہے۔ مح

حضوراقد س کا کمل اگر چه کھڑے ہوکر خطبہ دینے کا تھا، لیکن اس ہے آپ کا کا کمل ثابت ہوتا ہے، وجوب ثابت نہیں ہوتا، جوحدیث پیچے گزری ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ واجب نہیں ہے کیونکہ آپ کا نے مبر ہنواتے وقت فر مایا تھا" مری غلامک المنتجار أن بعمل لی أعودًا إجلس علیهن إذا كلمت المناس" اور آ گے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ كی حدیث ہے:

## (٢٨) باب إستقبال الناس الإمام إذا خطب

لوگوں کا امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا بیان

واستقبل ابن عمر و أنس رضي الله عنهم الإمامة .

ا ۹۲۱ - حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام ، عن يحيى عن هلال بن أبى ميمونة: حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أباسعيد الخدرى قال: إن النبى رسم المنبر وجلسنا حوله. [انظر: ۲۵۲۵، ۲۸۳۲]

اس میں ہے کہ '' جسلس ذات یوم علی المنبر و جلسنا حولہ'' یہاں بھی جلوں ثابت ہے، اگر چہ جمد کا ذکر ٹیس ہے، لیکن فی الجملہ جلوس علی المنبوثا بت ہوتا ہے۔

(٢٩) باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد،

اس شخص کا بیان جس نے تناء کے بعد خطبہ میں أمّابعد کہا دواہ عکرمة ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم .

۲۹ المجموع ، ج: ۲ ، ص: ۳۳۳.

<sup>+</sup> کے بدائع الصنائع ، ج: ۱ ، ص:۲۲۳.

خطبہ میں "اما بعد" کہنا بھی سنت ہے۔

ا مام بخاری رحمه الله الیم بهت ساری حدیثیں لے کرآئے ہیں جن میں حضور علی فن اما بعد" فرمایا ہے اور مقصود بالتر جمه صرف "أما بعد" ہے۔

فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: دخلت على عائشة والناس يصلون، قلت: دخلت على عائشة والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء. فقلت: آية؟ فأشارت برأسها: أى نعم. قالت: فأطال رسول الله شرحدا حتى تجلاني الغشيي وإلى جنبي قربة فيها ماء فقت حتها، فجعلت أصب منها على رأسي. فأنصر ف رسول الله شروق وقد تجللت الشمس، فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله. ثم قال: ((اما بعد)). قالت: ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن. فقلت لعائشة. ما قال؟ فالت: قال: ((ما من شيى ء لم أكن أريته إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. وإنه قد أوحى إلى انكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتي أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال: ((الموقن)) شك هشام فيقول: هو رسول الله، هو محمد شرحاء نا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا و صدقنا، فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم أن كنت لمؤمنا به. و أما المنافق أو قال: ((المرتاب)) شك هشام فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم أن كنت لمؤمنا به. و أما المنافق أو قال: ((المرتاب)) شك هشام فيقال له: نم عالحا، قد كنا نعلم أن كنت لمؤمنا به. و أما المنافق أو قال: ((المرتاب)) يقولون شيئا فقلته )).

قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. [راجع: ٨٦].

تشريح

حضرت اساء رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس گئی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے بعنی ایسے وقت نماز پڑھ رہے تھے جس وقت جماعت نہیں ہور ہی تھی۔

میں نے حضرت عاکشہ سے بوجھا کہ ما شان الناس ؟لوگوں کا کیا معاملہ ہے اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ فاشدارت براسها إلى السماء ،انہوں نے آسان کی طرف اشارہ کیا،اس وقت کسوف لینی سورج گرہن ہور ہاتھا۔

فقلت: آیة؟ میں نے کہا کیا باللہ تعالی کی طرف سے کوئی نشانی ہے؟

فاشارت بواسها ، نعم ، توانهول نے سرست اشاره کیا که بال بیاللہ تعالی کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ قالت: فاطال رسول الله صلی الله علیه و صلم جدًا حتی تحکلانی الغشی . لیمن اتن لمی نماز پڑھی کہ جھے طول قیام کی وجہ سے غشی آنے گی۔ والمی جنبی قربة فیها ماء ففتحتها، فجعلت اصب منها علی راسی ، برابر میں ایک مشکیزہ تھا، میں اس کو کھول کرا ہے سر پریانی ڈالنے گی۔

وإنه قند أوحى إلى أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتي أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟

آپ ﷺ نے بیفر مایا کر قبر میں بیسوال بھی ہوگا کہ ما علمک بھندا الوجل؟ یعن حضور ﷺ کے بارے میں سوال ہوگا۔

اس سے بعض لوگوں نے بیٹ مجھا کہ حضور ﷺ کی شہید دکھائی جائے گی اور پو چھا جائے گا۔لیکن میہ بات کسی صحیح روایت سے ٹابت نہیں کہ شبید دکھائی جائے گی۔صرف اتنا ہے کہ حضور ﷺ کو ذہن میں متحضر کر کے پوچھا جائے گا۔اس سے لازم نہیں آتا کہ شبید دکھائی جائے گی۔

" فعاو حسى إلى السكم تسفتنون في القبود " مجھے وق كے ذريعہ بتلايا گيا كرتمهارى آزمائش تمهارى قبروں ميں ہے "مشل او قسويبا" يعنى تمهارى آزمائش ہوگى سے دجال كے فتندى طرح ياميح وجال كے فتند كے قريب، جيسے سے وجال كا فتنہ ہے، قبروں ميں تمهارى اليي آزمائش ہوگى۔ الح

ج میں حضرت اساءؓ ہے روایت کرنے والی فاطمہ " بیں وہ کہدرہی ہیں کہ مجھے یا دنہیں رہا کہ اساءؓ نے " "مثل " کالفظ کہا تھایا "فویسا" کالفظ کہا تھا۔

یقال: پیرآپ نے اس کی شرح فر مائی کدو ہاں قبر میں آ ز مائش کیسے ہوگی؟

کہا جائے گا:''**ماعلمک بھلا الرجل**؟" ان صاحب کے بارے میں تمہاری کیا معلومات ہیں؟ ان صاحب سے مراد حضورا قدس ﷺ ہیں۔

ا سے حافظ این چرعسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث باب سے بید معلوم ہوا کہ میت کوقیر شرسوال وجواب کے لئے زعدہ کیا جائے گا اوراس سے ان لوگول کاروہو گیا جو آیت "قبالسوا رہنسا احتیا اشتین و احیبیتنا النعین" کی دید سے قبر کے احیاء نہ کورکا افکار کرتے ہیں، کیونکہ بظاہراس سے تین بارحیات و موت معلوم ہوتی ہے جو ظلاف نص آیت نہ کورہ ہے۔ جواب بیہ ہے کہ بیقیم کی حیات مستقل ومتعقر دینوی اخروی کی طرح نہ ہوگی، جس بیل بدن اور دوح کا اقسال ، تصرف وغیرہ سب امور ہوتے ہیں، بلکہ قبر بیل حارضی چند کھات روح کا اعادہ صرف سوال و جواب کے لئے ہوگا، لہٰذا روح کا میں عارضی اعادہ جو احادے مصرب عابت ہے تصرفر آئی : "قالوا رہنا احتیا النعین و احیبیتنا النعین" خلاف نہ ہوگا، فق الباری ، ج ہوس: ۲۲۰۰۔

اب بعض لوگوں نے اس سے بینتیجہ نکالا کہ قبر میں حضورا قدس ﷺ کی صورت مبارک دکھائی جائے گی ، لیکن بیر بات کسی روایت سے ثابت نہیں ۔

زیادہ ترعلاء نے بیکہا کہ جونکہ ہرمسلمان کے دل میں حضورافتدس کے کا تصور ہوتا ہے، لہذااس تضور کی بنیاد پرسوال ہوگا کہ بیہ جس کا تصورتمہارے دل میں ہے، بیکون ہے؟

بعض لوگوں نے کہاریسوال صرف مسلمانوں سے ہوگا یا منافقوں سے جواسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ،کیکن جوکا فریس ان سے بہسوال نہیں ہوگا۔

بعض نے کہا کہ کا فروں ہے بھی بیسوال ہوگالیکن ہوسکتا ہے کہ وہاں یا تو حضور اقدی کے کی صورت دکھائی جائے یا آپ کے کااسم گرامی بتایا جائے کہ مجمد کے بارے میں تبہاری کیارائے ہے؟

"فاما المؤمن أو الموقن" جهال تك مؤمن كاتعلق ہے، فاطمہ رضى الله عنها كہتى ميں جھے يا دنبيس رہا كه حضرت اساءً نے " مؤمن "كالفظ كها تھا يا"موقن" كا۔

فیقول: "هورسول الله، هومحمد الله "وه که گایر ضوراقد ساله این "جاء نا بالبینات والهدی ، فاجبنا واتبعنا "تین مرتبده میه بات که گاکه بی که (الله این مرتبده میه بات که گاکه بی که این م

فيقال: "نم صالحا" كهاجائ كاكرسوجا وصلاح كماتهد

قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه.

حفرت فاطمه رضی الله عنها نے مجھے یہ حدیث بیان کی تھی "فیاو عیتیه" میں نے اس کو یا در کھا "غیسو اُنھا که کوت ما یغلظ علیه" البتہ انہوں نے کچھ باتیں تغلیظ کی بیان کی تھیں کہ جب کا فروں کے ساتھ تغلیظ ہوگی ۔ مجھے وہ باتیں یا ذہیں رہیں ۔

9 ٢٣ عمر بن حازم قال: حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو عاصم ، عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب: أن رسول الله الله التي بمال أو بشيء فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا ، فحمد الله وأثنى عليه تم قال: ((أما بعد ، فوالله إنى لأعطى الرجل رأد ع الرجل ، والذي أد ع أحب إلى من الذي أعطى ، ولكني أعطى أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير ، فيهم عمرو بن تغلب )) . فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله على حمر النعم . [انظر: ١٣٥ ٣١ ٥٠ عصم)

ترجمہ: عمر و بن تغلب روایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ ﷺ کے پاس کچھ مال یا قیدی لائے گئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کونیس دیا۔ آپ ﷺ کوخبر ملی کہ جن لوگوں کونیس دیا ہے وہ ناراض ہیں تو آپ تر حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فر مایا: اما بعد! الله کی قتم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کونہیں دیتا ، اور جسے میں نہیں دیتا ہوں ، لیکن میں اُن لوگوں کو دیتا ہوں جن نہیں دیتا ہوں ، لیکن میں اُن لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے جسے میں دیتا ہوں ، لیکن میں اُن لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے دلوں میں اور جھلائی کے حوالہ کر دیتا ہوں جو الله تعالیٰ نے اُن کے دلوں میں رکھی ہیں اور انہی میں عمر و بن تغلب ہے ہیں ہیں ۔ عمر و بن تغلب ہیں ہیں ۔ عمر و بن تغلب ہیں ہیں ۔ عمر و بن تغلب ہیں ہیں ۔ کے دلوں میں رکھی ہیں اور انہی میں عمر و بن تعلب ہیں ہیں ۔

9۲۴ حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة أن عائشة أخبرته: أن رسول الله خرج ليلة من جوف الليل فصلى فى المسجد ، فصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس فتحدثوا ، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه ، فأصبح الناس فتحدثوا ، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه ، فأصبح الناس فتحدثوا ، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة ، فخرج رسول الله شا فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح . فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد . ثم قال : «أما بعد ، فإنه لم يخف على مكانكم لكنى خشيت تفرض عليكم فتعجزوا عنها » . تابعه يونس . [راجع: ٢٥٤] كالمسجد عن أهله على الناس فتشهد . ثم قال : «أما بعد ، فإنه لم يخف على مكانكم لكنى خشيت تفرض عليكم فتعجزوا عنها » . تابعه يونس . [راجع: ٢٤٩]

9 ۲۵ – حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال: أخبرنى عووة ، عن أبى حميد الساعدى أنه أخبره أن رسول الله الله الله الله الله الساعدى أنه أخبره أن رسول الله الله الله الله الله الله بما هو أهله ، ثم قال: ((أما بعد)) ـ تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام ، عن أبيه ، عن أبي حميد عن النبي الله قال: ((أما بعد)) ، تابعه العدني ، عن سفيان في : ((أما بعد)) . [انظر: ٥ - ٥ 1 ، ٢٥٩٤ ، ٢٧٣٢ ، ٢٩٤٩ ، ٢١ على ١٤٥١ على الما بعد)) .

9 ٢٧ - حدلنا اسماعيل بن أبان قال: حدثنا ابن الغسيل قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سعدا النبي الله المنبر و كان آخر مجلس جلسه متعطفا

ع من القوم حافظ أو المن كتاب الأذان ، باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حافظ أو سترة ، وقم: 279 ، انعام المياري ، ج: ١٣٠٣ ص: ٢٢٣ .

ملحقة على منكبه ، قد عصب رأسه بعصابة دسمة ، فحمد الله وأثني عليه ، ثم قال: (رايها الناس إلى)) ، فثابوا إليه . ثم قال : (رأما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون و يكثر الناس ، فمن ولي شيئا من أمة محمد ﷺ فاستطاع أن يضر فيه أحدا و ينفع فيه أحدا، فليقبل من محسنهم و يتجاوز عن مسيئهم ».[انظر: ٣٦٢٨، • ٣٠٠٩<sup>٣٤.</sup>

آپ ﷺ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور بیآ خری خطبہ تھا کہ آپ ﷺ الیمی حالت میں تشریف لائے کہ سر مہارک کی ہے یا ندھا ہوا تھا۔

آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنابیان فر مائی پھر فر مایا" ایھا المنامس إلى" ،لوگو! مير لے قریب آجاؤ "فشابو ا إليه" ، لوك قريب آك، شم قال: أما بعد فإن هذا الحيّ من الأنصار يقلّون و يكثر المنساس ،انصاری مقدار کم ہوجائے گی اور دوسرےلوگ زیادہ ہوجائیں گے، فسمین و لسے شیٹ من امد محمد جوفض امت محربيس سهوالي (عاكم) بن فاستطاع أن يضر فيه أحدًا و ينفع فيه أحدًا ،اور ایسے منصب پر پہنچ جائے کہ جس کے ذریعہ وہ تعی نوفائدہ اور نقصان پہنچا سکے ۔مطلب سے سے کہ امارت کا کوئی عبده ل جائے فیلیقبل من محسنهم و پنجاوزعن مسیئهم ،توان کےاچھےکامکرنے والوں کےاچھے کا م کوقبول کرے اورا گران میں ہے کسی ہے کوئی غلطی ہو جائے تو ان سے تنجاوز نہ کریں یعنی ورگذر کریں۔

مطلب بیہ ہے کہ انصار کے ساتھ اچھامعاملہ کرے ، ان کی تعدا دتو تم ہوجائے گی ،کہیں ایبا نہ ہو کہ تعدا د کم ہونے کی وجہ ہےان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو۔

سوال: بعض لوگ حضرت عثمان رضی الله عنه والی اذ ان کا انکار کرتے ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مجوت تہیں ہے۔العیاذ باللہ۔

جواب: حضرت عثان رضی الله عنه ا درصحا به کرام ﷺ کی پیروی کا حکم سیح حدیثوں میں موجود ہے، ّ چند ثبوت ملاحظه فر ما نمين:

> ال "عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدى " كي ۲۔ قال اقتدوا بالذين من بعدى ابو بكر و عمر۔ <sup>6كے</sup>

وفي مستد أحمد ، ومن مستديني هاشم ، ياب بداية مستدعيد الله بن العباس ، وقم : ٢٣٩٨.

٣٤ . شرح معانى الآثار ، باب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو، ج: ١ ، ص: ٢٥٤.

۵ ﴾ مسند أحمد ، باب حديث حذيقه بن اليمان عن النبي ، وقم: ٢٣٢٩٣.

عن ابن عمر أن رسول الله الله الله الله الله السحابي سئل النجوم يهتدي به فأيهم أخذتم بقوله إهتديتم. الكنام

آج كل لوگ غلط سے غلط اور بُرى سے بُرى بات كہنے اور پھراس برلڑنے كو تيار ہيں جب سركار دوعالم اللہ فاف صاف صاف قرماديا" عمليكم بسنتى و سنة المخلفاء الراشدين المهد بين بعدى" ،اب اس كے بعدكسى كے لئے يہ گنجائش نہيں ہے كہ حضرت عثمان كمل كو بدعت كے۔العياذ باللہ العظيم۔

سیدهی سی بات بیہ ہے کہ خلفاء راشدین ؓ کا کوئی عمل بدعت نہیں ہوسکتا اور جس وقت بید کام کیا گیا اس وقت محابہ کرام ﷺ کی بھاری جمعیت موجود تھی لیکن کسی نے نکیرنہیں فر مائی۔

ہارے ہاں ہندی کا ایک مقولہ شہور ہے ' بنیے سے سیانہ سوبا وَلا' '

ہندوکو بنیا کہتے ہیں۔ ہندوتا جربہت سانے تیعنی چالاک ہوتے ہیں۔اگرکو کی سے کہیں کہ میں بنیے سے زیادہ سیانہ یعنی چالاک ہوں تو وہ بھولا یعنی یاگل ہے، بینے سے زیادہ چالاک نہیں ہوسکتا۔

تو جو تخف بیدوعویٰ کرے کہ میں دین کو حضرات صحابہ کرام بھی سے زیادہ سمجھتا ہوں تو اس سے زیادہ پاگل اور بے وقو ف دنیا میں ادرکو ئی نہیں ، ایسے لوگوں کی باتیں قابل النفات نہیں ہیں ۔

سوال: اذان ٹانی کے وقت مسجد جانے کامعمول ہونا لیعنی تقریر کے بعد جانے کا کیا تھم ہے؟

جواب: اذان اول کے بعد سعی واجب ہے، سوائے سعی الی الجمعہ کے کوئی کام جائز نہیں ، البتہ وضو کرسکتا ہے، اگر غسل نہیں کیا ہے تو غسل کرسکتا ہے، جمعہ کی تیاری کا کام کرسکتا ہے، بیسعی الی الجمعہ بیں واخل ہیں، لیکن ان کے علاوہ کوئی اور کام جس کاسعی الی الجمعۃ سے تعلق نہ ہو، نہیں کرسکتا، نا جائز ہے۔ صفحے

# عربي ميں خطبہ كاتھم

ایک مئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ ساری اتست کا طریقہ بیر ہاہے کہ خطبہ عربی زبان میں پڑھا جاتا رہاہے۔اب ہمارے ہاں پچھ عرصہ سے بعض علاقوں میں بیرواج پیدا ہو گیا ہے کہ خطبہ مقامی زبان میں دیا جاتا ہے، پچھ غیر مقلد حضرات نے بیسلسلہ شروع کیا تھا، ہندوستان میں بھی اردوزبان میں دیا جانے لگاہے اور امریکہ و برطانیہ میں لوگ اگریزی زبان میں خطبہ دیتے ہیں۔

دلیل اس کی بیپیش کی جاتی ہے کہ خطبہ کا مقصد ریہ ہے کہ لوگوں کو دین کی باتیں بتائی جر کمیں ،اگر خطبہ کا

۲کے ،مستدعیدین حمید ، وقم : ۲۵۳ ، ج: ۱ ، ص: ۲۵۰ .

عے الفتاری العالمگیریة ، ج: ۱، ص: ۱۳۹

مقصد وعظ ہے اور وہ عربی نہیں سجھتے ہیں تو خطبہ دیے کا کیا فائدہ؟

خلاصداس كابيب كمفلطى يهال سے پيدا ہوتى ہے كه خطبه كا مقصدتعليم وتبليغ اور دعوت سمجها جاتا ہے حالا نكه خطبه كا مقصد دعوت و تبليغ ياتعليم وتزكيز بين ہے ، بلكه اصل مقصد ذكر ہے، قرآن كريم ميں بھى اس كوذكر سے تعبير كيا گيا ہے "إِذَا نُـوْدِى لِـلصَّلاقِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللّٰي فِـكُو اللّٰهِ" يهاں ذكر سے خطبه مراد ہے۔

ائ طرح حدیث میں ہے کہ "یستمعون الذکو"اس ذکر ہے بھی خطبہ مراد ہے۔

جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ خطبہ در حقیقت دور کعتوں کے قائم مقام ہے، لہذا بیشتر نماز کے احکام اس پر عائد کئے گئے ہیں، جس طرح نماز میں انصات واجب ہے اسی طرح خطبہ میں بھی انصات واجب ہے۔ فرض کریں اگر کوئی شخص بول رہا ہے، دوسرا کہہ دیے چپ کرو، اس سے تو کوئی خلل واقع نہیں ہور ہا ہے لیکن اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور قریب کوئی باتیں کر رہا ہوتو اُسے خاموش نہیں کرائمیں گے اسی طرح خطبہ کا بھی یہی تھم ہے۔ ^کے

معلوم ہوا کہ خطبہ پر بھی نماز کے احکام عائد کئے گئے ہیں تو جس طرح نمازعر بی کے علاوہ کسی اور زبان میں ادانہیں ہوسکتی اسی طرح خطبہ بھی ادانہیں ہوسکتا۔

اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا تعامل اور مواصبط ثابت ہے کہ خطبہ صرف عربی زبان میں ہو، غیر عربی زبان میں نہ ہو، کیونکہ تمام عمر آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس کے خلاف ثابت نہیں اور نہ ہی آپ اللہ کے بعد صحابہ کرام ﷺ سے بھی غیر عربی میں خطبہ پڑھنا ثابت ہے ، حالانکہ اُن میں بہت سے حضرات مجمی زبانوں سے واقف تھے۔

جب صحابہ کرام ہے عرب سے نکل کر روم واریان پہنچ جہاں کی زبانیں مختلف تھیں ، وہاں دعوت و تبلیغ کے سارے کام کئے لیکن جہاں تک جمعہ کے خطبہ کا تعلق ہے وہ تبھی عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نہیں دیا۔ جبیبا کہ حضرت زیدین ثابت بھی کے متعلق ثابت ہے کہ وہ بہت ی مختلف زبانیں جانتے تھے، اسی

٨٤ أن أبها هـريـرة أخبوه أن رسول الله قال: (( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت )) ،
 صحيح البخاري ، كتاب الجمعة ، باب الإلصات يوم الجمعة والإمام يخطب ، رقم : ٩٣٣ .

طرح حفزت سلمان کا توخود فارس کے رہنے والے، حفزت بلال پھیجیشہ کے اور حفزت صہیب معدروم کے باشندے تھے، اسی طرح بہت سے حفزات صحابہ ہیں جن کی ماوری زبانیں عربی کے علاوہ ووسری تھیں۔

اس کے علاوہ اگر معانی خطبہ کو مجمیوں کے علم میں لانا بوقت خطبہ ہی ضروری سمجھا جاتا اور خطبہ کا مقصد صرف تبلیغ ہی ہوتی تو جوسوال آج کیا جاتا ہے کہ خطبہ عربی میں پڑھنے کے بعد اُس کا ترجمہ اردویا دوسری ملکی زبانوں میں کردیا جائے ، کیابیواس وقت ممکن نہ تھا!

حفرت عبداللہ بن عہاس رضی اللہ عنہانے ایک مستقل تر جمان انہی ضرورتوں کے لئے اپنے پاس ملازم رکھا ہوا تھا، کیکن اس کے باوجود نہ بھی حضرت ابن عباسؓ سے سیمنقول ہے کہ آپ نے عربی خطبہ کا ترجمہ ترجمان کے ذریعہ ملکی زبان میں کرایا ہو، اور نہ کسی دوسر سے حابی سے منقول ہے۔ اس تفصیل سے سیمغلوم ہوگیا کہ خطبہ کے لئے سنت یہی ہے کہ صرف عربی زبان میں پڑھا جائے۔

اس لئے بیکہنا غلط ہے کہ حنفیہ کے علاوہ دوسرے ائمہ غیر عربی میں خطبہ کے جواز کے قائل ہیں، بلکہ واقعہ بیہ کہام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے ائمہ کا فد بہب اس معالم میں اور زیادہ تحت ہے، جہاں تک مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا تعلق ہے وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں جمعہ کا خطبہ جائز نہیں، اور اگر عربی زبان میں خطبہ دیا گیا تو وہ سجح خطبہ جائز نہیں، اور اگر عربی زبان میں خطبہ دیا گیا تو وہ سجح نہیں ہوگا، نہ جمعہ جوگا، بلکہ مالکیہ کا کہنا تو بیہ کہ اگر مجمع میں کوئی بھی شخص عربی خطبہ پر قاور نہ ہوتو جمعہ ساقط ہوجائے گا، اس کے بجائے ظہر بڑھنی ہوگی، کیکن شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں بیگ خائش ہے کہ اگر مجمع میں کوئی بھی شخص عربی میں خطبہ دینے پر قاور نہ ہواور نہ اتناوقت ہو کہ کوئی عربی خطبہ سکھ سکے تو ایس صورت میں دوسری زبان کا خطبہ جائز اور معتبر ہوگا، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز بھی درست ہوجائے گی۔

ان تتنول مُداهِب كواخضاراً ملاحظه فرما كين:

#### ماکلی غدیب:

علامہ دسوقی رحمہ الله فرماتے ہیں: ''اور خطبہ کا عربی زبان میں ہونا بھی شرط ہے، خواہ مجمع ایسے عجمی لوگوں کا ہوجوعر بی نہیں جانتے۔ چنانچہ اگران میں کوئی بھی شخص ایسانہ ہوجوعر بی زبان میں خطبہ دے سکے توان پر جمعہ ہی داجب نہ ہوگا۔''9ک

وعد حقوله وكونها عربية) اى وقو كان الجماعة عجما لا يعرفون العربية ، قلو كان ليس فيهم من يحسن الإنبان بالخطبة عربية لم يلزمهم جمعة ، النسوقي على الشرح الكبير ، ج: ١ ،ص:٣٤٨، دارالفكر ، بيروت.

#### شافعی مسلک:

علامدر ملی شافعی رحمدالله فرماتے ہیں: ''اور خطبہ کاعربی زبان میں ہونا سلف وخلف کی امتاع کی وجہ سے شرط ہے،اوراس کئے کہ بیفرض ذکر ہے،لہذااس میں عربیت شرط ہے، جیسے نماز کی تکبیر تحریمہ کے لئے عربی زبان نہ ہونا ضروری ہے۔'' ک

#### حنبلی ندهب:

علامہ بھوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''اور عربی زبان پر قدرت کے باوجووکسی اور یبان میں خطبہ وینا صحیح نہیں، جیسا کہ نماز میں قراءت کسی اور زبان میں «رست نہیں» البتۃ اگر عربی زبان پر قدرت نہ ہوتو غیر عربی زبان میں خطبہ وی نہاں میں خطبہ وی نہوں کا مقصد وعظ وتذ کیر، اللہ تعالی کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وروو بھی جات کہ کے لفظ کے، کیونکہ وہ نبوت کی ولیل اور رسالت کی علامت ہے کہ وہ عجمی زبان میں حاصل نہیں ہوتی ، لہٰذا قراءت کسی بھی حالت میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں جائز نہیں، چنا نچہ اگر کوئی مختص عربی زبان میں نمازیر قاور نہ ہوتو قراءت کے بدلے ذکر واجب ہوگا۔ آگ

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ ائمہ ٹلانٹہ کے مذہب میں عربی خطبہ پر قدرت ہوتے ہوئے کسی دوسری زبان میں خطبہ دینا نہ صرف بید کہ جائز نہیں بلکہ ایسا خطبہ معتبر بھی نہیں، اوراس کے بعد پڑھا ہوا جمعہ بھی نہیں ہوگا۔

تا ہم شافعیہ اور حنا بلہ بیہ کہتے ہیں کہ اگر مجمع میں کوئی بھی شخص عربی زبان میں خطبہ و بینے پر قاور نہ ہواور سیجھنے کا وقت بھی نہ ہوتو کسی اور زبان میں دیا ہوا خطبہ جمعہ کی شرط پوری کردے گا اور اس کے بعد جمعہ پڑھنا جائز ہوگا، یہی قول امام ابو یوسف اور امام محمد حمیما اللہ کا بھی ہے۔

 <sup>(</sup>ويشترط كونها) أي الخطبة (عربية) لإنباع السلف والنخلف، ولأنها ذكر مفروض فاشترط قيه ذلك كتكبيرة الإحرام، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج: ،ص:٣٠٣.

<sup>14. (</sup>ولا تحسح الخطبة بغير العربية مع القدرة) عليها بالعربية (كقراءة) فإنها لا تجزى بغير العربية وتقدم (وتصح) المخطبة بغير العربية (مع العجز) عنها بالعربية ، لأن المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رصوله صلى الله عليه وسلم بخلاف لفظ القرآن فإنه دليل النبوة وعلامة الرسالة ولا يحصل بالعجمية (غير القراءة) فلا تجزى بغير العربية لما تقدم (فإن عجز عنها) أي عن القراءة (وجب بدلها ذكر) قياسا على الصلاة ، كشف القناع عن من الإثناع ، ج: ٢ ، ص: ٢١.

## امام ابوحنيفه رحمه اللدكا مذهب

امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات یا در کھنی ضروری ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک غیر عربی نربان میں خطبہ محد کے درست ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس سے خطبہ کا وجوب سما قط ہوجاتا ہے اور وہ خطبہ اس کھاظ سے شرعاً معتبر ہوتا ہے کہ صحت جمعہ کی شرط پوری ہوجائے اور اس کے بعد جمعہ کی نماز درست ہوجائے ،لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر عربی زبان میں جمعہ کا خطبہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک جائز ہے ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ نماز اور اس کے متعلقات میں جن جن اذکار کے بارے میں امام ابوحنیفہ نے یہ فر مایا ہے کہ وہ غیر عربی زبان میں معتبر ہیں ، ان سب میں اس بات کی صراحت ہے کہ ان کا غیر عربی زبان میں اوا کرنا مکر وہ تح کی لیون غیر عربی میں اوا کرنا مکر وہ تح کی لیون ناجائز ہے۔ چنا نچہ جہاں جہاں ان اذکار کو امام صاحب کی طرف منسوب کرکے غیر عربی میں صحیح اور معتبر قرار دیا گیا ہے ، وہاں مکر وہ تح کی ہونے کی صراحت بھی کی گئے ہے۔ ۵

غلاصمرَ بحث بيهب:

امام مالک رحمہ اللہ کے نز دیک غیر عربی زبان میں خطبہ کسی بھی حال میں جائز نہیں اور ایسے خطبے کے بعد جمعہ پڑھنا بھی جائز نہیں ، بلکہ دوبارہ عربی میں خطبہ دے کر جمعہ پڑھا جائے اور اگر کوئی اس پر قادر نہ ہوتو ظہر پڑھی جائے۔

ا ما م شافعی ، امام احمد بن طنبل اورا ما م ابو پوسف و امام محمد رحمهم الله کے نز دیک جب تک مجمع میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جوعر بی میں خطبہ دے سکتا ہو ، اس وقت تک غیر عربی میں خطبہ دینا نا جائز ہے اور شرعاً معتبر نہیں ، لہٰذاا لیے خطبے کے بعد جعہ درست نہیں ہوگا۔

ا ما م ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک غیر عربی میں خطبہ جائز نہیں بلکہ مکروہ تحری ہے، لیکن اگر کوئی شخص سمی مکروہ تحری ہے، لیکن اگر کوئی شخص سمی مکروہ تحری کا ارتکاب کرے اور غیر عربی میں خطبہ وید ہے تواس سے نماز جمعہ کی شرط پوری ہوجاتی ہے، اور اس کے بعد نماز جمعہ پڑھنا درست ہوجاتا ہے، اس مسئلے میں اما م ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے صاحبین اور جمہور فقہاء کے قول کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ ان کا یہ تول اب بھی برقر ارب اور فقہاء حنفیہ نے اُس کو مفتی برقر اردیا ہے۔

٨٢] . وصبح شروعه مع كواهة التحويم بتسبيح و تهليل ......كما صح لو شوح بغير عربية ، اللو المختار ، ج: أ ، ص:٣٥٧.

فعلى هذا ما ذكره في التحقة والذخيرة والنهاية من أن الأصح أنه يكره الإفتتاح بغير الله اكبر عند أبي حنيفة فالمراد كراهة التحريم ..... فعلى هذا ينضعف ما صححه السوخسي من أن الأصح لا يكره ، البحرائراتق، ج: ١٠ص: ٢ ٠ ٣٠.

البذا جوحفرات معمولاً اگریزی یا مقامی زبان پی خطبہ دیے ہیں ان کا یمل ائمہ اربعہ بیں ہے کی کے خود کی بھی جائز نہیں ، اور دوسرے اٹکہ کے قول کا نقاضا تو یہ ہے کہ اس کے بعد پڑھا ہوا جعہ بھی درست نہ ہو، کی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ان کے زدیک ایسا خطبہ کرا ہت کے ساتھ ادا ہوجاتا ہے اور اس کے بعد پڑھی ہوئی جمعہ کی نماز درست ہوجاتی ہے، یہ کرا ہت بھی ان لوگوں کے حق میں ہے جو مجد کے امام ہوں اور انتظامیہ کی طرف ہے کر بی میں خطبہ دینے کا اختیار رکھتے ہوں یا عربی خطبہ والی جماعت میں نماز پڑھ سکتے ہوں اور پھر بھی غیر عربی میں خطبہ دیں یا ایسی جماعت میں شریک ہوں ، لیکن جہاں سامعین کوکوئی اختیار نہ ہواور امام عربی میں خطبہ دینے گان کی بات نہ مانتا ہو، اور کوئی ایسی جگہ بھی مہیا تہ ہو، جہاں وہ عربی خطبہ کے ساتھ جمعہ پڑھ سکیں ، تو امید ہے کہ ان شاء اللہ ان کے حق میں یہ کرا ہت بھی نہ ہوگی اور جمعہ ہم صورت کے ساتھ جمعہ پڑھ سکیں ، تو امید ہے کہ ان شاء اللہ ان کے حق میں یہ کرا ہت بھی نہ ہوگی اور جمعہ ہم صورت درست ہوجائے گا، نہ اسے وہرانے کی ضرورت ہے ، نہ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔

اس لئے ائمدار بعداس ہات پر شفق ہیں کہ خطبہ کا عربی میں ہونا ضروری ہے سننے والے عربی سجھتے ہوں یا نہ سجھتے ہوں جس طرح نماز کا عربی زبان میں ہونا ضروری ہے، چاہے پڑھنے والے کوعربی آتی ہویانہ آتی ہو۔ گھ سوال: اگر مختلف اذا نوں کی آواز آتی ہوتو کون سی اذان پر سعی واجب ہوگی ؟

جواب: زیادہ ترفقہاءنے بیکہاہے کہ شہر میں جب پہلی اذان ہوگئ توسعی واجب ہوگئ، ایک قول بی بھی ہے کہا پنے محلے کی اذان کا اعتبار ہے۔ پہلا قول احوط ہے اور دوسراایسر ہے، کوشش کرنی جاہئے کہ پہلے قول پر عمل ہوا وراگر کوئی مجبوری ہوتو دوسرے پر بھی ممل کی گنجائش ہے۔

# (١٣) باب الإستماع إلى الخطبة يوم الجمعة

# خطبه کی طرف کان لگانے کا بیان

9 7 9 - حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبى ذئب ، عن الزهرى ، عن أبى عبد الله الأغير ، عن أبى عبد الله الأغير ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال: قال النبى (إذا كان يوم الجمعة وقفت المسلائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ، ومثل المهجر كمثل الذي يهدى بدنة ، ثم كالذي يهدى بقرة ، ثم كبشا ، ثم دجاجة ، ثم بيضة . فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر » . [انظر: ١ ١ ٣٢].

٣٣٠ - تتميل كـ لك للاطفراكي: ملخص بعضه من :الاعجوبة في عربية خطبة العروبة ، جواهوالفقه ، ج: ١ ، ص: ١٣٠٩ ، وفقهي مقالات ، ج:٣٠٠ص:٣٠ ١ ، والدوالمختار ، ج: ١ ، ص: ٢ ٣٥ ، البحوالوائق ، ج: ١ ، ص: ٢ ٣٠٠.

#### تزجمه

حفرت ابو ہررہ قرض اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا ون آتا ہے تو فرمایا کہ جب جمعہ کا ون آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور سب سے پہلے ادراس کے بعد آنے والوں کے نام کھتے ہیں، اور سورے جانے والا اس مخص کی طرح ہے جواونٹ کی قربانی کرے، پھراں شخص کی طرح جو گائے کی قربانی کرے، اس کے بعد پھر مرغی، پھر انڈ اصدقہ کرنے والے کی طرح ہے، جب امام خطبہ کے لئے آجا تا ہے تو وہ اینے دفتر لیسٹ لیتے ہیں اور خطبہ کی طرف کان لگاتے ہیں۔

(٣٢) باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين

۹۳۰ ـ حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله قال: «أصليت الناس يوم الجمعة، فقال: «أصليت يا فلان؟ » فقال: لا . قال: «قم فاركع». [انظر: ٩٣١، ٢٢ ١ ١] م

# (٣٣) باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين

کوئی شخص آئے اس حال میں کہ امام خطبہ پڑھ رہا ہوتو دور کعتیں ہلکی پڑھ لے ۱۹۳۰ حدثنا علی ہن عبد الله قال: حدثنا سفیان عن عمرو، سمع جابرا قال: دخل رجل یوم الجمعة والنبی الله یخطب فقال: «صلیت؟ » قال: لا. «فصل رکعتین». [راجع: ۹۳۰]

مع صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب التجية و الإمام يخطب، وقم: ٣٧٣ ، ومنن الترمذى ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، بياب مباجاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، وقم: ٣٧٨ ، وسنن النسائي ، كتاب الجمعة ، باب مختاطبة الإمام وعيته وهو على المنبر ، وقم: ١٣٩٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب ، وقم: ١٣٩٠ ، ومسنن ابن مباجة ، كتباب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب ، وقم: ١٣٨٥ ، ومسنند المسكورين ، باب مسند جابر بن عبد الله ، وقم: ١٣٥٥ ا ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ومسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب المكلام في الخطبة ، وقم: ١٥١٠ ا . ١٥١ .

دوران خطبة بحية المسجد كاحتكم

علامہ نو وی رحمہ اللہ نے قاضی عیاض سے نقل کیا کہ امام ابوصنیفہ ّ، امام مالک ؓ، لیٹ ، ٹوریؓ اور جمہورسلف صحابہ و تا بعین کا مسلک یہی ہے کہ خطبہ کے وقت نماز نہ پڑھی جائے بلکہ اس وقت مسجد پہنچے تو خاموش بیٹھ کر خطبہ سنے۔ یہی حضرت عمر،عثان وعلی رضی اللہ عنہم ہے بھی مروی ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی ،امام احمد واسحاق رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ خطبہ کی حالت میں مسجد آئے تو خطبہ کے دوران ہی تحییۃ المسجد پڑھ لے۔ بید حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کو فی شخص خطبہ کے دوران آئے تو وہ خطبہ کے دوران ہی تحیۃ المسجد پڑھ لے، کیونکہ حضور گائے خطبہ کے دوران ایک شخص آیا آپ گائے نے فرمایا ''فلم فسار مجعی'' معلوم ہوا خطبہ کے دوران بھی نماز پڑھ کی، اس نے کہانہیں ۔ آپ گائے فرمایا ''فلم فسار مجعی'' معلوم ہوا خطبہ کے دوران بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔

شافعیداور حنابلد کی توی ولیل \_\_\_\_ایک تولی روایت ریسی ہے ''إذا جداء احد کسم و الإمام یع حسط ب فلیو کع د کھتین''، بیصریث تولی ہے ،اس میں حضرت سلیک رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ اس میں عمومی تھم دیا گیا ہے۔

حنفيه كےمتعدودلائل

ا\_ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا \_ 40

آیت کا نزول نماز کے بارے میں ہوا ہے،لیکن اس کےعموم میں خطبہ جمعہ بھی اس تھم میں شامل ہے۔ شافعیہ حضرات اس آیت کوصر خطبہ جمعہ ہی کے ساتھ مخصوص مانتے ہیں ۔

٣- صديث يُس صراحة بتايا كياب: "إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بداله ، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضى الإمام".

معلوم ہوا کہ نماز اُسی وفت مشروع ہے جبکہ امام خطبہ کے لئے نہ نکلا ہو، اور اگر امام نکل چکا ہوتو خاموش بیٹھنا جا ہے ۔ <sup>۵۱</sup>

۵۸ سورة اعراف، آيت:۲۰۴ ـ

AY إن السمسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدائه ، وان وجد الإسام قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضى الإمام .....، مجمع الزوائد ، باب حقوق الجمعة من الفسل والطيب ونحو ذلك ، ج: ٢،ص: ١١١ .

" من اغتسل يوم الجمعة و تطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين ، فصلى ماكتب له ، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى \_^^

۳-آگے حدیث آرای ہے "أن أبا هريوة أخبوه أن رسول الله ﷺ قال: إذا قلت لصاحبك يوم المجمعة: أنسست ، والإمام يخطب فقد لغوت "جوابيخ سائقی كو كيے خاموش ہوجاؤه و بھی غلطی كا ارتكاب كرنے والا ہے، حالا تك امر بالمعروف و نہی عن المنكر ايك فريضه ہے كيكن اس فريضه کی بھی اجازت نہيں دی گئے۔ تحية المسجد تو محض ايك نقل نماز ہے اس كی اجازت كيے ہوسكتی ہے، البذا تحية المسجد بطر بن اولی ممنوع ہوگ ۔ هم تحية المسجد بطر بن اولی ممنوع ہوگ ۔ هم عبد الله بن عمرضی الله عنهما سے مرفوعا مروی ہے جس میں فرمایا گیا ہے كه خروج امام كے بعد نماز یا كام كو جائز نہيں سمجھا گیا۔ يہی مسلک جمہور، صحاب و تا بعين كا ہے۔ هم

۲۔ اعرابی دوبارسلاب کی شکایت لے کرآئے تھے دونوں مرتبہ خطبہ کے دوران پنچے تھے،کیکن آپ ﷺ نے ان کوتھیۃ المسجد کا حکم نہیں دیا۔ وقی ہے۔

ے۔ ایک شخص خطبہ کے دوران تخطی رقاب کرتا ہوا بار ہاتھا تو آپ ﷺ نے فر مایا : جدسس فقد آ آذیت لیکن سے تمنہیں دیا کہ دورکمت پڑھیں ۔ اق

۸۔ دوران خطبہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیر سے
 آنے اور منسل نہ کرنے پر تنمید فرمائی لیکن تحیۃ المسجد نماز کا تھم نہیں دیا۔

٨٤ صحيح البخاري ، كتاب الجمعة ، لا يفرق بين النين يوم الجمعة ، وقم : ٩ ١ ٩ .

٨٨ قال ابن العربي: الصلاة حين ذاك حرام من للالة أوجه: الأول: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَرَىٰ الْقَرَّ ان فاستمعوا له ﴾ [الأعراف: ٣٠٣] فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتفل بغيسر فبوض ؟ الشاني: صبح عنه، صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه قال: ((إذا قلت لصاحبك أنصت فقا، نقوت)). فإذا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الأصلان المقروضان الركتان في المسألة يحرمان في حال الخطبة، فالنفل أولى أن يحرم. الثالث: لو دخل و الإمام في الصلاة لم يركع، وانخطبة صلاة، إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة. كذا ذكره العيني في عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٢٠ المهم إذا يخيل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يقرع الإمام، مجمع الزوادك، باب فيمن يدخل المسجد والإمام يخطب، ج: ٢٠ ص: ١٠ المسجد والإمام يخطب، ج: ٢٠ ص: ١٨٠ المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يقرع الإمام، مجمع الزوادك،

٥٥ - عنافيح البخاري ، كتاب الإستسقاء ، باب الإستسقاء في المسجة الجامع ، رقم : ١٠٠٠.

إلى - سنن النساني ، باب النهي هن تخطي وقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة .

9- حضرت عبدالله بن مسعودرضي الله عنها كاوا قعد ندكور بے عن جابو قال لما إستوى رسول اللُّه ﷺ يوم قال : إجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فراه رمسول الله الله المن فقال تعال ... يهال يرجى آب الله المن فقال تعال ... يهال يرجى آب الله المناحد كالمحكم نبيس ديار

اس ایک واقعہ کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں کہ خطبہ کے دوران کوئی صحابی آئے کیکن آپ ﷺ نے کسی سے نہیں کہا کہ دور کعتیں پڑھلو۔

ان صحابی سے جو بید کہا گیا ہیان کی خصوصیت تھی ان کا نام حضرت سلیک بن حد بہ غسانی تھا اور بیبہت بوسیدہ حالت میں تھے،فقرو فاقہ ان کے چبرےاور نباس سے عمیاں تھا ، یہ چاہتے تھے کہ ان کواس حالت میں دیکھ لیں تا که بعد میں محابہ کرام ان کوصدقہ دیں۔ <del>'9</del>

اور دارنطنی کی روایت میں ہے کہ جتنی دیروہ نماز پڑھتے رہے اتنی دیرآپ ﷺ خطبہ سے رکے رہے۔ ساتھ دوسری دلیل بید کدائھی تک آپ ﷺ نے خطبہ شروع بھی نہیں کیا تھا ، کیونکدروایت میں ہے کہ آپ ﷺ ممبرير بيت سي جبكه آب الله خطبه قائماً دياكرت سي بيت بون سي بية جاتا م كدابهي خطبه شروع مين كيا تھا۔ جب بینماز سے فارغ ہو گئے تو آپ ﷺ نے لوگوں کو ترغیب دی کدان کوصد قد دو، بیا یک خصوصی واقعہ ہے۔

وروى الدارقطني من حديث معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس : دخل رجل من قيس المسجد ورصول الله الله على المسجد ورصول الله الله على ا 🐉 ينخطب ققال: قم فاركع ركعتين ، وأمسك عن الخطبة حتى فرض من صلاته .....وذلك في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه النسالي عنه يقول : ((جاء رجل يوم الجمعة ــ والنبي ﷺ يخطب ــ بهيئة بذة ، فقال له رسول الله صبلي البلية عبلينة ومسلم : أصليت؟ قال : لا ، صلى وكعتين ، وحث الناس على الصفقة قال : فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبيس، فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله ﷺ يخطب، فحث الناس على الصدقة، قال: فألقي أحد ثوبيه، فقال رمىول الله ﷺ: جماء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا ، فأمرت له منها بثوبين ، لم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما ، فأنتهره وقال : خذ ثوبك )) . إنتهى .

وكان مراده بأمره إياه بصلاة ركعتين أن يراه الناس يتصدق عليه ، لأنه كان في ثوب حلق . وقد قيل : إنه كان عويانا ، كما ذكرناه ، إذ لوكان مواده إقامة المستة بهذه الصلاة لما قال في حديث أبي هويو- : إن النبي هي قال : ((يما قبلت لصاحبك: أتصت ، والإمام يخطب فقد لغوت )). وهو حديث مجمع على صحته من غير خلاف لأحد فيه ، حتى كناد أن ينكنون متنواتبرا ، فإذا منعه من الأمر بالمعروف الذي هو فرض في هذه الحالة فمعنه من إقامة السنة ، أو الإستحياب بالطريق الأولى ، كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ٥ ، ص: • • ١ • ٢ • ١ - ٣ • ١ .

اس کو عام اصول نہیں بنایا جا سکتا ۔ <sup>ہمو</sup>

جہاں تک تولی روایت "إذا جاء احد کم والإمام یخطب فلیصل رکھتین" کاتعلق ہے تواس حدیث کا تولی ہونا شاذ ہے۔ زیادہ تر راویوں نے اس کو واقعہ کے طور پر روایت کیا ہے، تولی طور پر نقل نہیں کیا۔

#### (٣٣) باب رفع اليدين في الخطبة

# خطبه میں دونوں ہاتھ اٹھانے کا بیان

#### تزجمه

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس اثناء میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ گھوڑے ہلاک ہوگئے اور بکریاں ہرباد ہو گئیں اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے کہ ہمارے لئے پانی برسائے ، تو آپ (ﷺ) نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعاء کی۔ لیمنی قحط کی وجہ سے بیصور تحال پیدا ہوگئ تھی کہ گھوڑے اور بکریاں مرگئے تھے۔

م الله الله الله المسال المسلامة قبل الله تعالى عليه وسلم في الخطبة . وقد بوب النسائي في (سنة الكبرى) على حديث سليك الفطفائي وسلم على المسلامة قبل الخطبة . ثم أخرج عن أبي الزبير عن جابر قال : ((جاء سليك الفطفائي ورسول الله الله الله المنبر ، فقعد سليك قبل أن يصلى . فقال له ، صلى الله تعالى عليه وسلم :أركعت وكعين؟ قال : لا . قال : قم فاركهما )). عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ١٠١ .

<sup>99</sup> وفي صبحيح مسلم ، كتاب صلاة الإستسقاء ، باب الدعاء في الإستسقاء ، رقم: ٣٩٣ ا ، ومنن النسائي ، كتاب الإستسقاء ، باب الدعاء في الإستسقاء ، رقم: ٩٩٣ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب رفع البدين في الإستسقاء ، رقم: ٩٩٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب رفع البدين في الإستسقاء ، رقم: ٩٩٠ ، ومسند أحمد ، باقي وسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك رقم: ١٨٥١ ا ، ١٣٣١ ا ، ١٣٥٢ ا ، ١٣٥٢ ا ، ١٣٩٢ ا ، ١٣٣١ ا . ١٣٣٢ ا . ١٣٣١ ا ، ١٣٠١ ا ، ١٣٣٢ ا ، ١٣٥٢ ا ، ١٣٠١ ا ، ١٣٠١ ا . ١٣٣١ ا . ١٣٣١ ا . ١٣٣١ ا . ١٣٠١ ا . ١٣٠٢ ا . ١٣٠١ ا . ١٣٠٠ ا . ١٣٠١ ا . ١٣٠ ا . ١٣٠ ا . ١٣٠ ا . ١٣

#### (٣٥) باب الإستسقاء في الخطبة يوم الجمعة

# جمعہ کے دن خطبہ میں بارش کے لئے دعا کرنے کابیان

٩٣٣ ـ حدثنا ابراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال: حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي ، فبينما النبي الله يخطب في يوم جمعة فقام أعرابي فقال: يا رسول الله ، هلك المال و جاع العيال ، فادع الله لنا. فرفع يديه ، وما نرى في السماء قزعة ، فو الذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطريتحادر على لحيته الله فمطرنا يعمنا ذلك و من الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى . وقام ذلك الأعرابي \_ أو قال: غيره \_ فقال: يارصول الله ، تهدم البناء و غرق المال ، فادع الله لنا. فرفع يده فقال: «(اللهم حوالينا ولا علينا ») . فيما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت و صارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قنا قشهرا. ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. [راجع: ٩٣٢]

ٹم لم ینزل عن منبوہ النع لینی آپ الله ممبر پرتھے کہ بارش کے قطرے آپ للے کی ڈاڑھی مبارک پرگرنے سکے اور یہ بارش ہفتہ بھر رہی۔

فقال: يا رسول الله تهدّم النباء الخ

جب انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! اب تو ممارتیں گرگئیں، مال ڈوب گیا، وعافر ما کیں، آپ گانے ہاتھا نے ہاتھ افرائی "اللہ م حوالینا و لا علینا" ہمارے اروگردہو، ہمارے اوپرنہ ہو، ف ما یشیر بیدہ الی ناحیة من السحاب الا انفر جت ، آپ گاجس بادل کی طرف اشارہ فرماتے وہ کھل جاتا و صادت السحاب الا انفر جت ، آپ گاجس خوش ج میں سے گول وائرہ کی طرح کھلا ہو، یعنی چاروں السمدینة مشل السحوبة ،سارامہ یندا بیا ہوگیا جسے حوش ج میں سے گول وائرہ کی طرح کھلا ہو، یعنی چاروں طرف بادل ہیں ج میں وہ حوش کی طرح دکھائی و سے لگا۔

مثل الجوبة، حوض كوكت بين اصل مين بادلون ك في مين جوحصه كلا بوابوأت "جوبة" كت بين -وسال الوادى قناة شهراً، قناة الكوادى كانام بوده بهد يرس الماسة ال

بعض نے کہا" سال الموادى قساق" ،اس صورت میں بدوادى سے حال ہوگا كدوادى ايك قناطى

شكل مين بننے كى، قداق كم عنى بول كے نهركى شكل مين " ولم يجنى أحد من ناحية إلاحدث بالجود" اور إدهراً دهرسے كوكى نبين آيا مراس نے زبردست بارش كى باتيں كين \_

جسود کے معنی ہیں زیادہ بارش یعنی لوگ دوروورے آرہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے۔

# (٣١) باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب،

جعہ کے دن امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت خاموش رہنے کا بیان۔

وإذا قال لصاحبه: أنصت ، فقد لغا . وقال سلمان عن النبي ﷺ : (( ينصت إذا تكلم الإمام )).

987 - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث: أخبرنى ابن شهاب قال: أحبرنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله الله قال: ((إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت )).

تزجمه

حضرت ابو ہر رہے ہونی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تونے اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہا کہ خاموش رہو، جبکہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو، تو تونے لغو کا ارتکاب کیا۔ اف

فتي طوري \_\_\_ انصت \_ فقد لغوت \_ امر بالأنصات امر بالمروف بون كا وجدت واجب بونا بهائية تما ، جب أست بمحالفو قرارويا مج به تقرير ومراكلام بطري اولي ممنوع بوكار كله فكره المعيني في العمدة: النهى عن جميع الكلام حال المعطبة ، ونبه بهذا على منا سواه لأنه إذا قال: أنصت ، وهو في الأصل أمر بالمعروف ، وسماه لغواً ، فغيره أولى. قبل: ذلك لأن المعطبة أقيمت مقام الركعتين ، فكما لا يجوز التكلم في المنوب لا يجوز في النالب.

والإمام يخطب دليل على أن وجوب الإنصات والنهى عن الكلام إنما هو في حال الخطبة وهذا مذهبنا ومذهب مالك والمجمهور. وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام. قلت: أنه ج ابن أبي شببة في ((مصنفه)) عن على وابن عباس و ابن عمر وضى الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. عمدة القارى، ج: ۵، ص: ۱۲ ا .

۴ ائمدار بعد کے زور کے دوران خطبہ کلام جائز نہیں جمہور کا استولال روایت حدیث باب سے ہے۔

## (٣٤) باب الساعة التي في يوم الجمعة

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+

## جمعہ کے دن ساعت مقبول کا بیان

9۳۵ - حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة أن رسول الله الله في ذكر يوم الجمعة فقال: ((فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسال الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه)). وأشار بيده يقللها. [انظر: ٣٣٠ ، ٥٢٩٣]

#### تزجمه

حضرت ابو ہر پرۃ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ایس ساعت ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہوکر نماز پڑھے اور اس ساعت میں جو چیز بھی اللہ سے مائے تو اللہ تعالی اُسے عطا کرتا ہے اور اسپنے ہاتھ سے اس ساعت کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کیا۔

# (٣٨) باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة

#### فصلاة الإمام ومن بقي جائزة

جمعه كاتمازين الريكولوك اما موجهو تركيما كسما تين توامام اورباقي لوكول كي تماز جائز بهد معاوية بن عمروقال: حدثنا ذائدة ، عن حصين عن سالم بن أبى الجعد قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: بينما نحن نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تسحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقى مع النبى الله إلا إلى عشر رجلا، فسزلت هذه الآية ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما (الجمعة: ١١].

#### ترجر

حفزت جابر بن عبداللہ ہیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضور ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بارنماز

پڑھ رہے تھے تو ایک قافلہ آیا جس کے ساتھ اونٹوں پر غلہ لدا ہواتھا تو لوگ اس قافلہ کی طرف دوڑ پڑے ، اور نبی کریم ﷺ کے صرف بارہ آ دمی رہ گئے ۔ اس پر بیآیت اتری کہ جب لوگ تجارت کا مال یالہو (غفلت کا سامان) و کیھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا تھھوڑ کر چلے جاتے ہیں ۔

# لهو کی وضاحت

بعض حضرات نے فرمایا کہ '' **لھو** '' کالفظ تجارت کے لئے ہی استعال کیا گیا ہے، کیونکہ تجارت انسان کوذ کراللہ سے غا**فل** کردیتی ہے اس لئے وہ **لھو** بن جاتی ہے۔

بعض حفزات نے فرمایا کہ لہو ہے مرادیہ ہے کہ جولوگ سامان تجارت لے کرآئے تھے ان کے ساتھ ڈھول ڈھا کا بھی تھا تو وہ تجارت بھی تھی اور ساتھ لہو بھی تھا ،اس لئے دونوں کا ذکر فرمایا۔ عقب

#### (٣٩) باب الصلاة بعد الجمعة و قبلها

جمعہ کی نماز کے بعداوراس سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان

۹۳۷ ــ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبدالله بن عسر أن رسول الله و عن عبدالله بن عبد أن رسول الله و كان يسملى قبل الظهر ركعتين و بعد ها ركعتين و بعد المغرب ركعتين في بيته و بعد العشاء و ركعتين ، وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى

ے اس مرتبہ جدیں حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم خطیر فرمار ہے تھے، اُسی وقت تجارتی قافلہ باہر سے فلہ نے کرآ ہی چا۔ اُس کے ساتھ اعلان کی فرض سے فقارہ بہتا تھا۔ پہلے سے شہریں اناج کی کی تھی ، لوگ دوڑے کہ اُس کو خمبر اکنیں (خیال کیا ہوگا کہ خطبہ کا تھم عام وعقوں کی طرح ہے جس بیل سے صرورت کے لئے اُٹھ سکتے ہیں۔ نماز پھر آ کر ہو ایس کے بانماز ہو بھی ہوگی جیسا کہ بعض کا قول ہے کہ اُس وقت نماز جعہ خطبہ سے پہلے ہوتی تھی۔ بہر حال خطبہ کا تھم معلوم نہ تھا) اکثر لوگ بھے کے اور حضورا کرم اے ساتھ بارہ آ وی (جن بیل خلفائے راشدین بھی تھے ) باتی رہ گئے ۔ اُس پر بیا آ ہے۔ اُس کے بینی سودا کری اورونیا کا کھیل تما شاکیا چیز ہے، وہ ابدی وولت حاصل کر وجو اللہ کے پاس ہے اور جو تیفیم کی محبت اور پالس و کر دعباوت بھی سے بارہ آ ہوں کہ نہ ہویا ور کھوروزی اللہ کے ہاتھ بیس ہے اورو ، بی بہترین روزی دیے بیس میں ان کے خلام کو بیا نہ دیشرین ہوتا جا ہے۔ اس جمیدو تا دیب کے بعد سحا ہے شان وہ تھی جوسورہ '' اور' بیس ہے ''ر بھا آ کہ اُلہ کہنے بین ہوا سے بیار آ سی بیر کو جو اللہ کی باتھ میں ہے اورو ، بی بہترین روزی دیے والا ہے اُس ما لک کے غلام کو بیا نہ دیشرین ہوتا ہی ہے۔ بات جمیدو تا ویب کے بعد سحا ہے گان وی ویسے کے لیا تھا تھا ہو گئا ہوں کا معلوم نیا تھا ہوں کا اورونیا گائی میں بھی ہوا س فاری کے واللہ کی بیسے کے لیا تھا گیا تھا ہوں تالہ باری ہوتا ہوں کے اورونیا کی جسے کے لیا تھا ہوں کی اورونیا کیا گیا تا میں بارہ کی تھا ہوں کے انہ ہونیا ہو کہ کہنا ہو گئا ہوں کے اورونیا کی تھی کھیل تما تا میں بھی کے ان اورونیا کا اورونیا کا انہ کا ہونیا موالم الباری ، جارہ بی جارہ ہوں کا کے۔

#### ر کعتین. [انظر: ۱۱۸۵ م ۱۱۵۲ م ۱۱۸۰ م

-----

# سنن کی تعداد

حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ حضورا قدس ﷺ ظہرے پہلے دور کعتیں اور ظہرے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے،مغرب کے بعد دور کعتیں اپنے گھر میں پڑھتے تھے اور عشاء کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ گھر تشریف لے جائیں وہاں جاکر دور کعتیں پڑھتے تھے۔

#### شافعيه كااستدلال

اس حدیث کی بناپرا مام شافعی میفر ماتے ہیں کہ ظہر سے پہلے سنن روا تب جا زنہیں بلکہ دو ہیں۔

## حنفنيه كااستدلال

حنفیہ کا استدلال متعددا حادیث ہے ہے جن میں حفزت حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی ہے کہ آپ اللہ نے فرمایا جو شخص سنن رواتب پر بارہ رکعتوں کی مداومت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا ،ان میں ظہر سے پہلے چا ررکعت کا ذکر ہے۔

مدیث باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا نے جو دورکعتوں کا ذکر کیا ہے حنفیہ اس کو صلاقہ الزوال پرمحمول کرتے ہیں یعنی زوال ہوتے ہی دورکعت نفل ہیں غیر را تب، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان کا ذکر کیا ہے۔

وقى صحيح مسلم ، كتاب صلاة السافرين وقصرها ، باب إستحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليها وتخفيفهما، وقم : ١٢٢٢ ، ومنن الترمذى ، كتاب الجمعة ، باب الصلاة بعد الجمعة ، رقم : ٢٣٦٢ ، ومنن الترمذى ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها ، رقم : ٣٨٠ ، وسنن النساني ، كتاب الجمعة ، رقم : ١٣١٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة بعد الجمعة ، رقم : باب صلادة الإمام بعد الجمعة ، رقم : ١٣١٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة بعد الجمعة ، رقم : ٩٥٣ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٩٥٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة السنة ، رقم : ٩٥١ ، ١٥٢٤ ، ٩٥١ ، ١٥٢٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة السنة ، رقم : ١٥٢١ ، ٥٢٤ ، ١٥٢١ ، ١٥٢٥ .

حدیث میں فرمایا کہ حضور ﷺ جمعہ کے بعد پچھنہیں پڑھتے تھے لیکن جب گھر آتے تو دور کعتیں رڑھتے تھے۔

جمعہے پہلے سنتوں کا حکم

جمعہ سے پہلے کی سنتوں کے بارے میں کہیں صراحت نہیں ہے کہ آپ ﷺ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے اس لئے علامہ ابن تیمیہ ؓ نے جمعہ سے پہلے سنن کا انکار کیا ہے کہ جمعہ سے پہلے کوئی سنن نہیں ہیں۔ وق

جمہور کا کہنا ہے کہ جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے ، لہذا جوظہر کی سنن قبلیہ ہیں وہی جمعہ کی بھی ہیں۔ ' ط اور متعددر وایات میں یہ بات آئی ہے کہ آ دمی امام کے آنے سے پہلے نماز پڑھتار ہے اور اس پر فضیلتیں بیان فرمائی ہیں جیسا کہ پیچھے روایت گزر چکی ہے ، تو نماز پڑھنا ٹابت ہے اور بیاتی ہی ہوگی جتنی ظہر سے پہلے بڑھی جاتی ہے۔

## جمعہ کے بعدسنتوں کی تعداد۔

جمعہ کے بعد سنتوں کی رکعت کی تعداد کتنی ہے؟ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ دور کعتیں پڑھتے تھے، بعض میں ہے چار رکعت پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت علیؓ چھر کعتیں پڑھتے تھے۔ انگ

<sup>99</sup> والصواب أن يقال ليس قبل النجمعة سنة راتبة مقدرة. كتب ورسائل وفتاوى ابن ثيمية في الفقه، ج: ٢٣، ص: ١٨٨ ، ٩٣ . أ

<sup>•</sup>ول وحكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى ، البحر الرائق ، ج: ٢،ص: ١ ٨، و حاشية ابن عابدين، ج: ٢ ،ص: ١٤٠ و والمبسوط للسرخسى ، ج: ١ ،ص: ٢٠ ، ص: ٢٠ ، ص

اول واختلفوا بعدها ... قال ابن مسعود رضى الله عنه أربعاً وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد وحمهما الله تعالى لحديث أبى هريسة رضى الله تعالى عنه إن النبى قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربع وكعات . وقال على رضى الله عنه يصلى بعدها ستا و أربعاً ثم وكعتين وبه أخذ أبو يوسف وحمه الله وقال عمر وكعتين ثم أربعاً فمن الناس من وجح قول عمر بالقياس على التطوع بعد الظهر و أبو يوسف وحمه الله أخذ بقول على رضى الله عنه فقال يبدأ بالأوبع لكبلا يكون متطوعا بعد الفرض مثلها وهذا ليس بقوى فإن الجمعة بمنزلة أوبع وكعات لأن الخطبة شطر الخطبة ، المبسوط للسرخسى ، ج: 1 ، ص: ١٥٠ ، وسنين الترميذي ، كتاب الجمعة عن وسول الله ، باب ماجاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها ، ج: ٢ ، ص: ١٥٠ ، وقم: ٥٢٣ .

چنانچە ھنفیەنے اس کواختیار کیا ہے۔ متاخرین ھنفیہ نے صاحبینؓ کےقول پرفتو کا دیا ہےاوروہ کہتے ہیں کہ چھ پڑھتے تھے۔

چھ اکھات میں بھی ہمارے ہاں تر تیب ہیہ کہ پہلے چار رکھات اور پھر دو، کیکن زیادہ راج ہیہ کہ پہلے جار رکھات اور پھر چار، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنداور حضرت عبداللہ بن عمرٌ دونوں کے مل ہے ہمی ہی ہیں ہے۔ مط

# ( ° °) باب قول الله تعالى: ﴿ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فَاللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهُ عَالْمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

فائدہ: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ۔۔ ''یہود کے ہاں عبادت کا دن ہفتہ تھا، ساراون سودا منع تھا، اس لئے فرمادیا کہتم نماز کے بعدروزی تلاش کرو، اورروزی کی تلاش میں بھی اللہ کی یا دنہ بھولؤ'۔ ﷺ '' و فرو البیع " سے نماز جمعہ سے قبل لوگوں کومعاش اور کسب رزق سے روک کرنماز کا تھم کیا گیا تھا 'د نماز کے بعداس کی اجازت دی گئی۔

۹۳۸ حدثنا سعید بن أبی مریم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنی أبو حازم: عن سهل بن سعد قال: کانت فینا امرأة تجعل علی أربعاء فی مزرعة لها سلقا فکانت إذا کان یوم الد مسعة تمنزع أصول السلق فتجعله فی قدر ثم تجعل علیه قبضة من شعیر نظحنها فتكون أحد أن السلق عرقه: و كنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم علیها فتقرب ذلک الطعام إلینا فنلعفه، و كنا نتمنی یوم الجمعة لطعامها ذلک [انظر: ۹۳۹، ۹۳۹، ۹۳۹، ۹۳۹، ۹۳۹، ۹۳۹،

كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا.

اول مصنف ابن أبي شيبة ، ج: ١،ص:٣٦٣ ، رقم: ٥٣٦٨ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء
 في الصلاة قبل الجمعة وبعلها ، رقم ٩٤٩ ، وعمدة القارى ، ج:٥،ص:٢٦ ا .

٣ وإ - تغبره ثاني معنيه: ٢٣٥ -

الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في القاتلة يوم الجمعة ، رقم : ٣٨٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ،
 الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في القاتلة يوم الجمعة ، رقم : ٣٨٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ،
 باب ماجاء في وقت الجمعة ، رقم : ٩٨٩ ا .

تشريح

حضرت سہل بن سعدؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک عورت تھی جس نے کیتی کی پانی کی نالیوں پر چقندرا گائے ہوئے تھے۔

ادبعاء، دبیعة کی جمع ہے کھیت کوسیراب کرنے کے لئے پانی کی جونالی بنائی جاتی ہے اُسے کہتے ہیں۔ مسلقا، چھندرکو کہتے ہیں۔

فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق.

جب جمعه کادن آتا تو وه چقندر کی جزول کوایک بانڈی میں ڈالتی شم تجعل عو قد قبضة من شعیر پراس کے اوپر جوکی ایک شمی ڈالتی تسطیحنها، پھراس کوئیتی، فت کون اصول السلق علقة، تو چقندر کی جزئی گوشت بن جاتی تھیں۔

عرق کے معنی ہیں وہ گوشت جوہڈی پرلگا ہوتا ہے، یہاں اصل میں تو گوشت نہیں ہوتا تھا، کیکن جب وہ چقندر سے شور بہ بناتی تھیں تو وہ اصول السلق گوشت کے قائم مقام ہوتے تھے۔

تووہ خاتون ہر جمدے دن یکمل کرتی و کسنا نسمسرف من صلواۃ الجمعۃ ، جمدی نماز پڑھ کر والیس آتے فسلم علیہا ، اس کوسلام کیا کرتے فسقر ب ذلک الطعام الینا فسلم علیہا ، اس کوسلام کیا کرتے فسقر ب ذلک الطعام الینا فسلمقہ ، وہ اس کھانے کو ہمارے سامنے لایا کرتی ، ہم لوگ چاٹ لیتے و کسنا نسمنی یوم الجمعة نطعامها ذلک ۔ کہ بڑی بی کے یاس جا کیں گے وہاں یہ کھانا ملے گا۔

9٣٩ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بهذا، وقال: ماكنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. [راجع: ٩٣٨]

ترجمہ: حفرت ابوحازم نے مہل بن سعد سے اس حدیث کوروایت کیا اور کہا کہ ہم نہ لیٹتے تھے اور نہ وو پہر کا کھانا کھاتے تھے گر جعد کی نماز کے بعد لیعنی جعد کے بعد کھانا کھاتے اور لیٹتے تھے۔

#### (١٣١) باب القائلة بعد الجمعة

# جعدی نماز کے بعد قیلولہ (لیٹنے) کابیان

• ٩٣٠ \_ حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال: حدثنا أبو إسحاق الفزارى ، عن حميد قال: سمعت أنسا يقول: ((كنا نبكر إلى يوم الجمعة ثم نقيل)). [(اجع: ٥٠٥].

نَبْجُور عَبِير كِمعنى ظاهر ب كداول وقت سے نماز جمعہ كے لئے نكل جاتے تھے۔

ا ٩٣٠ ـ حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبوغسان قال: حدثني أبو حازم،

عن سهل قال: كنا نصلى مع النبي الله الجمعة ، ثم تكون القاتلة . [راجع: ٩٣٨]

اس صدیث سے استدلال کیا ہے کہ دو پہر کا کھانا جمعہ کے بعد کھاتے تھے اور قیلولہ جمعہ کے بعد کرتے تھے۔

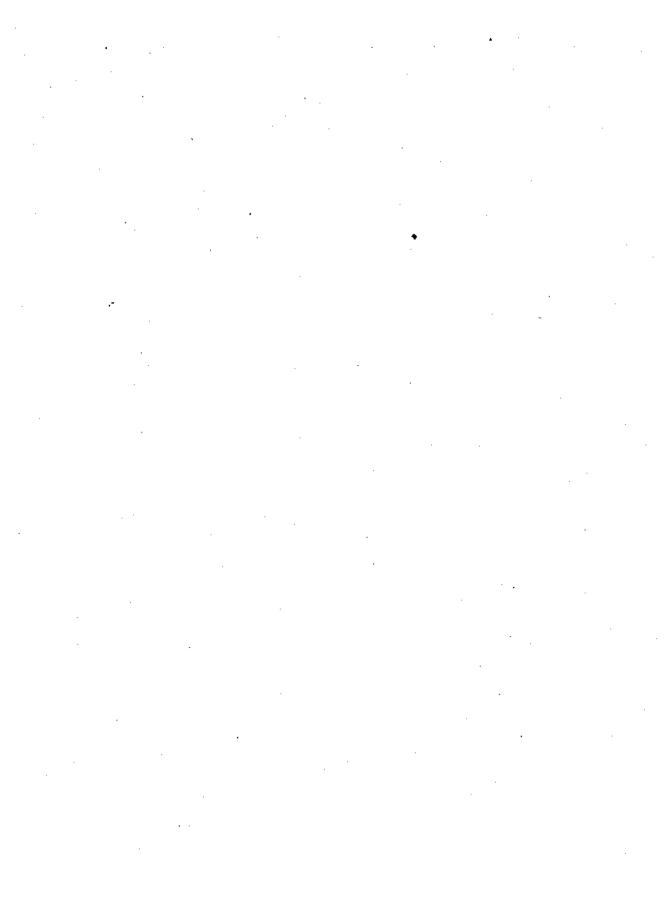

١٢-كتاب المخوف

رقم الحديث: ٩٤٧ - ٩٤٧



# بعم اللهُ الرحمنُ الرحيم

# ٢ ١ - كتاب الخوف

(١) باب صلاة الخوف،

نمازخوف كابيان

وقول الله تعالى:

وَإِذَا صَورَبُتُهُمْ فِى الْآرُضِ فَلَيُسسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنُ تَقْتِسَكُمُ اللَّايُنَ تَقْتُسُكُمُ اللَّايُنَ عَقَرُوْا وَإِنَّ الْسَطُوةِ إِنْ جِفْتُمُ أَنْ يَقْتِسَكُمُ اللَّايُنَ كَفَرُوْا وَإِنَّ الْسَطُوةِ إِنْ جِفْتُمُ الْمُلُوةَ فَلْتَقُمُ طَآفِقَةٌ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ فَلْتَقُمُ طَآفِقَةٌ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ فَلْتَقُمُ طَآفِقَةً مِسَنَهُ مَ مَعَكَ وَلَيَا مُحلُّوْا السَلِحَتَهُمْ مِ وَلَتَابُ طَآفِقَةً مَسْتَحِلُوا فَلَيْكُولُوا مِنْ وَرَآفِكُمُ مِ وَلَتَابُ طَآفِقَةً اللَّهِ مَعْدُوا فَلَيْكُولُوا مِنْ وَرَآفِكُمْ مِ وَلَتَابُ طَآفِقَةً اللَّهِ مَعْدَلُوا فَلَيْحُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

## حِذُرَكُمُ دَلَّ إِنَّ اللَّهَ أَعَدُ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِيناً ﴿﴾

#### [النساء: ١٠١] ل

#### صلاة الخوف كاثبوت

يه باب صلاة الخوف كے بيان ميں ہے۔ بيتر آن كريم كى آيت سے مشروع ہوئى ہے جس كى طرف امام بخارى رحمه الله نے اشاره كيا ہے" وَإِذَا صَسرَ بُنْهُ فِي الْآدُ ضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنُ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ إِنْ خِفْتُمُ الْحِ" الآية . كِلَ

# نمازخوف كب مشروع هو كى ؟

اس میں کلام ہوا ہے کہ نماز خوف کب مشروع ہوئی ہے؟

زیادہ تر مخفقین کا رحجان اس طرف ہے کہ صلاۃ الخوف سب سے پہلے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر مشروع ہوئی ہے،اور جمہور کے قول کے مطابق پیغزوہ سم چے میں ہوا<sup>ت</sup>

ا نام: پہلے نماز منز کا بیان تھا یہ نماز خوف کا بیان ہے، بینی کا فروں کی فوج مقابلہ میں ہوتو مسلمانوں کی فوج ووجھے ہوجائے: ایک حصہ امام کے ساتھ آدمی نماز پڑھ کروشن کے مقابلہ میں جا کر کھڑا ہوجائے ، دوسرا حصر آکرامام کے ساتھ نسف باتی پڑھ لے امام کے سلام کے بعد دونوں جماعتیں اپنی آدمی نماز رہی ہوئی بُدی بُدی بڑھ لیں۔

اگرمغرب کی نماز ہوتو اول جماعت دورکعت اور دوسری جماعت ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے اور اس حالت میں نماز کے اندرآ مدورفت معانب ہے اورتکوار، زرہ ، میردغیرہ سے اپنے ساتھ رکھنے کا بھی ارشاد فر مایا تا کہ کفار موقع پاکر یکبارگی حملہ ندکرویں۔

ف " بینی اگر بارش با بیاری اورضعف کی وجہ ہے جھیار کا اٹھا نامشکل ہوتو ایسی حالت بیں جھیارا تارکر رکھ دینے کی اجازت ہے ایکن اپنا بیاؤ کرلینا چاہئے ۔ مثلاً زرہ ، سپرخود ساتھ لے لو۔ فائدہ: اگر دشمنوں کے خوف ہے اتنی مہلت بھی نہ طے کہ ٹمازخوف بصورت فہ کورہ اواکر سکیت تو جماعت موقوف کر کے تنہا تھا تماز پڑھ کیں ، بیادہ ہوکراور سواری سے انزنے کا بھی موقع نہ طے تو سواری پراشارہ سے نماز پڑھ کیں۔ اگر اس کی بھی مہلت نہ طے تو بھرتماز کو قضا کرویں یے تغییر حانی ، النما ہے: ۱۰۱-۱۰، ف-۲ سے استح ۱۲۳

ع - تغيير طاحظ فرماكين : أحكام القوآن للجصاص ، ج: ٣٠ ص: ٢٣٢.

ع واختلفوا في أى سنة نزل بيان صلاة الخوف ؟ فقال الجمهور: إن أول ما صليت في غزوة ذات الرقاع ، قاله مسحمد بن سعد وغيره . واختلف أهل السير في أى سنة كانت ؟ فقيل: سنة أربع ، وقيل: سنة خمس ، وقيل: سنة ست ، وقيل: سنت سبع ، فقال محمد بن إسحاق كانت أول ما صليت قبل بدر الموعد ، وذكر ابن إسحاق وابن عبد البر أن بدر الموعد كانت في شعبان من سنة أربع . وقال ابن إسحاق : وكانت ذات الرقاع في جمادى الأولى ، وكذا قال أبو عمر بن عبد البر : ه ، ص ١٣٦٠ .

حضور المناكا مختلف غروات ميں مختلف طريقوں سے صلو ة الخوف پر هنا ثابت ہے، جوطريقے روايات ے نکلتے ہیں وہ کل چھے ہیں اور زیا دہ تر جو سیح حدیثوں میں آئے ہیں وہ تین ہیں۔ جمہورعلاء کے نز دیک بینما زمنسوخ نہیں ہوئی بلکہ اب بھی مشروع ہے ، البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت بیہ ہے کہ بینما ز نی کریم اللہ کے ساتھ مخصوص تھی۔ بیاستدلال کرتے ہیں کقر آن کریم کی آیت ﴿وَإِذَا مُحَسَّتَ فِيهِم فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ ﴾ تـــــ<sup>م</sup>

ا کی طریقہ بیہ ہے کہ امام نے ایک طا کفہ کونماز پڑھانا شروع کی دوسرا طا کفہ دشمن کے سامنے کھڑار ہا، جسب امام نے پہلے طا کفہ کے ساتھ محبدہ کیا تو امام دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اور بیطا کفٹری اور چلا گیا دوسرا طا نفه آ گیا ،امام نے دوسری رکعت پڑھائی ، دوسری رکعت پڑھ کربیطا نُفه محاذیر چلا گیا اور پہلے طا نُفہ نے آ کر د وسری رکعت بوری کی ، پھریہ چلا گیا اور دوسرا طا کفہ آگیا اور اس نے دوسری رکعت پڑھی۔حنفیہ کے نز دیک بیہ طریقه اولی ہےاورروایات سے ثابت ہے۔جن میں حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہما کی روایت بھی ہے۔ ہے

دوسراطریقدیہ ہے کہ امام نے پہلے طا کف کے ساتھ ایک رکعت پڑھی ، ایک رکعت پڑھنے کے بعداس طا کفہ نے اپنی نماز پوری کرلی اور چلے گئے ، پھر دوسراطا کفہ آیا امام نے دوسری رکعت پڑھائی اور پھرطا کفہ ڈانیہ نے اُسی وقت اپنی نمازیوری کر لی۔

قتح البارى ، ج: ۲ ، ص: ۳۳۰.

هذا الحديث حجة لأصحابنا الحنفية في صلاة الخوف، وحديث ابن مسعود أيضاء أبو داؤد، باب من قال يصلى يكل طائفة ركِعة ، رقم : 200 أ ، ج: ٢،ص: ٢ 1 ، دارالفكر ، وكتاب الآثار ، ياب صلاة الخوف ، رقم : 200 ، ج: 1 ، ص: ۵۵ ، ومسنسن البيهيقي الكيرئ ، باب من قال في هذا كبر بالطائفتين جميعا ، رقم : ٥٨٣٠ ، ج:٣ ، ص: ٢٢١ ، و الدراية في تخريج أحاديث الهنداية ، بناب صلاة الخوف ، رقم :٢٥٧ ، ج: ١ ، ص: ٢٢٧، وإعلاء السنن ، ج: ٨ ، ص: ۱۹۲ ، وعمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ١٣٦.

شافعید حفرات اس طریقه کورجی ویت بین، کونکه اس میں قبلت ذهباب و إیباب ب، ایک بی مرتبه مین نماز پڑھی جاتی ہے۔ ان کا استدلال حفرت سمل بن ابی حثمة کی روایت سے ہے جس میں بیطریقه منقول ہے۔ ومال إلى توجیح حدیث سهل بن أبى حشمه الآتى فى المغازى لے

### تيسراطريقه

تیسراطریقہ بیہ کہ پہلا طا کفہ جب رکوع سجدہ کرکے چلا گیا اور دوسراطا کفہ آیا اس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی ،اب وہ جانے کے بجائے اُسی وقت اپنی نماز کممل کرے اور چلا جائے ، پھر پہلا طا کفہ آ کر اپنی دوسری رکعت پوری کرے، بیطریقہ بھی جائزہے، بیتیوں طریقے جائز ہیں۔

حنفیہ کے مزد کیک پہلا طریقہ افضل ہے ،اگر چہ اس میں آنا جانا زیادہ ہے ، کیونکہ دوسرے طریقہ میں طاکفہ اولی امام سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے اور تیسرے طریقہ میں طاکفہ تا نیہ اولی سے پہلے فارغ ہوجاتا ہے جو تر تیب طبعی کے خلاف ہے۔

بخلاف پہلے طریقے کے کہ اس میں اگر چہ آنا جانا زیادہ ہے مگر دونوں طائفے امام کے بعد فارغ ہورہے ہیں اور پہلا طا کفہ پہلے فارغ ہور ہاہے دوسراطا کفہ بعد میں فارغ ہور ہاہے۔اس واسطے حفیہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔

، سوال: اگرایسے موقع پر دوالگ الگ جماعتیں کی جائیں تو اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: یہ جائز ہے اور یہ بہت اچھی صورت ہے ، صلّوۃ الخوف اس وقت مشروع ہوتی ہے جب لوگ دو جماعتیں کرنے پر راضی نہ ہوں ، ہرایک کہے کہ ہم اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کیکن اگر دو جماعتیں کرنے

حدثنا مسدد: حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن صالح بن خوات ، عن سهل بن أبى حثمة عن النبي الله مشله . حدثنني محمد بن عبيد الله : حدثني ابن أبى حازم ، عن يحيى : سمع القاسم : أخبرني صالح بن خوات ، عن سهل حدثه قوله . صحيح البخارى ، كتاب المغازى ، (٣٢) باب غزوة ذات الرقاع ، رقم : صالح بن خوات ، عن سهل حدثه قوله . صحيح البخارى ، كتاب المغازى ، (٣٢) باب غزوة ذات الرقاع ، رقم : ١٩٤ .

پرراضی ہوں تو پھر کو ئی مسئلہ ہی نہیں ۔ <del>ک</del>ے

ای وجہ ہے امام ابو یوسف رحمہ الله فرماتے ہیں کہ صلوۃ الخوف حضور اقد س اللہ مخصوص ہے، جرایک کہتا ہے کہ آپ وہ اللہ کا نہیں ہے ماتی مخصوص ہے، جرایک کہتا ہے کہ آپ وہ اللہ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے "واذا کست فیھم " یہ بحثیت امیر ہے۔ یعنی عام خطاب ہے جو تمام ائمہ سے ہے۔ گ

٩٣٢ حداثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى: سألته هل صلى النبى الله عنى صلاة الخوف ؟ قال: أخبرنى سالم أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: (﴿غزوت عنى صلاة الخوف ؟ قال : أخبرنى سالم أن عبدالله بن عمر رضى الله عنه يصلى لنا فقامت مع النبى المحدود فوازينا العدود فصاففنا هم، فقام رسول الله الله المحدد سجدتين ثم طائفة معه و أقبلت طائفة على العدود فركع رسول الله الله المحدد سجدتين ثم السطائفة التي لم تصل فجاؤا فركع رسول الله الله المحددين )›. [انظر: مسجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة و سجد سجدتين )›. [انظر: ٩٣٣ م ١٣٣ م ١٣٣ م ٢٥٣٥]

<sup>﴾</sup> وأعلم أن صلاة النحوف على الصفة المذكورة إنما تلزم إذا تنازع القوم في الصلاة تحلف الإمام أما إذا لم يتنازعوا فالأضطال أن يتصلى بياحـدى الطالفتين تمام الصلاة ويصلى بالطائفة الأخرى إمام آخر. شرح فتح القدير ، ج: ٢ ، ص: ٩٤ ، مطبع دارالفكر ، بيروت ، والبحرالرائق ، ج: ٢ ، ص: ١٨٢.

إعـلـم أن العلماء إختلفوا في صالاة الحوف في فصول أحدها أنه مشروع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في
 قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى.

وقال أبو يتوسف رحمه الله تعالى أولا كذلك ثم رجع فقال كانت في حياته حاصة ولم ثبق مشروعة بعده هكذا ذكره في نوادر أبي سليمان رحمه الله تعالى ، المبسوط للسرخسي ، ج:٢٠ص: ٢٥.

وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب صلاة الخوف ، رقم : ١٣٨١ ، وسنن الترملي ، كتاب المحمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في صلاة الخوف ، رقم : ١٥٠ ، وسنن النسائي ، كتاب صلاة الخوف ، رقم : ١٥١ ، ومسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون الأنفسهم ركعة ، رقم : ١٥٨٠ ، ومسند أحمد ، ١٥٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتباب إقامة المصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في صلاة الخوف ، رقم : ٢٣٨ ) ، ومسند أحمد ، مسند المحكورين من الصحابة ، باب باقي الفسند السابق ، رقم : ٥٨٨٥ ، ٢١ - ٢ ، ٩٨ - ٢ ، ٣٨١ ، وموظاً مالك ، كتاب المعلاة ، باب صلاة الخوف ، رقم : ٣٩١ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة الخوف ، رقم : ٣٨١ .

# تشرتح

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها فرمات بين "غزوت مع المنبى صلى الله عليه وسلم قبل لمحد" - بم نجدى طرف جها ديرك ، يوه بى غزوه دات الرقاع ب - " فوازينا العدق" - اوروشمن مقابل يصلى مين آكة "فصافهنا هم" - اورصف بندى كرلى - " فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى لنا فقامت طائفة معه" - ايك طاكف آب الله كما تحدنما ذك لئ كمر اموكيا" و اقبلت طائفة على العدق " - اورد وسراطا كف وشمن كما من چلاكيا -

"فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ومسجد مسجدتين" ـ اوردوتجد ـ فرائد" لم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل" ـ پريچ گئے ـ

بیصدیث امام شافعی رحمه الله کے طریقه پر منطبق نہیں ہوتی ، کیونکه ان کے نز دیک بیرطا کفه و ہیں پر نماز پورک کرتا جب کہ بیہ چلے گئے ۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے بھی بظاہریہی معلوم ہوتا ہے" فیسیافا مسیجہ لڈوا فَلْیَکُونُوْا مِنْ وَرَآئِکُمُ مُنْ وَلُقَانِتِ طَآئِفَةٌ اُنْحُونِی".

فحاؤا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة و سجد سجد تين ثم سلّم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة و سجد سجدتين.

اب اس میں دونوں احتمال ہیں، بظاہراہیا معلوم ہوتا جے کہ جوطر یقد حنفیہ بیان کرتے ہیں وہ واضح ہے کہ طا کفہ ثانیہ بھی چلا جائے ، پھر طا کفہ اولی آئے اور اپنی نماز پوری کرے پھر چلا جائے اور ثانیہ آ کر اپنی نماز پوری کرے۔

# (٢) باب صلاة الخوف رجالا و ركبانا، راجل: قائم

# پیدل اور سوار ہو کرخوف کی نماز پڑھنے کا بیان

۹۳۳ مدننا سعید بن یحیی بن سعید القرشی قال: حدثنی أبی قال: حدثنا ابن جریج ، عن موسی بن عقبة عن نافع ، عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد إذا إختلطوا قیاما. وزاد ابن عمر عن النبی ﷺ: ((وإن كانو اكثر من ذلك فليصلوا قياما و ركبانا)). [راجع: ٩٣٢]

# "فَإِنْ خِفْتُمُ ...الخ" كَيْنْسِراوراخْتَلاف ائمَه

قرآن کریم میں آیاہے:

رہےاور دوسرانمازیز ھے۔

لیکن جب تھمسان کی جنگ شروع ہوگئی اور دونوں لشکرا یک دوسرے سے تھتم گھا ہو گئے ایسی حالت مين نماز كاوقت آكيا تواب كياكري؟إس كے لئے فرمايا كيا" فيان خِفْتُم فرِجَالاً أو رُكْبَانًا".

## شافعيه كامسلك

ا مام شافعی ،امام بخاری اورا کثر ائمه ٌ بیفر ماتے ہیں کہ عین قال کی حالت میں اگر نماز کا وفت آ گیا اوروہ سواری پر ہے اور تلوار چلار ہا ہے تو اس حالت میں گھوڑ ہے پر بیٹھے ہوئے ہی اشارہ سے نماز پڑھ لے یہ " رسکبانا" کی تفسیر ہے۔ اور اگر پیادہ ہے تو چلتے چلتے اشارہ ہے جس طرح پڑھ سکتا ہوتو نماز پڑھے یہ " فوجالا" کی تفسیر ہے۔ <sup>لل</sup>

حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر بیسوار ہے اورمطلوب ہے یعنی کوئی دشمن اس کے تعاقب میں ہے اور اس کو طلب كرر باب نواس صورت ميں گھوڑے پر بيٹھے بيٹھے اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے۔

کیکن اگریمطلوب نہیں بلکہ طالب ہے لینی کسی دشمن کے تعاقب میں ہے تو اس صورت میں ہے گھوڑ ہے۔ ے پنچاتر کرنماز پڑھے، یہ ''دکھاناً ''کی صورت ہے۔ اور'' رجالاً'' کا معاملہ یہ ہے کہ '' قسائماً'' تو يڙه سکتا َ ہے کيكن "**ماشياً** "نبيس پڙه سکتا۔ <sup>ال</sup>

ول مین لزائی ادر دشمن سے خوف کاوفت ہوتو نا جاری کوسواری پرادر بیادہ بھی اشارہ سے نماز درست ہے کی قبلہ کی طرف بھی مند نہ ہو کہنا ہو مانی ، ف ۴۳ سام اللہ ۴۳ ۔ ال ، ١٤ ومداهب الفقهاء في هذا الباب ، فعند أبي حنيفة : إذا كان الرجل مطلوبا فلا بأس بصلاته سالوا ، وإن كان طالبا فلا . وقال مالك وجماعة من أصحابه : هما سواء ، كل واحد منهما يصلي على دابته. وقال الأوزاعي والشافعي في آخرين كقول أبي حنيفة ، وهو قول عطاء والحسن والتوري وأحمد و أبي ثور وعن الشافعي : إن خاف الطالب فوت المطلوب أوما وإلا فلا . عمدة القارى ، ج: ٥، ص: ١٣٢.

اگرالی نوبت آجائے کہ کھڑا ہونے کا موقع نہ ملے تو مجوری ہے، قضا پڑھے جیسا کہ حضوراقدی ﷺ نے خندق میں قضافر مائی۔ سل

اس کے معلوم ہوا کہ حفیہ کے ہاں چلتے چلتے نماز کا کوئی تصور نہیں ہے جبکہ دوسرے حفرات کے ہاں ہے، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابو حفیفہ رحمہ اللہ کی جزوی تا ئید کی ہے، فرماتے ہیں "راجل: قائم" یعنی "ما شیا" کے معنی نہیں کئے ہیں بلکہ "قائم" کے جی اور حفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تیں اور حفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ "قائم" معنی "ماشیا" نہیں ہیں۔

آ گے فرمایا" عن نافع ، عن ابن عمو نحواً من قول مجاهد " نافع نے عبراللہ بن عمر رضی الله عنمات الله

اب یہاں آگے پیچھے کہیں بھی مجاہدٌ کا قول ذکر نہیں ہے، شرّ اح بڑے جیران ہوئے کہ یہ کیسا اشارہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ سے ایسا قول منقول ہے جیسا مجاہدؓ کا قول ہے۔ بیر عجیب می بات گلتی ہے۔

لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ ''اذا احت لطواقیاما''، یہ مجابدٌ گاتول ہے بینی جب مسلمان کا فروں سے تقم گھا ہوجا نمیں اورایک دوسرے سے ل جائیں تو'' قیاماً'' لیخی نماز کھڑے ہوکر پڑھیں۔

وزاد ابن عمر عن النبي ﷺ : وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلُّوا قياماً و ركباناً.

(m) باب : يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف

نمازخوف میں ایک دوسرے کی حفاظت کا خیال رکھیں یعنی صلوۃ الخوف میں پچھلوگ دوسرے لوگوں کا پہرہ دیں۔ دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کی بے نظیر مثال

یہرہ تو ہرصورت میں دیا جاتا ہے،صلوۃ الخوف کے جوتین طریقے بیان کئے ہیں ان میں بھی پہرہ ہے

<sup>&</sup>quot; والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ، هو ما روى عن حذيقة قال : ((سمعت النبي ا يقول يوم المحندق: شغلونا عن صلاة العصر - قال : ولم يصلها يومنذ حتى غربت الشمس - ملاً الله قبورهم نارا وقلوبهم نارا وبيوتهم نارا )) . هذا لفظ الطحاوي . عمدة القارى ، ج: 2 ، ص: ١٧٠ .

کدایک وفت میں امام کے ساتھ ایک طا کفد شامل ہوجائے اور دوسرا دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن صلو ۃ النحو ف کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امام نے سارے لشکر کی آئے پیچھے مفیں بنالیں اور سب کو ایک ساتھ نماز پڑھانی شروع کر دی۔ سب تحریمہ میں شامل ہوئے اور امام کے رکوع کرنے تک سب نماز میں شامل رہے، جب رکوع کرنے کا وقت آیا تو ایک طا کفد امام کے ساتھ رکوع میں چلاگیا اور دوسر طا کفد نماز میں کھڑا رہا رکوع میں نہیں گیا، یہلا طا کفد نماز میں کھڑا رہا ور پہرہ داری کرتا رہا۔

جب سجدہ ہو گیا تو اب پہلا طا کفہ پیچھے ہٹ گیا اور دوسر طا کفہ آئے آگیا، پھرا مام نے قر اُت شروع کی، قر اُت میں دونوں طاکفے شامل ہیں، جب رکوع کا وقت آیا تو دوسرا طا کفدرکوع میں گیا اور یہ کھڑا رہا پھر سجدہ کا وقت آیا اور پیطا کفہ کھڑا رہا، یہاں تک کہ قعدہ ہو گیا۔ قعدہ کے اندرتشہد پڑھا اور پھرسلام پھیردیا۔

اب اس طریقہ میں دونوں طاکنے بیک وقت امام کے ساتھ شامل ہیں، لیکن اس طرح کہ جب ایک طاکفہ رکوع میں جاتا ہے تو دوسرا اس کی پہرہ داری کرتا ہے۔معلوم ہوا کہ ہر وقت مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی جان ، مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔ اس طرح جہاد کے موقع پر بھی مسلمان مجاہدین ایک ووسرے مہان شاری کاحق اوا کرنے میں بے نظیر و بے مثال ہے کہ ایک مسلمان خود کوخطرے میں ڈال کر بھی دوسرے مسلمان بھائی کی جان بچاتا ہے۔

چڻانچه حديث روايت کي که:

9 % و حدث الزبيدى ، عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قام النبى في فقام الناس معه ، فكبر و كبروا معه ، وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا معه و حرسوا إخوانهم . وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه و الناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا . والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضه و المناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضه و المناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضه و المناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضه و الناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضه و المناس كلهم في سلاة ولكن يحرس بعضه و المناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضه و المناس كلهم في صلاة ولكن يصر و المناس كلهم في سلاة ولكن يكله و المناس كلهم في صلاة ولكن يكله و المناس كله و المناس ك

تشريح

عن ابن عباس قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه - حضور الله عليه وسلم والناس معه - حضور الم

ال الا يوجد للحديث مكررات.

<sup>0] -</sup> وفي مستن النمسائي ، كتباب صبلانة الخوف ، وقم : ٢ | ٥ | ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، ياب بداية مسند عبداللَّه بن العباس ، وقع : ١٩٥٩ ، ٢٣٦١ ، ٢٩ ١٣ ، باقي مستد الأنصار ، باب حليث حليفة بن اليمان عن النبي ، وقم : ٢٢١٨١ .

ہوئے توان کے ساتھ صارے لوگ کھڑے ہوگئے۔

فکسر و کسر و ا معه و رکع و رکع الناس منهم - تجبیر میں سب ثامل تے اور رکوع میں ناس منهم فیم سبحد و سجد و معه ، ثم قام للثانیة ، پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے فقام اللذین سجد و ا معه ، جو تجدے شی گئے تھے وہ کھڑے ہوگئے ۔ و حرسوا اخو انهم ، اور دوسرے بھا نیول کی پیرہ داری کررہے تھے و آتت الطائفة الأحوی فو کعوا و سجدوا معه و الناس کلهم فی الصلوة ۔ اور سب لوگ نماز میں ہوگئے ویکن یحرس بعضه معضا۔

بیطریقہ اس وفت جائز ہوتا ہے جب عد قرجہت قبلہ میں ہو،اگر عد قرجہت قبلہ میں نہیں ہے تو پھر بیطریقہ جائز نہیں ۔

بیدنہ بسب امام ابو بوسف وابن کیل آگا ہے، اور امام شافعی سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ لیکن امام ابوضیفہ اور امام مالک نے اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ بیقر آن کریم کی آیت ''وَلَمْتَاتِ طَا قِفَةٌ اُنْحُوسی لَمْ يُصَلُّوا'' کے خلاف ہے۔ آلے

# (۳) باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، قلعوں يرچر هائي اور شمن كے مقابلہ كے وفت نمازير صنے كابيان

وقال الأوزاعي: إن كان تهيّاً الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه ، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا في فيصلوا ركعتين ، فإن لم يقدروا فلا يجزيهم، فيصلوا ركعتين ، فإن لم يقدروا فلا يجزيهم، التكبير و يؤخرونها حتى يأمنوا. و به قال مكحول. وقال أنس بن مالك : حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاء ة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا ها و نحن مع أبى موسى ففتح لنا. قال أنس: ومايسرني بتلك الصلاة الدنيا و ما فيها.

# قلعه فنخ كرتے وقت طريقه نماز

یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب قلع فتح کررہے ہوں اس وقت نماز کیسے پڑھی جائے؟ پہلے زمانہ کی جنگ میں خاص طور پرمشکل مرحلہ کسی قلعہ کو فتح کرنا ہوتا تھا ، کیونکہ لوگ قلعہ کے برجوں میں فصیلوں پرہوتے تھے،اسی طرح قلعہ کے اندر بھی ہونے تھے،قلعہ کوفتح کرنے کے لئے بلندی پر چڑھنا پڑتا تھا جس کے لئے ککڑی کی سٹر ھی لگائی جاتی یا بعض اوقات کمندیں ڈالی جاتیں،قلعہ کے اوپر جولوگ ہوتے وہ تیر اندازی کرتے تھے،بعض اوقات کھولتا ہواتیل ڈال دیتے ،تو پیمشکل کام ہوتا تھا۔

اب ایسے وقت میں جب قلعہ فتح کررہے ہول نماز کیے پڑھیں؟ ولقاء العدق ،اور جب وشمن کے بالکل آ منے سامنے ہول اس وقت نماز کیسے پڑھیں؟

وقال الأوزاعي: إن كان تهيّا الفتح ــ

امام اوزائ رحمدالله فرماتے ہیں جب فتح بالکل تیار ہولینی جام قلعہ پر چڑھ رہے ہوں ولمسم بسق بدوا عملی الصلاق اور نماز پڑھنے کی قدرت نہ ہو، کیونکہ ایک لحد کے لئے بھی میدان سے جٹ نہیں سکتے تو الی صورت میں صلوا ایسماءً ،اشارہ سے نماز پڑھیں لیمی قلعہ پر چڑھتے چڑھتے اشارہ سے نماز پڑھیں: کل امسری لنفسہ ، ہرشض اینے لئے پڑھے لیمی جماعت نہ کریں۔

فإن لم يقدروا على الإيماء أحروا الصلوة ، حتى ينكشف القتال أو يا منوا ــ

اگراشارہ پہمی قادر نہ ہوں تو پھر نماز مؤخر کردیں، یہاں تک کہ قال ختم ہوجائے یا امن کے حالات میں آجا کیں، فیصلوا دی معتین، اس کے بعد دور کعتیں پڑھلیں۔ فیان لسم یقدرواصلوا دی معتون میں آجا کیں، فیصلوا دی معتون اس کے بعد دور کعتیں پڑھا ور دو مجد نے کریں۔ یہام اوز ای کا مسلک ہے۔ مسجد تین ۔ اگر دور کعت پر قادر نہ ہوتو ایک ہی رکعت پڑھے اور دو مجد نے کریں۔ یہام اوز ای کا مسلک ہے۔ حضیہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ حضیہ کہتے ہیں پوری پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں ور نہ قضا کرلیں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جائز کیا ہے۔

فیان لمم یقدروا فلا یجزیهم التکبیر ،اگرایک رکعت پہمی قاور نہ ہوتو پھرمحض اللہ اکبر کہنا کافی نہیں ہوگا ، محض اللہ اکبر کہنا کافی نہیں ہوگا۔

بعض فقہاء مثلاً سفیان توریؓ کا فد ہب ہیہ کہ جب گھسان کی لڑائی ہور ہی ہوتو الی صورت میں اگر ایک رکعت پڑھنے پر قدرت نہ ہوتوال لله اکبر الله اکبر النح تکبیر پڑھنے سے نماز ادا ہوجائے گی اور اس کے بعد قضا بھی ضروری نہیں ہے۔ محل

كل قال الشورى: يجزيهم التكبير، وروى ابن أبى شببة من طريق عطاء و معيد بن جبير وأبى البحترى في آخرين، قائوا: إذا التقى الزحفان و حضرت الصلاة فقائوا: صبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله أكبر، فتلك صلوتهم بلا اعادة. وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد والمسايقة يجزئ أن تكون صلاة الرجل تكبيراً، فإن لم يسمكن إلا تكبيرة أجزأته أين كان وجهه، و قال إصحق بن راهوية: تجزئ عند المسايقة ركعة واحدة يومئ بها إيماء فإن لم يقدر فتكبيرة. عمدة القارى، ج: ٥، ص: ١٣٣.

توامام اوزائ فرماتے ہیں کہ تھن تکبیر کافی نہیں ہے بلکہ ''ویسؤ خسرونھا'' ، ثماز کومؤ خرکریں گے ''حتیٰ یامنوا . و به قال مکحول'' اور یہی کھول کا تول ہے۔

وقال أنس بن مالك : حضرت عند مناهضة حصن تسترعند إضاء ة الفجر واشتد اشتعال القتال ...

حضرت انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ میں تستر کے قلعہ پر چڑھنے کے وفت موجو وتھا۔

تُستریدان کی عملداری میں تھا جومعروف قلعہ ہے، جب مسلمان اس کو فتح کررہے تھے تو حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب ہم قلعہ پر چڑھ رہے تھے اس وقت فجر کا دقت ہور ہا تھا اور تمال کے شعلے بہت شدید ہورہ ستھے۔ فسلم یقدر و اعلی الصلواۃ نماز پڑھنے پرقدرت نہیں تھی فلم مصل الا بعد ارتفاع النبھار۔ نماز کونہ پڑھ پائے گردن چڑھنے کے بعد۔ فصلینا ھا۔ پھر ہم نے نماز فجر پڑھی و نمون مع آبی موسیٰ۔ اور ہم الی موکیٰ کے ساتھ تھے فلقت نناساللہ تعالی نے ہمیں فتح عطافر مائی۔

قبال أنس : وما یسونی بعلک الصلواۃ الدنیا وما فیھا۔ فرماتے ہیں اس نماز کے بدلے مجھے دنیاد مافیہا بھی پہندنہیں۔ یعنی اگر چہ ہم نے وہ نماز قضا پڑھی ،لیکن اس نماز کا ایسالطف تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری نعتیں بچے ہیں۔

بعض حفرات نے اس کی تشریج یوں کی ہے کہ اس روز کی نماز کے قضا ہونے پر حفرت انس خسرت کا اظہار کررہے تھے کہ جونماز قضا ہوگئی اگر اس کے بدلے میں دنیا و مافیہا بھی مل جائے تو وہ سرور حاصل نہیں ہوگا جو نماز کو وقت پر پڑھنے سے حاصل ہوتا۔ دونوں معنوں میں سے پہلامعنی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔

9 معنى يحيى بن أبى المبارك ، عن يحيى بن أبى كفار كثير ، عن أبى سلمة ، عن جابر بن عبد الله قال : جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول : يارسول الله ، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب . فقال النبى العصر بعد ما شق : ((وأنا والله ما صليتها بعد )) . قال : فننزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها . [راجع : ٢٩٥]

یہاں یہ بنانا مقصود ہے کہ غروب کے بعد پہلے ہم نے جماعت کے ساتھ عصر پڑھی ، پھرمغرب کی نماز پڑھی ،مرادیہ ہے کہ قضانماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے۔ کلے

هل انعام الباري، ج:۳،ص:۳۲۹\_

# (۵) باب صلاة الطالب و المطلوب راكبا وإيماء،

وشمن کا پیجیھا کرنے والا یا جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو

اس کے اشارے سے اور کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کا بیان

سواری کی حالت میں نما ز کا حکم

یہ باب قائم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص گھوڑے پرسوار ہے اور نماز کا وفت آگیا ہے، لیکن نماز کے لئے گھوڑے سے اتر نے کا موقع نہیں ہے، الی صورت میں گھوڑے پرسواری کی حالت میں نماز پڑھ سکتے نہیں پانہیں؟

حفیه کے نزدیک جیسا که گزرا ہے اگر مطلوب ہے تو پڑھ سکتا ہے اور اگر طالب ہے تو پھر نہیں پڑھ سکتا۔ ولا امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک طالب ہویا مطلوب دونوں صورتوں میں پڑھ سکتا ہے ، اس لئے فرمایا صلوات الطالب والمطلوب راکباً و ایماءً.

وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط واصحابه على ظهر الدابة. فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد يقول النبي : ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة )).

وقبال البوليد: وليد كتيت بين كه مين في امام اوزاعي رحمه الله بي ذكر كيا كه شرحبيل بن سمط اوراس كيسانتيون في گوڑ من كي يشت پر نمازاوا كي تقي توامام اوزاعي في في الكا كي الأمسر عند في اذا تسخوف الفوت ، جار بي نزديك بهي معامله ايسابي بي كه اگر نماز فوت بون كاخوف بوتو گهوڑ ميكي پشت پر نمازير حد سكتے بين -

وأحتج الوليد بقولِ النبي ﷺ : (( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة )).

ولید نے نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کیا کہ آپ ﷺ نے فر مایا کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے گر بی قریظ پہنچ کر۔

٩٣٢ ـ حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء : حدثنا جويرية ، عن نافع عن ابن عمر

قال:قال النبي الله الما رجع من الأحزاب: ((لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة )). فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، وقال بعضهم : لا نصلي حتى نائيها . وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يرد منا ذلك . فذكر ذلك للنبي الفي فلم يعنف احدا منهم . [انظر : ١٩١٩] على مسى قريق يرتكير نبيل

مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ خندق کے بعد حضور ﷺ نے پچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بنوقر یظہ کی طرف بھیجا تھا اور فر مایا تھا عصر کی نماز بنوقر یظہ میں جا کر پڑھنا، راستہ میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور بنوقر یظہ ابھی دور تھا۔اب صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا ، بعض نے کہا کہ بہیں پڑھنی چاہئے ، بعض نے کہا ہم بنوقریظہ میں جا کر پڑھیں گے ، کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ بنوقریظہ میں جاکر پڑھنا۔

جن حفرات کا کہنا تھا کہ پڑھ کئی جاہئے انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ کے فرمان کامنشا کیے تھا کہا گروفت کے اندراندر بنوقر بظہ پہنچ جاؤ۔ جبکہ دوسر بے بعض حفرات کا کہنا تھا کہ ظاہر فرمان سے یہی پینہ چلتا ہے کہ بنوقر بظہ سے پہلے نماز ادانہ کریں ،اس کی اجازت نہیں ہے۔

چٹانچ بعض حفرات نے راستہ ہیں نماز پڑھ لی اور بعض نے بنوقر یظہ پڑنج کر ، آپ ﷺ کر ، آپ ﷺ نہیں فرمائی۔

بياستدلال تامنهين

ولید کہتے ہیں کہ جنہوں نے راستہ میں نماز پڑھی ،انہوں نے گھوڑے کی پشت پر پڑھی تھی ،لہذا وہ استدلال کرتے ہیں کہ طالب ہونے کی صورت میں بھی را کہا نماز جائز ہے،حالانکہ روایت میں کسی جگہ بھی یہ صراحت نہیں ہے کہ جن لوگوں نے راستہ میں نماز پڑھی تھی ،انہوں نے گھوڑے کی پشت پرنماز پڑھی تھی ،لہذا اس سے استدلال قائم نہیں ہوتا۔

# (٢) باب التكبير والغلس بالصبح ، والصلاة عند الإغارة والحرب

صبح کی نماز اندھیرے اور سوہرے پڑھنا اور غارت گری و جنگ کے وقت نماز پڑھنے کا بیان

٩٣٤ \_ حدثتا مسدد قال: حدثتا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب،

٠٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، ياب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين ، وقم : ٤ ا٣٣٠.

وثابت البناني عن أنس بن مالك: أن رسول الله الصلى الصبح بغلس. ثم ركب فقال: ((الله اكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس قال والخميس: الجيش فظهر عليهم رسول الله الفقتل المقاتلة وسبى الذرارى. فصارت صفية لدحية الكلبى، وصارت لرسول الله الله الم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنس بن مالك ما أمهرها ؟ قال: أمهرها نفسها، فتبسم. [راجع: 127]

صلی الصبح بغلس ۔ بیغزوۂ خیبر کی بات ہے،اس سےمواقیت صلاۃ بیں استدلال کرنا درست نہیں ۔ یہاں جلدی اس لئے کی گئی تھی کہ نماز سے جلدی فارغ ہو کرسا مان سفر کر کے سوار ہوں ۔ اللہ

فصارت صفیة لدحیة الکلبی ، وصارت لرسول الله الله الله علم تزوجها وجعل صداقها عتقها \_ آپِ الله فِي ان (حضرت صفیه رضی الله عنها) کوآزاد فرمایا اور نکاح کرلیا۔

اس كي تفصيل "مسند احمد "كى روايت مي ي:

"..... واصطفى رسول الله ﷺ صفية بسنت حيى فاتسخدها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته الخ"\_<sup>"</sup>

کہ آنخضرت کے نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں تہمیں اختیار دیتا ہوں کہ اگرتم اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دیتا ہوں لعنی آزاد کر دیتا ہوں اورا گرتم چا ہو تو آزاد کر نے بار ہوتو میں تہمیں اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دیتا ہوں لیعنی آزاد کرنے کے بعد میں تم سے نکاح کرلوں اور پھرتم میرے پاس رہوتو انہوں نے دوسری شق کو اختیار کیا اور اس کے نتیج میں آنخضرت کے ان سے نکاح کرلیا۔ سی

ال قال المسنى \_ إنما غلس هنا الأجل مبادرته إلى الركوب، وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة بالأمر بالإسفار، عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٥٠١.

٢٢ مستد أحمد ، باقي مستد المكثرين ، مستد أنس بن مالك ، وقم : ٩ ٢ ٩ ١ .

٣٣ راجع للتفصيل: العام الباري، ج:٣٠ من ٨٢٠ م

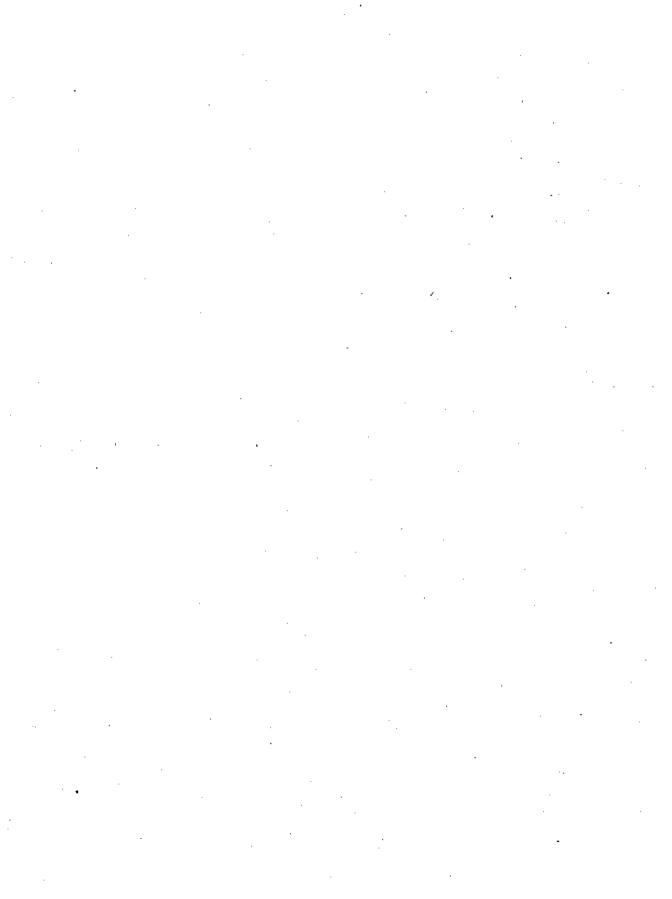

ا-كتاب العيدين

رقم الحديث: ٨١٦ - ٩٨٩

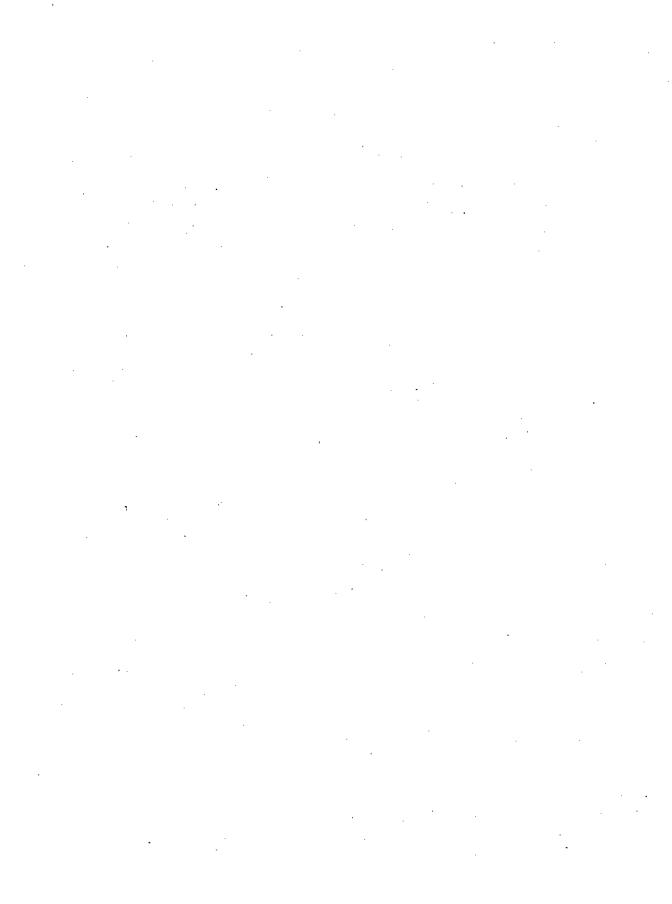

### بعم لالله الرحمل الرحيم

# ٣ ا - كتاب العيدين

صلاۃ عیدین امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک واجب ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی دوسری روایت کے مطابق نماز عیدسنت مؤکدہ ہے۔ صاحبین نے بھی ای کواختیار کیا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحم ہما اللہ کا مسلک بھی سنت مؤکدہ ہے۔ امام احمد بن حنبل وابن ابی لیلی رحم ہما اللہ کے نز دیک نماز عید فرض کفایہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے ہے۔

### (١) باب: في الغيدين و التجمل فيه

اس چیز کا بیان جوعیدین کے متعلق منقول ہے اور ان دونوں میں مزین ہونے کا بیان

<sup>[</sup> فيه أن صبلاة العيدسنة ولكنها مؤكدة ، وهو قول الشافعي ، وقال الاصطخرى من أصحابه : فرض كفاية ، و به قال أحمد ومالك و إبن أبي ليني ، والصحيح عن مالك أنه كقول الشافعي ، رضى الله تعالى عنه ، وعند أبي حنيفة وأصبحنايه : وأجبة . وقال صاحب (الهداية) : وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه الجمعة . وفي مختصر أبي موسى المضويو : هي فوض كفاية ، وكذا قال في الغزنوي ، وفي (القنية) : قيل : هي فوض . ونقل القوطبي عن الأصمحي أنها في حمد في القراري ، ج: ٥ ، ص: ١٠ ١ ، البحو الوائق ،

أرسل إليه رسول الله ﷺ بجبة ديباج فاقبل بها عمر فأتى بها رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله ، إنك قلت: ((إنما هذه لباس من لا خلاق له ))، وأرسلت إلى بهذه الجبة؟ فقال له رسول الله ﷺ: ((تبيعها أو تصيب بها حاجتك)). [راجع: ٨٨٨]

یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے۔ یہاں اس کو لانے کا مقصد اس بات پر استدلال کرنا ہے کہ عید کے ون خاص طور پراچھالباس پہننامشروع ہے۔

آپ ﷺ نے انکاراس وجہ سے فر مایا تھا کہ بیرایشم ہے،لیکن حضرت عمر ﷺ کے اس قول پرنگیر نہیں فر مائی کہ بید کیوں کہدر ہے ہو کہ عید کے دن تجمل کر و ،معلوم ہوا کہ عید کے دن تجمل مطلوب ہے بشر طبکہ و ہشر عی حدود میں ہو،الہٰ داحر مروغیر ہ استعمال نہ کیا جائے دوسر ہے کپڑوں سے تجمل مشروع ہے۔

#### (٢) باب الحراب والدرق يوم العيد

# عید کے دن ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیلنے کا بیان

ترجمه

حضرت عائشصدیقه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میرے یاس نبی اکرم ﷺ تشریف لائے ،وعب دی

ع. وفي صحيح مسلم ، كتاب صبلاة العيدين ، باب الرحصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ، رقم : 820 ا ، وسنن النسائي ، كتاب صبلاة العيدين ، باب ضرب الذف يوم العيد ، رقم : 820 ا ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الشكاح ، باب الغناء والذف ، رقم : 840 ا ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السهدة عائشة ، رقم : 847 ا ، وهسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السهدة عائشة ، رقم : 847 ا ، 84 ا ،

جاریتان تغنیان بغناء بعاث \_میرے پاس دوائر کیاں تھیں جو بُعاث \_ کے گانے گار ہی تھیں \_

معاث ۔ ایک جنگ کا نام ہے، اسلام کآنے سے پہلے اوں اور خزرج کے قبیلوں میں بکثرت جنگیں ہوا کرتی تھیں، ان میں طویل ترین جنگ بسعاث تھی جوایک سوہیں سال جاری ربی تھی اور اس میں دونوں طرف سے بڑے بڑے لوگ کام آئے تھے، اس جنگ کی بہادری کی داستانیں بہت مشہور تھیں اس لئے لوگوں نے اپنے اپنے بہادروں کے گانے بنار کھے تھے، یہاڑکیاں وہی گانے گار ہی تھیں۔

ف اصطحع علی الفواش ،آپ نے دیکھاوہ گارہی ہیں تو آپ ﷺ جاکر بستر پرلیٹ گئے وحول وجهداورا پناچرہ ان کی طرف توجہ نہ کی۔

و جاء أبو بكراس ك بعدصد ين اكبرتشريف في "فانتهرنى" انهول في محصة اناكه يهال كيامور بات محصة اناكه يهال كيامور بات و قال: اور فرمايا، "مزمادة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ي شيطان كى بانسرى نى اكرم الله كياس موراى بي، يعنى اس بات يرة انا-

"فاقبل علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم" جمنوراقدی ابوبرهای طرف مقدم و الله علیه وسلم" جمنوراقدی ابوبرهای طرف متوجه بوت افرایا دور این صدیق اکبرهای کرنے پرآپ ان نے فرایا کہ برقوم کی ان کوچھوڑ دو۔اوراگی روایت میں ہے کہ: "إن لىكىل قوم عیدا ، وهذا عیدنا" بیفر مایا کہ برقوم کی ایک عید بوقی ہے، یہ بماری عید کا دن ہے اگراؤ کیاں خوشی منار ہی ہیں تومنع نہ کرو۔

''فلما غفل''، جب حضورا قدس ﷺ کوتھوڑی ہی اونگھ یا نبیندآ گئی تو ''غمز تھما فدر جتا'' میں نے دونوں کے چنگی بھری کہ یہاں سے مث جاؤیس وہ چلی گئیں۔

### تشريح

اب یہاں میر بجیب وغریب طرزعمل ہے جوآپ ﷺ نے اختیار فرمایا کہ خود بھی ممانعت نہیں فرمائی اور صدیق اکبر ﷺ بھی نہیں ہوئے بلکہ چبرۂ مبارک دوسری طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے بلکہ چبرۂ مبارک دوسری طرف مجیر دیااور لیٹ گئے۔

معلوم ہوا کہ وہ اس قتم کا گانا تھا جوحرام اور نا جائز نہیں تھا، اگرحرام اور نا جائز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی گوارانہ فرماتے اور ضرور منع فرماتے ،لیکن بیہ بات بھی پینندیدہ نہیں تھی کہ خوداس کی طرف متوجہ ہوں اس لئے خوداس میں شرکت نہ فرمائی۔

اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن ججرعسقلانی رحمه الله فرماتے ہیں:

اس مدیث سے صوفیاء کے ایک گروہ نے گانا گانے اور گانا سننے کے جواز پر استدلال کیا ہے ، اس

استدلال کے بطلان کے لئے اعظے باب کی وہ حدیث ہی کانی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ان لڑکیوں کے بارے میں تصریح کی ہے کہ " **ولیسٹ بمغنیتین**" وہ دونوں کوئی پیشہور گانے والیاں نہیں تھیں، اس طرح ابتداء خلا ہری الفاظ سے جو وہم ہوتا تھا أسے آپ نے دور کر دیا۔

وجہ یہ ہے کہ' غناء'' کا اطلاق عربی زبان میں ترنم اور بلندآ واز سے پڑھنے پر ہوتا ہے، جے اہل عرب نصب (بسفتے مائنون وسکون المهملة) کہتے ہیں،اس طرح حدی خوانی پر بھی'' غناء'' کالفظ بولا جاتا ہے، کیکن نصب یا حدی خواں کومغنی نہیں کہا جاتا ہمغنی صرف اُس محض کو کہتے ہیں جوآ واز کے زیر و بم کے ساتھ لوگوں کے جذبات بھڑکا کرایسے اشعار گائے، جن میں گندی باتوں کی صراحت یا اشارہ ہو۔

شادی بیاہ جیسے خوشی کے مواقع پر دف بجانے کی اباحت سے بیلازم نہیں آتا کہ دیگر آلاتِ موسیقی جیسے عود وغیرہ ۔۔ بجانا بھی مباح ہو۔

ر ہارسول اللہ ﷺ کا کیٹر ااوڑ ھالینا، تو دراصل اس طریقے سے گانا سننے سے اعراض مقصود تھا، اس کئے کہ خسننا ہی آپ کہ مقام کا نقاضا تھا، البتہ آپ ﷺ کا نکیر نہ کرنا صرف اس نوعیت کے غنا کے جواز پر دلالت کرتا ہے، جے آپ ﷺ کی برائی کو باقی نہ رہنے دیتے تھے۔

اصل میں قانون بیہ کہ ''لہو ولعب سے پر ہیز کیا جائے''اور چونکہ بیحدیث بظاہراس قانون کے خلاف معلوم ہورہی ہے، اس لئے اس سے غنا کی جس وقت ، جس کیفیت اور جس مقدار قلیل کا جواز زمعلوم ہوتا ہے،صرف اس وقت اس کیفیت اور اسی مقدار قلیل میں غنا جائز ہوگا۔ باتی میں نہیں۔''واللہ اعلم'' یا

اس سے پتہ چلا کہ کہ غنااگر مباح ہوتب بھی الیں چیز نہیں جس میں اہل تقویٰ اور اہل صلاح اہتمام سے شرکت کریں ۔اگر چہوہ الیں چیز بھی نہیں کہ اس پر نکیر کی جائے اور اس کو بُر اقر اردیا جائے ۔اگر آپ ﷺ منع فر ما دینے تو ہمیشہ کے لئے غناممنوع ہوجاتا۔

حاصل بیہ کداگر کسی فنی نزاکت کے بغیر تفریح طبع کے لئے ترنم سے کوئی شعر پڑھ لے تو شرعا اس کی اجازت ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کدا یک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کھی کے گھر کے قریب سے ایک شخص گزرر ہاتھا اندر سے گانے کی آواز آئی لیعنی ایسی آواز آئی جیسے کوئی ترنم سے شعر پڑھ رہا ہے ، وہ مخص اندر چلاگیا ، دیکھا تو حضرت عمر پڑھ خود شعر پڑھ رہے ہیں ، اس نے کہایا امیر الموشین! یہ کیا ہور ہاہے ؟

*ع فتح الباری ، ج: ۲، ص: ۳۳۲.* 

٣ - الإستيماب ، ج: ا ، ص: ٢٣٨ ، و الإصابة ، ج: ا ، ص: ٥٠٠ .

جب ہم خلوت میں آتے ہیں تو جیسے تم کرتے ہو ویسے ہم بھی کرتے ہیں ، مطلب یہ ہے کہ اگر میں ترنم سے پڑھ رہا ہوں تو اس میں کوئی خرانی نہیں ہے ، کیونکہ شریعت نے اس کی پابندی نہیں لگائی ، اس لئے اگر اس تشم کی بھی تفریح طبع کریں تو ناجا نزنہیں ہے۔

### کون ساغنا نا جائز ہے؟

غنامیں فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ غناء کو با قاعدہ فن بنا کراورفن کی نزاکتوں کا خیال رکھ کر گانا، جومغنیوں کا طریقہ ہوتا ہے ، یہ منوع ہے، چنانچہ آگی روایت میں آر ہاہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صاف الفاظ میں کہد دیا کہ جو جاریہ گارہی تھی وہ با قاعدہ مغنیہ بین تھی بلکہ ویسے ہی بے تکلفی میں گارہی تھی اس لئے منع نہیں فرمایا، خاص طور پر مواقع سرور میں عید کے دن یا شادی بیاہ کے موقع پر جائز ہے بلکہ شادی کے موقع پر تا کہ شادی ہے موقع پر تا کہ شادی ہے موقع پر تا کہ اللہ معکم لھو ، فیان الانصار پر تغیب دی گئے ہے کہ سے فقال نبی الله شاہ : «یا عائشة ماکان معکم لھو ، فیان الانصار یعجبھم اللہوں» . ه

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ایک عورت ایک انصاری کے پاس نکاح کے بعد رخصت کر کے بھیجی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھااے عائشہ! کیاتم لوگوں کے ساتھ لہونہ تھا، انصار کوتو لہو پہند ہے۔

مافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله فرماتے ہیں: حضورا کرصلی الله علیه وسلم نے یو چھاتم نے دلبن کے ساتھ کے ساتھ کے سکتھ کسی لڑکی کو بھی بھیجا ہے، جو دف بجاتی اور گاتی ، میں نے عرض کیاوہ کیا گاتی ؟ آپ ﷺ نے فرمایاوہ بیا شعار گاتی :

# أتينساكم أتينساكم فيحيساكم

تویبال صرف اجازت نہیں بلکہ ترغیب دی گئی ہے، تو اگر مواقع سرور میں بغیر کسی فنکاری اور ببیثہ ورانہ غناء کے بے نکلفی کے ساتھ کچھ شعر ترنم سے پڑھ لئے جا کیں تو سیمنع نہیں ہے، البتہ اس کو با قاعدہ فن بنا ناجیسے آجکل اہتمام سے بنایا جاتا ہے میر نع ہے۔

دوسری بات میہ ہے کہ جہاں جہاں بھی غناء ثابت ہے وہ بغیر آلامت کے ثابت ہے،صرف دف ثابت ہے کیکن دف بھی آلہ اپونہیں ہے، کیونکہ دف ایک طرف ہوتا ہے اور بیرعام طور پر ذریعۂ اعلان ہے اس کی آ واز بھی

صحيح البخارى ، كتاب النكاج ، باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها و دعالهن بالبركة ، رقم : ١٢٢ م.

ل منن ابن ماجة ، كتاب النكاح ، باب الغناء والدف ، رقم : ١٨٩٠.

بُرى سى ہوتی ہے اس لئے اس کی اجازت ہے ، لیکن دوسرے آلات لہوجیے عود ، بط اور رباب ہیں بیرنع ہیں۔ خلاصہ سے نکلا کہ ہرفتم کے غنا و مزامیر جولہومحض اور فضول ہیں ، یا انسان کو اس کی ضروریات اور مقاصد سے غافل کرتے ہیں ، حرام ہیں جیسے رائج الوقت غنا اور تمام باہے بانسریاں ، البتہ کچھ صورتوں ہیں بعض شرع مصلحتوں کے بیش تظر غنامباح ہے جیسے ولیمہ میں اظہار سرورکے لئے۔

حاصل بیہ ہے کہ قیاس اور شریعت کے عام قانون کا تقاضا کہی ہے کہ غناو مزامبر سے لطف اندوزی بقصد واکشاب جائز نہیں ، البنہ عام قیاس کے برخلاف چندا جادیث سے بعض مواقع پر جواز معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اس جواز کوانہی مواقع کی حدیث محدود رکھا جائے گا ، کیونکہ فقہاء کا مسلمہ اصول ہے کہ کسی ضجیح حدیث میں جو بات شریعت کے کسی عام ضابطہ کے خلاف آئے ، تو صرف اس حدیث میں آنے والی صورت پڑمل کیا جائے گا ، اُسے اصل تھہراکراس پر مزید قیاس کرنا جائز نہیں ، فقہُ اسلامی میں جا بجا بیاصول کا رفر ما نظر آتا ہے۔

اس کے باو جو وسلف میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اس کو بھی جائز کہتی ہے۔ چیسے امام غزائی رحمہ اللہ فی احیاء العلوم میں بہت کہی بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو آلات شعار فساق نہ ہوں جیسے عود وہ جائز ہیں۔ نیز علامہ ذبیدی (جواحیاء العلوم کے شارح ہیں) نے اقعاف المسادة المعتقین میں کمی چوڑی بحث کی ہے اور اتنی روایات لائے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ (معاذ اللہ) سلف کو سوائے گانے بجانے کے کوئی کام ہی نہیں ہوگا کہ عبداللہ بن زبیر پول کہتے ہیں ، مغیرہ بن شعبہ پول کہتے ہیں، عبداللہ بن جعفر پول کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر جب کوئی باندی خریدتے تھے تو باندی سے کہتے تھے کہ پہلے گانا ساؤ اگر متمارا گانا اچھالگا تو خریدوں گا ور نہیں خریدوں گا ، اور وہ خود باندیوں کو زھن بتایا کرتے تھے کہ اس طرح گایا کر وہ اور اپنے آلات پر سنا کرتے تھے۔خدا جانے کیا کچھانہوں نے لکھ دیا ہے۔

ای بناء پر بعض اہل ظواہر ابن حزم وغیرہ سمع بالآلات کے جواز کے قائل ہیں۔صوفیاء کرام میں سے بہت سارے جوامام غزالی رحمہ اللہ اور زبیدیؓ کے پیروکار ہیں سب نے جائز کہاہے۔ بھے

کیکن حقیقت ہے ہے کہ '' ا**تحاف السادۃ المتقین'' میں جوروایات نقل کی گئی ہیں ،سب**ساقط الاعتبار ہیں اور کسی بھی صحابیؓ یا تابعیؓ ہے کسی صحیح روایت میں ٹابت نہیں ہے کہ انہوں نے آلات کے ساتھ ساع کیا ہو۔ اس کے برخلاف مزامیر کی ممانعت برجوا حادیث ہیں وہ بڑی کثرت سے وار دہوئی ہیں۔ <sup>۸</sup>

ے التحاف المسادة المعتقين بشوح إحياء علوم المدين ، كتاب آداب المسماع والوجد ، ج: ٧ ، ص: ٥٥٧ - ٨٠. ٨.

إلى موضوع پروالد ما يد حضرت مولانا مقتى محرشتى صاحب رحمه الله كاليك رساله به "كشف البعنباء عن وصف الفلاء " اور وسرارساله "المسعى المحثيث في تنفسيو لهو المحديث " جواحكام القرآن كا حصر بهاس بين حضرت والدصاحب ني تيتيس احاديث تى بين جو المات موسيقى كعدم جوازير ولالت كرتى بين اس رساكاترجم "اسلام اور موسيقى" كنام سكتيد دار العلوم كراحى سي الكروساك بين الموساك المراحدة "اسلام اور موسيقى" كنام سكتيد دار العلوم كراحى سي الكروساك بين الموساك الموساك الموساك المسلم الموسيقى "كنام سكتيد دار العلوم كراحى سينا كنع بوكياب و

متعددروایات سے عدم جواز ثابت ہوتا ہے۔

ائمدار بعد اور بیشتر محدثین بھی اسی کے قائل میں کرساع بالآلات جائز نہیں ہے، جہال کہیں آلات کا ذکر ہے تو زیادہ سے زیادہ دف کا ذکر ہے جوآلات طرب میں داخل نہیں ہے۔ ف

• ۹۵۰ و كان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله هي و إما قال: ((أتشتهين تنظرين )) ؟ قلت: نعم. فأقا منى وراءه ، حدى على حده وهو يقول: ((دونكم يا بنى أرفدة )). حتى إذا مللت قال: ((حسبك)) ؟ قلت: نعم. قال: ((فاذهبى)) . [راجع: ٣٥٣]

تشريح

"وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب "اورعيدك دن سياه فام لوگ ذره

<sup>9.</sup> الكيلام في الفتاء ، قال القرطبي : أما الفتاء فلا خلاف في تحريمه ، لأنه من اللهو و اللعب المداموم بالاتفاق ، فأما عا يسلم من المحرمات فيجوز المقليل منه في الأعراس والأعياد وشبههما ، ومذهب أبي حنيفة تحريمه ، وبه يقول أهل المصراق ، ومذهب الشافعي كراهته وهو العشهور من مذهب مالك ، واستدل جماعة من الصوفية يحديث الباب على إنساحة الفنداء وسسماعه بآلة ويغير آلة ، وير د عليهم بأن غناء الجاريتين لم يكن إلا في وصف المحرب والشجاعة وما إنساحة ولفناء وسماعه بآلة ويغير آلة ، وير د عليهم بأن غناء الجاريتين لم يكن إلا في وصف المحرب والشجاعة وما يجرى في القتال فلذلك رخص رسول الله هي فيه. وأما الغناء المعتاد عن المحرمة فلا يختلف في تحريمه ، ولا اعتبار لما المدى فيه وصف محاسن الصبيان والنساء ووصف النحمر ونحوها من الأمور المحرمة فلا يختلف في تحريمه ، ولا اعتبار لما أبدعته المجهلة من الصوفية في ذلك ، فإنك إذا تحققت أقوالهم في ذلك ورأيت أفعالهم وقفت على آثار الزندقة منهم ، واستدلوا في ذلك ، فإنك إذا تحققت أقوالهم في ذلك ورأيت أفعالهم وقفت على آثار الزندقة منهم ، والسامع آلمان ، واستدلوا في ذلك بقوله تعالى : ﴿ ومن الناس من يشترى فهو الحديث في إلقمان : ٢ ] جاء في الناس وهو شرك عند الله و في (فردوس الأخبار) : ((عن جابر رضى الله تعالى عنه ، أنه قال : إحدوا الفناء فإنه من في العرس ونحوه إباحة الموس ونحوه إباحة غيره من المرأة في منزلها والصبي ؟ قال : فلا كراهة ، ومنا الدي يجيء منه اللعب الفاحش والمغناء فإني أكرهه . كذا قاله العلامة بدرالدين العبني في عمدة القارى ، ج : ٥ من المادة بدرالدين العبني في عمدة القارى . ج :٥ منه الماد عدارالفكر ، بهروت .

اور نیز ول سے کھیلا کرتے تھے یعنی کرتب وکھاتے تھے "فیاماسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم والله علیه وسلم والم قال: اقشتهین تنظرین؟" یا تو میں نے آپ اللہ سے سوال کیا کہ آپ مجھے دکھا کیں، یا آپ اللہ نے اپ وجھا کہ کیا تمہاراد کھنے کودل جا ہتا ہے؟

قلت: نعم - پس نے کہا تی ہاں، فاقامنی وراء ہ - آپ گانے بھے اپنے پیچے کھڑا کرلیا۔
خدی عملسی خدہ ،اس طرح کہ پس نے آپ گائے کندھے مبارک پراپنا سرر کھ لیا تو میرار خمار
آپ گائے دخسارے مل رہاتھا" و هو یقول: دونکم یا بنی اُد فدہ"،اورآپ گاان کود کھے کرفر مارے
تھے کہذرہ آگے بڑھ کر مارو۔ بنی ارفدہ حبشہ والول کی کنیت ہے۔ دونکم ۔ کے لفظی معنی ہیں لو، مراد ہمت ولانا "
اور حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ ہاں بیکام کرو۔

حتى إذا مىللت \_ يهال تك كه بين تفك كئ قال: حسبك؟ توفر ما يا آپ كے لئے كانى ہوگيا؟ قلت: نعم قال فاذهبى، آپ ﷺ نے فرما يا جاؤ۔

دوسری روایات میں آتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد آپ کھانے مجھے یو چھا کہ کیا کافی ہو گیا، تو میں نے کہانہیں ابھی اور دیکھوں گی آپ کھا کھڑے رہے پھر پوچھا کہ حسب یہ میں نے کہانہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جب مزید دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں اس لئے کہدری تھی تاکہ دیکھوں کہ آنخضرت کھاکس حد تک میرے تول کی رعایت فرماتے ہیں اس لئے بار باریمی کہتی رہی کہ ابھی اور دیکھوں گی۔ نا

### مبتدى اورمنتهي

یے عظمت کا مقام ہے کہ جس ذات کا ہروقت اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہے، جس پر دحی نازل ہورہی ہے، ملا الاعلیٰ کے ساتھ رشتہ اُستوار ہے، جنت اور جہنم دیکھے ہوئے ہیں وہ اپنی بیوی کوخوش کرنے کے لئے اس کی دلداری کے لئے کھڑے ہوئے ہیں بیس معاشرت کا اتناون پیامقام ہے جس کا آ دمی تصور بھی نہیں کرسکتا۔ صوفیاء کرائم نے ایک بڑے تکتے کی بات کہی ہے کہ مبتدی اور منتبی دونوں کی ظاہری حالت دیکھنے ہیں

الله ولا من رواية أبي سلمة عنها: (قلت والمعلمة المول والمعلمة المول والمعلمة عنها: ((قلت والمعلمة المعلمة عنها: ((قلت يا را المعلمة المعلمة عنها: ((قلت يا را الله والمعلمة المعلمة المعلمة والمعلمة وال

کیساں ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں زمین اور آسان کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ایک نیا نیا شادی شدہ مخص ہے جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اس کو بیوی کے ساتھ استمتاع کا بڑا شوق ہوتا ہے اور ایک پیغیر بھی بیکام کرتا ہے، ظاہر میں دونوں کے حالات بیساں ہیں کہ بیب بیوی کی دلداری کر رہا ہے اور وہ بھی بیوی کی دلداری کر رہا ہے لیکن حقیقت میں دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ پہلا شخص اپنے نفس کے لئے کر رہا ہے اور پیغیر اواء حق کے لئے کر رہا ہے اور پیغیر اواء حق کے لئے کر رہا ہے اور پیغیر اواء حق کے لئے کر رہا ہے۔ اُسے خواہش نفس اتن مطلوب نہیں ہوتی اس کا مقصودا داء حق ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس سے دابستہ کیا ہے، اب ظاہری حالت ایک جیسی ہے لیکن حقیقت میں فرق ہے۔

حضور و حضور المحصور عائشہ رضی الله عنہا کو گیارہ عورتوں کا قصہ سنار ہے ہیں کہ گیارہ عورتیں جمع ہوئیں اور آپ میں اور آپ میں ایک دوسر سے کواسپے شوہروں کے حالات بتانے گئیں، آپ و گا بیٹھے یہ قصہ سنار ہے ہیں، اب جس ذات کا تعلق الله تعالی سے استوار ہے، انہیں کیا پڑی کہ بیٹھ کر بیوی کوققے سنا کیں لیکن اوا جق کی خاطر ریکام ہوتا ہے۔ ایک خاطر ریکام ہوتا ہے۔ ایک خاطر ریکام دونوں سے ایک متوسط ہوتا ہے جو دونوں لیعنی مبتدی اور نتہی کے درمیان ہوتا ہے، اس کا ظاہری حال دونوں سے بالا تر معلوم ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی بیوی سے بھی اس طرح کی با تیں نہیں کرے گا جبکہ حضورا قدس کے محضورا قدس کے اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگار ہے ہیں۔

آج کا کوئی پیر، کوئی شیخ جس کولوگ مقتداء بچھتے ہوں کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائے گا، ہر گزنہیں، اس لئے کہ اس کے تقدیں کا لباس تار تار ہو جائے گا، لہذا وہ بن تھن کر رہے گا، اس قتم کے کا موں میں حشہ نہیں لے گا۔

اب بظاہر دیکھنے میں تویہ بڑا مقدس لگتا ہے کہ بیوی کے ساتھ باہر نہیں ڈکلٹا لیکن حقیقت میں وہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا جس مقام تک پیفیبر پنچے ہیں کہ ان تمام درمیانی ورجات کوشتم کر کے اور لوگوں کی مدح و ذم سے بے نیاز ہوکر اللہ تعالیٰ نے جوحق متعلق کیا ہے اس کی اوائیگی کے لئے کمر بائد ھے، ان کی نظر میں مخلوق اچھا سمجھیا بُرا، مقدس سمجھے یا غیر مقدس ، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔

د کیھے! حضوراقد سی فافر ماتے ہیں" حبب الی من دنیا کم ثلاث، المعراۃ والطیب والمعاء المبارد" آج کوئی پیر کے گا کہ مجھے عورت زیادہ پہندہ، ہرگز نہیں، اس لئے کداگریہ کے گا تو اندیشہ کے کوگ سیکہ کے کہ یہ بڑا شہوت پرست ہے اور میرے اعتقادے پھر جا کیں گے، یہ تو وہی صادق ومصدوق رسول اللہ کی ذات ہے جو یہ فر ماسکتی ہے، جنہیں لوگوں کے کہنے سننے کی کوئی پروانہیں ہے، یہ کام وہی کر سکتے ہیں کہ بیوی کا سرکندھے پر رکھ کر حبشہ والوں کے کرتب دکھارہے ہیں اور ساتھ دونکم یا بنی ارفدہ کہدرہے ہیں اور اس کی پروانہیں کرتے کہ لوگ اس کوا چھا سی خے ہیں یا برا، یہ نتی کا مقام ہے۔

تفکیم الامت حضرت تفانوی رحمه الله نے اس کی بوی بہترین مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی مثال

الیں ہے جیسے ایک شخص دریا کے کنارہ کھڑا ہے اوراس نے دوسرے کنارہ جانا ہے اور دوسرا شخص دوسرے کنارہ کھڑا ہے اور دریایا رکر چکا ہے جبکہ تیسراشخص دریا میں تیرر ہاہے۔

اب بظاہر دیکھنے میں دونوں کناروں والے ایک جیسے ہیں اوران میں بہادر و ہمخص نظر آتا ہے جو دریا کے پچ میںغو طے لگار ہاہے۔

لیکن حقیقت میں بہا دروہ ہے جوان موجوں سے کھیل کر دوسر ہے کنارہ پر پہنچ گیا ہے کیونکہ جو کنارہ پر کھڑا ہے وہ یہ کھڑا ہے وہ ابھی داخل ہی نہیں ہوااور جو بچ میں ہے ابھی اُسے سفر طے کرنا ہے اور چودوسرے کنارہ پر ہے وہ یہ سارے مراحل طے کر چکا ہے۔ابشکل وصورت کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں ،کیکن حقیقت میں اس کنارہ والے کواس سے کوئی نسبت نہیں ہے۔

اس وجہ سے انبیاء علیہم السلام ، صحابۂ کرام ﷺ اور اولیاء کرام حمہم اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد ان کی ظاہری حالت ایک مبتدی جیسی ہو جاتی ہے اس کوصوفیاء کرام عروج ونزول سے تعبیر کرتے ہیں۔

عروج موجوں سے لڑنے والی بات ہے اور نزول دوسرے کنارہ پر کھڑے ہونے والے کی بات ہے، اصل مقام کمال نزول ہے نہ کہ عروج۔

صوفیاء کرائم کی اصطلاح میں ایک عروج ہوتا ہے جس میں مختلف حالات پیش آتے ہیں، جیسے استغراق کہ دنیا و ما فیہا کی خبر ہی نہیں۔ حضرت شاہ عبدالقدوس صاحب گنگوہ کی گے بارے میں مشہور ہے کہ دہ ہر وقت استغراق کی حالت میں رہنے تھے، بعض اوقات بیٹے کی پیچان بھی نہیں کر سکتے تھے، بعض اوقات فاقے گزرتے، استغراق کی حالت میں رہنے احجا کھانا چاہے ؟ دیگیں تیار ہور ہی ہیں۔ مطلب سے ہے کہ جنت میں دیگیں تیار ہور ہی ہیں۔ مطلب سے ہے کہ جنت میں دیگیں تیار ہور ہی ہیں۔ مطلب سے ہے کہ جنت میں دیگیں تیار ہور ہی ہیں اور پھر ذکر میں مشغول ہوجاتے ، رہر و دج کا مقام ہے۔

اس کے بعدایک مقام آتا ہے جس میں استغراق وغیرہ کھی ہیں ہے بظاہر آدمی ایک عام آدمی کی طرح
" یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق" کیکن وہ ان تمام مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے، اب بظاہر تو یاکل
الطعام کیکن حقیقة " یاکل المطعام لا لمنفسه بل لله، یمشی فی الاسواق لا لنفسه بل لله" یہ زول
کا مقام ہوتا ہے اور یہ انبیاء کرام علیم السلام کا مقام ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عاکث کے ساتھ جومعا بلے فرمایا یہ حضور
اکرم کی کا بی مقام ہے جوانسانیت کا اعلی ترین مقام ہے۔

ای مدیث سے حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ اللہ نے استدلال فر مایا کہ عام حالات میں عورت کے لئے مروکود یکھنا جائز ہے، البتہ جہال فتند کا توی اندیشہ ہو وہال منع ہے۔ اگر فتنہ کا اندیشہ ہوتو پھر جائز ہے، اگر جائز نہ

ہوتا نو حضورا فکدس ﷺ حضرت عا کشرضی الله عنها کواہل حبشہ کے کرتب نہ و کھاتے ۔<sup>لل</sup>

بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ واقعہ نزول ومی حجاب سے پہلے کا ہے، لیکن یہ بات سیحے نہیں ہے کیونکہ حجاب کا حکم ہجرت کے چو تنصیال نازل ہو گیا تھا اور حبشہ کے لوگوں کے آنے کا واقعہ کے بیر کا ہے، لہٰذا بیززول حجاب کے بعد کا واقعہ ہے اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے کھڑا کرنا بیاس بات کی دلیل ہے کہ حجاب کا حکم آچکا تھا، اس لئے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بیرواقعہ نزول حجاب کے بعد کا ہے۔ اِل

محقق بات یہ ہے کہ اگرعورت کا مرد کو دیکھنا التذاذ کی غرض سے ہوتو نا جائز ہے اور اگریپے غرض نہ ہوتو بائز ہے۔ <sup>سل</sup>

حضرت عبداللداین الم مکتوم والی حدیث جس میں ہے ''افسع میا و آن انعما الستما تبصر انه'' کداگروہ اند ھے ہیں تو تم تو اندھی نہیں ہو۔اس کے بارے میں حافظ ابن حجرُّفر ماتے ہیں کدوویا تیں ہیں:

ایک تو یہ کہ عورت گھر میں ہے اور مرد باہر ہے اور دوسری یہ کہ عورت بھی گھر میں ہے اور مرد بھی گھر میں ہے۔اس دوسری صورت میں خلوت ہوتی ہے اور فتنہ کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس ہے منع فر مایا ، کیونکہ معاملہ گھر کے اندر کا تھا۔ تو دونوں صور توں میں فرق ہے۔ اللہ

دوسری بات یہ ہے کہ عادت بدلنامقصودتھا کہ ینہیں کہ اگروہ اندھے ہیں تو بے محابا آجاؤ بلکہ اس کی عادت ڈالو کہ بابردہ ہوکرآؤ، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ فی نفسہ عورت کے لئے مردکود کھنا اگر النذاذ کی غرض سے نہ ہوتو جائز ہے۔

### (٣) بابُ سنة العيدين لأهل الإسلام

اہل اسلام کے لئے عیدی سنتوں کا بیان

ا 90 ــ حـدثنا حجاج قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني زبيد قال : سمعت الشعبي عن البراء قال : سمعت النبي الله يخطب فقال : ﴿ إِنْ أُولِ مَا نبدأ في يومنا هذا أَنْ نصلي

ال فتح البارى، ج:٢، ص:٣٣٣.

کل قتح الباری ، ج: ۲ ، ص: ۳۳۵.

٣] - وقال النووي : أما النظر بشهوة وعند خشية الفُتنة فحرام إتفاقاً ، فتح الباري ، ج: ٢ ، ص: ٣٣٥.

ال فتح الباري ، ج: ٩ ، ص: ٣٣٧ .

انظر: ۹۵۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۱ وانظر: ۹۵۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۸ ، ۹۲۵ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۲ ، ۹۲۸ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲

## عيدكيسے كريں

حضرت براءٌ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوخطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ ﷺ نے فر مایا کہ سب سے پہلی چیز جس سے ہم آج کے دن ابتدا کریں وہ بیا کہ ہم نماز پڑھیں پھر گھر واپس ہوں، پھرقر بانی کریں اور جس نے اس طرح کیا تو اس نے میری سنت کو پالیا۔

عائشة رضى الله عنها قالت: حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى الأنصار تغنيان مساتقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين ، فقال أبو بكر: بمزامير الشيطان في بيت رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد . فقال رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد . فقال رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد . فقال رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد . فقال رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد . فقال رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد . فقال رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد . فقال رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد . فقال رسول الله ﴿ و ذلك في يوم عيد . فقال رسول الله ﴿ و فَلْمُ عيد ا مُ و فَلْمُ عيد ا و مُ الله و منه الله و هذا عيدنا ﴾ . [راجع: ٩٣٩]

#### تزجمه

عروہ بن زبیر معفرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ حضرت ابوبکر آئے ،اور میرے پاس انصار کی دولڑ کیاں جنگ بعاث کے دن (شعر) گارہی تھیں، ان لڑ کیوں کا بیشہ گانے کانہیں تھا تو ابو بکر کے نے فر مایا کہ بیشیطانی باجا اور رسول اللہ کے گھر میں؟ اور وہ عید کا دن تھا۔ رسول اللہ کے نے فر مایا کہ بیشیطانی باجا اور آج ہم لوگوں کی عید ہے۔ اللہ کے نے فر مایا کہ ابر توم کی عید ہوتی ہے اور آج ہم لوگوں کی عید ہے۔

قالت: ولیستا بمغنیتین بیاس لئے فرمایا تا کدمعلوم ہوکدوہ دونوں لڑکیاں پیشہورگانے والی فرخص جس کی تشریح او پر گزری ہے۔

قل وفي صبحيح مسلم ، كتاب الأضاحي ، باب وقتها ، رقم : ٣٩٢٣، وسنن الترمذي، كتاب الأضاحي عن رسول الحلمة ، يباب مباجاء في المقيدين ، باب الخطبة يوم المسلم ، يباب مباجاء في المقيدين ، باب الخطبة يوم المعيد، رقم : ٥٣٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الضحايا ، باب ما يجوز من السن في الضحايا ، رقم : ١٨١٨ ، ومسند أحمد ، أول مستد الكوفيين ، يباب حديث البراء بن عازب ، رقم : ٥٣٤ ؛ ١٨٥٨ ، ٢٠١١ ٢٥٨ ، ١٨٣٤ ) .
 ٢٥ وسنن الدارمي ، كتاب الأضاحي ، باب في اللبح قبل الإمام ، رقم : ١٨٨ .

## (٣) بابُ الأكل يوم الفطر قبل الخروج

# عیدگاہ جانے سے پہلے عیدالفطر کے دن کھانے کابیان

90" - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أحبرنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشهم قال: حدثنا هشهم قال: أخبرنا عبيد الله بن أبى بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله الله الله يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات.

وقبال مرجىء بىن رجباء : حبدلتني عبيبد الله قال : حدثني أنس عن النبي ﷺ : ويأكلهن وترا.

حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ دسول اللہ کا عیدالفطر کے دن جب تک چند چھو ہارے نہ کھالیتے عیدگاہ کی طرف نہ جاتے۔اور مرجی بن رجاء نے عبیداللہ بن ابی بکرسے اور انہوں نے انس علمہ سے اور انس نے نبی کریم کا سے روایت کیا کہ آپ چھو ہارے طاق عدد میں کھاتے تھے۔

### (٥) بابُ الأكل يوم النحر

### قربانی کے دن کھانے کابیان

907 - حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد بن سيرين عن أنس قبال: قال النبى قلل: ((من ذبح قبل الصلاة فليعد)). فقيام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، و ذكر من جيرانه فكأن النبى شصدقه. قال: و عندى جذعة أحب إلى من شباتي لحم، فرخص له النبى أنه فلا أدريس أبلغت الرخصة من سواه أم لا. [انظر: ٩٨٣، ٥٥٣٩، ٥٥٣٩، ٥٥٣٩]

ال وفي صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، وقم: ٣٢٣، وسنن الترمذي، كتاب الأضاحي عن رسول الله ، باب ماجاه في اللهبح بعد الصلاة، وقم: ٣٢٨، ا، وسنن النسائي، كتاب الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام، وقم: ٣٣٢، وسنن أبي داؤد، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وقم: ٣٣١٨، وسنن ابن ماجة، كتاب الأضاحي، بناب المنهى عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، وقم: ٣١٣١، ومسئد أحمد، باقي مسئد المكترين، باب مسئد أنس بن مالك، وقم: ١٨٤٠، ١١ عومنن الدارمي، كتاب الأضاحي، باب في الفيح قبل الإمام، وقم: ١٨٨٠.

# حدیث باب کی تشریح

ید معروف واقعہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں چارجگہ پر ذکر کیا ہے۔ حضرت انس پیلفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا **میں ذبح قبل المصلواۃ فلیعد** ، کہ جس شخص نے نمازعیر سے پہلے قربانی کرنی اس کوچا ہے کہ دوبارہ قربانی کرے ، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔

فقال رجل - ایک خص کھڑے ہوگئے اور آگے روایت ہیں آتا ہے کہ حضرت ابو بردہ ہے ،اور کہا ھذا ہوم یہ منتھی فید اللحم - آج کے دن لوگوں کو گوشت کا شوق ہوتا ہو و ذکو من جیر اند مطلب یہ کہ میرے پڑوی ہیں لوگ رہے ہیں ، ہیں نے سونیا کہ لوگ جلدی کی خواہش رکھتے ہیں اس لئے ہیں نے نماز سے پہلے قربانی کرلی اور ان کو گوشت بھتے دیا۔ فیکان النبتی صلی الله علیه و سلم صدقه - آپ گئے نے اس کی تصدیق فرمانی کہ واقعی آج کے دن لوگ گوشت پند کرتے ہیں ۔لیکن ساتھ یہ بھی فرمانیا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی کیونکہ عید کی نماز سے پہلے کردی ہے اس لئے اب دوبارہ کرنی ہوگ ۔ قال: و عندی جدعة احب الی من شاتی لحم - میرے پاس ایک جذعہ یہ خیم مینے کی ہری ہے جومیرے زدیک دو گوشت والی ہریوں سے زیادہ الحق ہے ، فو خص له النبی صلی الله علیه و سلم حضورا قدس گئے نے اجازت دے دی۔ حضرت انس چے فرائے ہیں فلا احدی ابلغت الو خصة من سواہ ام لا ۔ یہ چے مہیئے کی رخصت صرف میرے لئے ہے یا کسی اور کے لئے بھی معلوم نہیں ہے۔

اگل حدیث میں ہ**ولین تبھزی عن احد بعدک۔** تبہارے علاوہ کسی اور کے لئے جذعہ کی مخصصت نہیں ہے، بیصرف آپ کی خصوصیت ہے، آئندہ کے لئے ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔

900 - حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الشعبى، عن البراء بن عازب قال: «من صلى صلاتنا عازب قال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له ». فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإنى نسكت شاتى قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتى أول شاة تذبح في بيتى، فذبحت شاتى وتغديت قبل أن آتى الصلاة . قال: «شاتك شاة لحم ». فقال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هى أحب إلى من شاتين، أفتجزى عنى ؟ قال: «نعم، ولن تجزى عن أحد بعدك ». [راجع: 109]

# نمازعیدالاضیٰ ہے بل کھانے کا بیان

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص عید الاخی میں نماز سے پہلے کھا کر آ جائے تب بھی جائز ہے۔ عید الفطر میں تو مسنون ہے کہ کھا کر جا ئیں اور عید الاضی میں مستحب یہ ہے کہ نہ کھا ئیں ، یہاں تک کہ نماز پڑھ لیں اور قربانی کرلیں اور سب سے پہلے قربانی کے گوشت میں سے کھا ئیں۔
کھا ئیں ، یہاں تک کہ نماز پڑھ لیں اور قربانی کرلیں اور سب سے پہلے قربانی کے گوشت میں سے کھا کیں۔
کیکن میمض مستحب کے درجہ میں ہے اگر کوئی کھا لے تو نا جائز نہیں ہے اور استدلال اس حدیث سے ہے کہ حضرت ابو بردہ معلق نے پہلے قربانی کی ، وہ قربانی اگر چہ جائز نہ ہوئی لیکن اس پر نکیز نہیں فرمائی کہتم نے یا ان کے بڑوسیوں نے نماز سے پہلے کیوں کھایا ، معلوم ہوا کھا نا جائز ہے۔

#### (٢) باب الخروج إلى المصلى بغير منبر

### عیدگاہ بغیرمنبر کے جانے کا بیان

الله عن عباض بن عبدالله بن أبى مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنى زيد بن أسلم، عن عباض بن عبدالله بن أبى سرح، عن أبى سعيد المحدرى قال: كان النبى المحرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم و يأ مرهم. فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف.

فقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلمّا أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى فجذبته بثوبه فجبلنى، فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت له: غيرتم واللّه. فقال: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم خير والله مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.

كل وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، رقم: ١٣٤٢ ، وسنن النسالي ، كتاب صلاة العيدين ، باب إستقبال الإمام النساس بوجهه في الخطبة ، رقم: ٥٥٨ ؛ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الخطبة في العيديين ، وقم: ١٢٤٨ ا ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي سعيد الخدري ، رقم: ١٤٤٠ ، ٩٨٠ ، ١١١١ .

خطبةبل الصلوة كاحتكم

حضرت ابوسعید خدری دی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کا عید الاضی کے دن عیدگاہ کی طرف نکا کرتے ہے فاول شیء بیدا به الصلاق ، جاتے ہوئے سب سے پہلے تماز پڑھتے تھے پھرمنہ پھیرتے تھے فیقوم مقابل المناس ، پھرلوگوں کے مقابل کھڑے ہوجاتے تھے والناس جلوس علی صفوفهم اورلوگ اپنی صفول میں بیٹے ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ نماز پہلے پڑھتے تھے اور خطبہ بعد میں دیتے تھے، کیونکہ خطبہ کے وقت آپ عیدگاہ میں منبر پڑہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ ویسے ہی کھڑے ہوتے تھے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کس بلند جگہ کھڑے ہوتے تھے مثل کوئی پھرو غیرہ۔ کا

فیعظهم ویوصیهم و یا مرهم . فإن کان یوید آن یقطع بعنا قطعه ،اگرآپ الله نوکوئی الکر بھی نے کوئی الکر بھی او یامر بشیء امر به اگر کوئی تھم دیا ہوتا تو تھم دے دیے تھے او یامر بشیء امر به اگر کوئی تھم دیا ہوتا تو تھم دے دیے ہم ینصرف ، فقال آبو سعید : حفرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں فیلم یول الناس علی ذلک ، لوگ اس پر قائم رہ حسی خوجت مع مروان وهو امیر المدینة فی اضحی أو فطر ، تی کہ بی نماز عید کے مروان کے ساتھ گیا جو مدینہ مؤرہ کے امیر تھے۔

فلسمّا أتينا المصلى إذا منبو بناه كثيو بن الصلت ، جب بم عيدگاه ين آئة ا چا تك ين في ويكا كرعيدگاه ين المصلى إذا منبو بناه كثير بن الصلت في بنوايا تقا، فياذا مروان يويد أن يوتقيه قبل أن يصلى ، مروان صاحب في نماز سے پہلے منبر پر چڑھے كا اراده كيا توفيجز بنه بنو به ، ين في ان كا كيرُ الكِرُ ليا في بنانهوں في بخر كركھينچا، فارتفع ، يجروه او پر چڑھ كئے ، فيخطب قبل المصلاة ، انهوں في نماز سے پہلے فطبد ديا ، فيقلت له غير تم والله ، الله كي تم في سقت كاطريقة تبديل كيا ، كونكه فطب بعد ميں بونا عالمين قبا اور آب في بملے ديا۔

فقال: أما معید!،انہوں نے کہااے ابوسعید! قید ذهب ما تعلم ، جوتم جانتے ہووہ گیا،مطلب بیہ ہے کہ جس بات کوتم سنّت سجھتے ہواب وہ طریقہ نہیں رہا۔

میں ' میں است : ما اعلم حید واللہ مقالا اعلم ،الله کاتم جومیں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ،مطلب سے کہتہیں جومئلہ معلوم نہیں وہ میں جانتا ہوں اور جومیں جانتا ہوں وہ سقت رسول کی ہے اور بہتر ہے اس سے جومین بین جانتا۔

٨٤ مرة القارى رج: ٥٠٥ : ١٧٨ـ

فقال: أن السناس لم يكونو ايجلسون لنا بعد الصلوة ، اگريس پہلے نماز پڑھ ليتا تولوگ مار سي پہلے نماز پڑھ ليتا تولوگ مارے خطبے کے لئے نہ بیات نہ بیٹے ، لیخن اگر خطبہ نماز کے بعد دیتا تولوگ نماز پڑھ کر چلے جاتے اور خطبہ کے لئے نہ بیٹے ، فجعلتھا قبل الصلواۃ، اس واسطے نماز سے پہلے کر دیا۔ جمہور کا عمل بھلے کہ بیٹے کہ ہور کا عمل

خلفاء راشدین ، ائمہ اربعہ اورجمہورعلاء امت کا اس پراتفاق ہے کہ عیدین کا خطبہ نماز سے فراغت کے بعد مسنون ہے۔ <sup>وق</sup>

#### مروان كااجتهاد

اب بیمروان کااجتهادتھا کہ خطبہ کوصلوۃ پرمقدم کردیا۔حفیداور مالکیہ کے نزدیک بھی ''نقدیم الصلوۃ علی البی المحطبہ'' مسنون ہے،خطبہ کومقدم نیس کرنا چاہئے ،لیکن اگر کسی نے ایسا کردیا تو خطبہ بھی ہوجائے گااور نماز بھی ہوجائے گااور نماز بھی ہوجائے گا۔

مروان نے اجتباد سے بیسمجھا کہ اندیشہ ہے لوگ بھاگ جائیں گے اس لئے خطبہ سے بالکل محروم ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے وے دیا جائے تا کہ کم از کم خطبہ میں شامل تو رہیں ، اگر بالکل ہی بھاگ جائیں تو پھر خطبہ کی سقت بھی ادانہ ہوگی ،اس لئے انہوں نے ایسا کیا، بعض خلفاء ہوامتیہ کا بعد میں یہی عمل رہا۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ خطبہ کی تاخیرشرط ہے لیکن حدیث باب اس کی نفی کرر ہی ہے ، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام ﷺ کی بڑی جماعت موجودتھی اورا یک قول کے مطابق خودمروان بھی صحابیؓ تھے ، اگر وہ صحابی نہ ہوں تب بھی صحابہ ﷺ کی اتنی بڑی جماعت نماز کے فساد کوگوارا نہ کرتی ۔

یہاں حضرت ابوسعید خدریؓ نے تکیر فرمائی کہآ پ نے غلط طریقہ اختیار کیالیکن بیٹیں فرمایا کہ نماز دہراؤ۔ معلوم ہوا کہ تقذیمِ صلوۃ شرط نہیں ہے البتہ تقذیمِ خطبہ خلاف سنت ہے۔ اللہ

و ممن قال بتقديم الصلاة على الخطبة: أبو بكر و عمر و عثمان و على والمغيرة و أبو مسعود و ابن عباس، وهو
 قول الشورى والأوزاعي و أبي لور و إسحاق و الأثمة الأربعة و جمهور العلماء، وعند الحنفية و المالكية: لو خطب
 قبلها جاز وخالف السنة ويكره. كذا قالة العيني في العمدة، ج. ۵، ص: ۵٠١.

٣٠ عمدةالقارى، ج: ٥، ص: ١٤٠.

ال قال كرماني: فإن قلت: كيف جاز لمروان تغيير السنة ؟ قلت: تقديم الصلاة في العيد ليس واجبا فجاز توكه. وقال ابن بطال: إنه ليس تغييرا للسنة لما فعل رسول الله افي الجمعة ، ولأن المجتهد قد يؤدى اجتهاده إلى ترك الأولى إذا كان فيه المصلحة. انتهى ، عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ١٤٠ .

# (2)باب المشى والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة

# عیدی نماز کے لئے پیدل اور سوار ہوکر جانے کا بیان

#### اوربغیراذان وا قامت کےنماز کا بیان

904 - حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبدالله عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله الله الله الله الله المندر الله المندر الله المندر المندر الفطر ثم يخطب بعد الصلاة. [انظر: ٩ ٢٣]

اس حدیث میں اگر چیمشی اور رکوب کا ذکر نہیں ہے لیکن کہنا میہ چاہتے ہیں کہ جس طرح چل کرعیدگاہ جاسکتا ہے اسی طرح سوار ہو کر بھی جاسکتا ہے، کیونکہ احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، تومشی اور رکوب دونوں جائز ہیں۔

90۸ - حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم ، قال: أخبرنى عطاء ، عن جابر بن عبدالله قال: سمعته يقول: إن النبى الخطبة عن جابر بن عبدالله قال: سمعته يقول: إن النبي الخطبة وانظر: ٩٥٨ - ٩٥٨]

9 9 9 - قال : وأخسرنس عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلوة يوم الفطر ، وإنما الخطبة بعد الصلاة.

عطاء کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت زبیر پیشائے پاس پیغام بھیجا، **فسی اوّ ل ما ہویع** ل**ہ۔ا**ن کی بیعت کے پہلے دنوں ہیں، یوم الفطر میں اذان نہیں دی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔

۲۲ وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، وقم: ١٣٤١ ، وسنن الترمذى ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجماء في صحيح مسلم ، كتاب صلاة العيدين قبل ماجماء في صلاة العيدين ، باب صلاة العيدين قبل الخطبة ، وقم: ٣٨٨ ، وسنن النسائي ، كتاب صلاة العيدين ، وقم: ١٣٧١ ، ومسند أجمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب باقي المسند السابق ، وقم: ٥٣٠٥.

٩ ٢ ٩ - وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبدالله ، قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر و لا يوم الأضحى.

حضرت عبدالله بن زبیر سے مروی ہے کہ انہوں نے عید میں اذان داوانا شروع کی ، ان کے بعض افر دات بیں ان میں سے بیکی ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ حضور کے نانہ میں اذان نہیں ہوتی کی ۔

ا ۹ ۹ – و عین جابو بن عبدالله قال: سمعته یقول: إن النبی کے قام فبدا بالصلاة ثم خطب الناس بعد. فلما فرغ نبی الله کے نزل فاتی النساء فلا کر هن و هو یتو کا علی ید بلال و بلال باسط ثوبه یلقی فیه النساء صدقة. قلت لعطاء: اتری حقا علی الامام الآن ان یاتی النساء فیل کر هن حن یفرغ ؟ قال: إن ذلک لحق علیهم و ما لهم أن لا یفعلو ؟ اراجع: ۵۸۹]

تشرت

یعنی نماز کے بعد آپ بھاعورتوں کے پاس گئے اور وعظ ونسیحت فرمائی۔حضرت بلال بھائے نے چاور پھیلائی ہوئی تھی اورعورتیں اس میں صدقہ ڈال رہی تھیں ،اس سے مرادصد قئہ فطرنہیں بلکہ عام صدقہ مراد ہے۔ قلت لعطاء۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ امام کے لئے ضروری سجھتے ہیں کہ وہ اب نمازعید کے بعد عورتوں کے پاس جائے اور وعظ ونسیحت کرے؟ انہوں نے کہا، ان ذلک لحق علیہ م باں ،امام کوچا ہئے کہا بیا کریں۔

بھن نے اس کا بیمطلب بیان کیا ہے کہ عید کے دن اس طرح عورتوں کے پاس جا کرتذ کیر کرنا واجب تھا، جمہور کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے بیرحضور ﷺ کے ساتھ خاص تھا، کیم اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے، و ما لہم ان لا یفعلو ا؟

#### (٨) باب الخطبة بعد العيد

# عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنے کا بیان

عن طاؤس ، عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله الله الحسن بن مسلم ، عن طاؤس ، عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله الله الكور وعمر و عثمان رضى الله عنهم فكلهم كاتوا يصلون قبل الخطبة. [راجع: ٩٨]

9 ٢٣ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: كان رسول الله الله الله الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. [راجع: ٩٥٤]

خلفاء راشدین خطبہ قبل الصلاۃ ویا کرتے تھے ، امام بخاری رحمہ اللہ نے خطبہ بعد الصلاۃ کی اہمیت وسنیت بتلانے کے لئے متعددا جادیث ذکر کی ہیں۔

9 ۲۳ - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة ، عن عدى بن ثابت ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبى الصلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها و لا بعدها. ثم أتى النساء و معه بلال فأمرهن بالضدقة فجعلن يلقين ، تلقى المرأة خرصها و سخابها. [راجع: ٩٨]

ثم أتى النساء و معه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين.

ال حدیث سے بیریان کرنامقصود ہے کہ فاص طور پرخوا تین کووعظ کرنے کیلئے مجلس منعقد کرنا بھی جائز ہے۔
اس میں حضرت عبداللہ بن عبال کی دہ روایت ذکر کی ہے جس میں نبی کریم ﷺ کے عید کے موقع پر
ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ عید میں آپ ﷺ نے پہلے مردوں کوخطبہ دیا جس میں بعض اوقات خواتین بھی شامل ہوتی تصین کین بعد میں آپ ﷺ کو خیال ہوا کہ شاید عورتوں نے بوری بات نہ ٹی ہو، ان کوسنانے کیلئے خاص طور سے الگ تشریف لے گئے اور ان کوصد قد کا تھم دیا ،عورتیں اسی وقت صدقہ میں اپنی انگوشمیاں اور بُند ہے وغیرہ دیئے لگیس جو حضرت بلال آپنے کپڑے میں لے رہے تھے۔

حوصها و سنحابها - ' نُرُص' کے معنی ہیں چھلد، جوانگیوں میں پہنا جاتا ہے اور' مخاب' کے معنی ہیں بار، جوخوشبود ارلکڑی سے بنایا گیا تھا۔

اجعله مکانه ولن توفی او تجزی عن احد بعدک . آپ ﷺ نے فر مایا کہ اس کواس کی جگہ ذرح اور تمہارے بعد کی کوائی نہیں ہوگا، یا فر مایا کسی کی قربانی نہیں ہوگا۔

چونکہ وہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا ، احکام سے ناواقفیت تھی ، اور ایک جانور ناواقفی کی وجہ سے ذرخ کر ہی چکے تھے ،اس لئے حضورا قدس ﷺ نے ان کی خصوصیت کے طور پران کو جذع کی قربانی کرنے کی اجازت وے دی لیکن ساتھ میں صراحت فرما دی کہ ائندہ تمہارے بعد کسی اور کے لئے جذع کی قربانی جائز نہیں ہوگی ۔

#### (٩) باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم،

عید کے دن اور حرم میں ہتھیا ر لے کر جانے کی کراہت کا بیان

وقال الحسن: نهوا أن يحملو ا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا..

یہ باب قائم کیا ہے کہ عید میں اور حزم میں اسلحہ لے جا نامنع ہے۔

و قال الحسن: حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہا گردشمن کے حملے کا اندیشہ ہوتو پھرٹھیک ہے اسلحہ ساتھ لے جا سکتے ہیں لیکن عام حالات میں عید کے اجتماع میں یا حرم کے اندر ہتھیار لے کر جانامنع ہے۔

9 ۲۲ - حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أحمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها و ذلك بمنى ، فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك ، فقال ابن عمر: أنت أصبتنى ، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه ، وأدخلت السلاح الحرم ، ولم يكن السلاح يدخل الحرم.[انظر: ٩ ٢٤]

عن سعید بن جبیر قال: كنت مع ابن عمر حین أصابه سنان الرمح في أحمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها و ذلكب بمني.

اس میں حضرت سعید بن جبیرٌ کی روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سکنست مع ابن عمو حین اصابه سنان الومح فی احمص قدمه بیس حضرت عبداللہ بن عمرٌ کے ساتھ تھا جب حضرت عبداللہ بن عمرٌ کے ساتھ تھا جب حضرت عبداللہ بن عمرٌ کے یاؤں کے تلوے میں نیزے کی ائی لگ گئی ہی۔

واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حج یاعید کا موقع تھا ،حضرت عبداللہ بن عمرٌ اپنی سواری پرسوار ہوکر جارہے تھے ، قریب سے ایک آ دمی گز راجس کے پاس نیز ہ تھا ،غلطی سے وہ نیز ہ حضرت ابن عمرؓ کے پاؤں میں لگ گیا جس کی

٣٠ انفرد به البخاري.

وجہ سے پاؤل زخی ہوگیا،" فلزقت قدمه بالر کاب " زش ہونے کی وجہ سے وہ پاؤل رکاب کے ساتھ چپک گیا"فسز لت"، میں اُترا"فسز عتها" اور نیزے کی ائی کو میں نے نکالا،" و ذلک بسمنی"،اور بیمنی میں تھا۔

فبلغ المحجاج ، حجاج الميرجج تفااس كواطلاع مولى فحجعل يعوده ، وه حضرت عبدالله بن عمر كل عيادت كم الله عن عمر كل عيادت كم لله الله عن عمر كل عيادت كم لله الله عن المحجاج " حجاج " حجاج " حجاج " المحجمين بية جل جائے كه كس كا نيزه آپكولگا ہے ـ مطلب يہ ہے كه اگر پية چل جائے تو ميں ابھى اس كى خبر لے لوں جس نے آپكو تكيف پہنچائى ہے۔ تكيف پہنچائى ہے۔

# حضرت ابن عمرؓ کی حق گوئی و بے با کی

فقال ابن عمو: أنت أصبتنى ،حضرت ابن عمرٌ نے جواب میں فرمایا کریہ پوچور ہے ہو کہ کس نے مارا سے مجھے تو نقصان تم نے پہنچایا ہے۔

قال: و كيف؟ اس ( حجاج ) في كهامين في كيس نقصان بينجايا ب-

بعض حضرات نے کہا ہے کہ بیسب حجاج کا ڈرامہ تھا۔اصل بات بیہ ہے کہ حجاج بن یوسف اس زمانہ میں حجاز کا گورٹر تھا اوراس کاظلم وستم مشہور ہے۔عبدالملک بن مروان جواس وفت خلیفہ تھے انہوں نے حجاج کو بیہ تقیحت کی تھی کہ عبداللہ بن عمر کی مخالفت میں بھی نہ پڑنا، بیرز بے درجے کے صحابی ہیں،اس ہدایت پرعمل کرنا۔

جب اس کے پاس یہ پیغام پہنچا تو بیعبداللّٰہ بن عمرؓ کا دشمن ہو گیا کہ بید میرے راستے کی ہڈی ہے۔اب بیہ خودتو کچھنیں کرسکتا تھا،الہٰدائسی ہے کہا کہ جب ان کے پاس سے گز رو،تو زہر میں بجھا ہوا نیز ہ ان کے ساتھ لگا دینا اور کہنا کہ فلطی سے لگ گیا، چنانچے حضرت عبداللّٰہ بن عمرؓ کی اسی زخم سے وفات ہوئی۔

اب حجاج نے ایک طرف تو یہ کام کیااور ساتھ ہی عیادت کے لئے پہنچ گیااور ساتھ یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ شہیں یہ تکلیف کس نے پہنچائی ؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہتم نے پہنچائی ہے،اس میں اشارہ درحقیقت اس طرف تھا کہ سارامنصوبہ تو تمہارا بی ہے، کیکن ساتھ الی بات بھی کہددی کہ جس سے ایک عام شرع تھم بھی معلوم ہو جائے، کیونکہ بیہ کہنا کہتم نے میرے لئے بیسازش تیار کی تھی اس کا پورا ثبوت شایدعبداللہ بن عمر کے یاس نہیں ہوگا،اس لئے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ سے

#### (۱۰) باب التبكير للعيد

# عید کی نماز کے لئے سوہرے جانے کا بیان

وقال عبدالله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة و ذلك حين التسبيح.

یہ باب قائم کیا ہے کہ عید کے لئے جلدی جانا۔اس میں حضرت عبداللہ بن بسر کا قول نقل کیا ہے کہ ہم اس وفت نمازعید سے فارغ ہو گئے اور بیفل پڑھنے کا وفت ہے، یعنی ہم نے عید کی نماز ایسے وفت میں پڑھی کہ جب ہم فارغ ہوئے تو نماز اشراق کا وفت باقی تھا۔

ذلک حین التسبیع — سے مراد فل پڑھنا ہے اور نفل سے اشراق مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ مید کے ون افضل میہ ہے کہ جوں ہی وقت مکر وہ ختم ہو جائے اس وقت نماز عید اداکر لی جائے ، یہی مسنون ہے ، ہمار بے ہاں اس پڑھل متر وک ہوتا جار ہا ہے ،عید کی نماز بہت دیر سے ہوتی ہے۔ یہ چھی بات نہیں ہے ، اس طریقہ کو توڑ ناچاہئے۔

( بخاری کے دوہر بے نسخہ میں تبکیر کے بجائے تکبیر ہے،جس سے مرادیہاں عید گاہ کو جاتے آتے تکبیر مراد ہوگی ، کیونکہ تبکیر ات نمازعیدین اورتکبیرات ِنشریق کا ذکر دوسرے باب میں ہے۔ )

۱۹ ۹ - حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة ، عن زبيد ، عن الشعبى ، عن البراء قال : خطبنا النبى الله يوم النحر فقال : ((إن أول ما نبداً في يومنا هذا : أن نصلى ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا . ومن ذبح قبل أن يصلى فإنها لحم عجله الأهله ليس من النسك في شيء » . فقام خالى أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله ، إني

<sup>&</sup>quot;الت اصتنى - خطاب ابن عمر للحجاج ، وفيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل ، لكن حكى النربير في (الأنساب) : أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج : أن لا يخالف ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، شق عليه ، فأمر رجلا معه حربة ، يقال : إنها مسمومة ، فلصق ذلك الرجل به ، فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياماتم مات . وذلك في صنة أربع وسبعين . عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ١٨٠ ، وتهذيب التهذيب ، ج: ٥ ، ص: ٢٨٨ .

ذبحت قبل أن أصلى وعندى جذعة خير من مسنة . قال : (( اجعلها مكانها )) . أو قال : (( أذبحها ولن تجزى جذعة عن أحد بعدك )) . [ راجع : ٩٥١ ] ٢٥

#### (١١) باب فضل العمل في أيام التشريق

# ایام تشریق مین عمل کی فضیلت کابیان

وقال ابن عباس ﴿ وَ يَلْدُكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي آيًام مَعُلُوْمَاتٍ ﴾: أيام العشر، والأيام المعدودات: أيام التشريق. وكان ابن عمر و أبو هريرة يخرجان إلى السوق في وأيام العشر يكبران و يكبر الناس بتكبير هما. وكبر محمد بن على خلف النافلة.

تكبيرتشريق كاعمل

قرآن شریف میں دوجگہ پر بیلفظ آیا ہے:

" وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومْتٍ " إِالعج: ٢٨]

''ایا م معلومات'' ہے بعض کے نز دیگ ذی الحجہ کا پہلاعشرہ اور بعض کے نز دیک قربانی کے تین دن لینی ایا م تشریق مراد ہیں ۔

وَاذُكُووا اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعَدُودَاتٍ فَمَنُ تَعَجُّلَ فِي يَوْمَيُن فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. [البقرة: ٢٠٣]

ال سے ایام تشریق مراد بیں، لیعنی یہ ایام عشرہ بھی اللہ کے ذکر کے ایام ہیں۔ ان بیں جتنی عبادت کی جائے وہ کم ہے، ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد من عشرة ذى الحجة الله تعالى كوان دس دنوں

والإختلاف في متنبهما قليل ، وفي حديث هذا الباب: ((ومن ذبح)) وهناك : ((ومن نحر)) . والفرق بينهما أن المشهور أن النحر في الإبل والذبح في غيره . وقالوا : النحر في اللب مثل الذبح في المخلق ، وهنا أطلق النحر على الذبخ بإعتبار أن كلامنهما إنهار اللم . وكذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ٥ ، ص: ١٨٢.

کی عباوت سب دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہاں تک کہ علاء کرام نے فرمایا رمضان السبارک کی راتیں افضل ہیں اور عبادت کے لئے ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔

و كان ابن عمر و أبو هريرة يخوجان إلى السوق فى وأيام العشو يكبوان - حفرت عبدالله بن عمر الله الكبو الله الكبو بن عمر الله الكبو الله الكبو الله الكبو الله الا الله والله الكبو الله الكبو ولله الحمد.

و یکبو الناس بتکبیو هما۔ان گی تبییرین کرددس بوگ بھی تبییر کہتے تھے۔ یہ تبییر تبییر تشریق کے علاوہ ہے۔ تبییرتشریق وہ ہے جو فرائض کے بعد ہوتی ہے اور واجب ہے اور ایک تبییر وہ ہے جو پورے ذی الحجہ میں مستحب ہے کہ آ دمی ہروفت چلتے پھرتے ،اٹھتے بیٹھتے ،گھر میں ، بازار میں کثرت سے تبییر کیے ،ایبالگتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اس کی کبریائی بیان کی جائے اور مسلمانوں کے گلی کو بچے تبییر خداوندی ہے معمور ہوں۔

اس لئے تکبیرتشریق جو دا جب ہے اس کے علاوہ بھی عشر ہُ ذی الحجہ میں تکبیر کہنامستحب ہے سر آبھی جائز ہے اور جہراً بھی ۔

ہمارے زمانہ میں بیہ چیز متر وک ہوگئ ہے جبکہ متعد دصحابۂ کرامؓ سے ایسا کرنا ثابت ہے، للبذا اس پرعمل کرنا جاہئے۔

ہماری قوم بعض اوقات بدعت کے خوف سے وہ کام بھی چھوڑ پیٹھتی ہے جو ثابت ہیں۔ جرسے بڑا خوف کھاتے ہیں اس کئے کہ عام طور پر بدعت اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ درود شریف میں جبر، ذکر میں جبر، نسیج میں جبراور خدا جانے کہاں کہاں جبر شروع کیا جس کی وجہ سے بیتا کڑین گیا کہ ہر جگہ جبر بدعت ہے! اب تکبیرتشریق میں جبرمطلوب ہے، کہاں کہاں جبر مطلوب ہے کہ مجد میں جبر مطلوب ہے کہ مجد میں جبر مطلوب ہے کہ مجد گونج اُٹھے، لاندااس کورزک نہیں کرنا جاہے ۔

و کبر محمد بن علی حلف النافلة ۔ اور حفرت محمد بن علی یعن محمد با قر تر جو حضرت حسن رضی الله عنہ کے بیار قبل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ فرض کے بعد جو تکبیر تشریق ہے وہ تو واجب ہے لیکن وہی تکبیر نوافل کے بعد عام احوال میں مستحب ہے، لہذا جو عمل صحابہ کرام تھے ثابت ہے اس سے اتنا پر ہیز نہیں کرنا جائے۔

نیونکہ حقیقت بدعت رہے کہ کسی کام کوجس کا ثبوت سلف سے نہ ہوا ورمعمول بہ بنالیا جائے ،اوریہال پرمتعد در وایات میں جن میں سلف سے تکبیر کا ثبوت جہری طور سے بھی ہے۔اس لئے مختار یہ ہے کہ جہری تکبیر کہی جائے۔ 9 ۲۹ سحد ثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة ، عن سليمان ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي الله قال: ((ما العمل في أيام أفضل منها في هذه)). قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ((ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه و ماله فلم يرجع بشييء)). لله

ان ایام میں عبادت کرنا جہاد ہے بھی افضل ہے اور جہاد ہے مرادوہ جہاد ہے جوفرض عین نہ ہو،البتہ وہ جہاد جس میں جان و مال سب کچھ داؤ پر لگایا گیا ہونہ جان بچی ہوادر نہ مال، وہ جہاد اعلیٰ در ہے پر ہے،کیکن عام جہاد سے ان دنوں میں عبادت کرنا افضل ہے۔

### (٢ ١) باب التكبير أيام منى و إذا غدا إلى عرفة

# منیٰ کے دنوں میں تکبیر کہنے کا بیان

وكان عسر رضى الله عنه يكبر فى قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون و يكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات و على فراشه و فى فسطاطه و مجلسه و ممشاه و تلك الأيام جميعا و كانت ميمونة تكبر يوم النحر، و كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان ، و عمر بن عبد العزيز ليالى التشريق مع الرجال فى المسجد.

حفرت عمر رضى الله عندا پن قبلین منی میں خیمہ کے اندرر ہتے تھے اور تکبیر فرماتے تھے" فیسسعیمه اهل السسجد" مسجد والے تکبیر کہتے تھے۔ ویسکیسر اهل السسجد" مسجد والے تکبیر کہتے تھے۔ ویسکیسر اهل الاسواق بازاروالے بھی تکبیر کہتے تھے۔" حتی توقع منی تکبیر آ" ، یہال تک کمنی تکبیر سے گونج اٹھا تھا۔ یہ تکبیر تشریق نہیں ہے کیونکہ وہ تو نماز کے بعد مبحد میں ہوتی تھی۔

وكان ابن عمر يكبر بمني تلك الأيام وخلف الصلوات و على فراشه و في فسطاطه و

۲۲ وفي سنن الترمذي ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في العمل في أيام العشر ، رقم : ۲۸۸ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب في صوم العشر ، رقم : ۲۰۸۲ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الصيام ، باب صيام العشر ، رقم : ۲۱۵۱ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، ياب بداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم : ۲۸۲۱ ، ۲۹۲۲ ، ۳۰۵۹ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصوم ، باب في فضل العمل في العشر ، رقم : ۲۰۸۱ .

مجلسه و ممشاه و تلک الایام جمیعا بعبدالله بن عران دنون مین منی مین نمازون کے بعداوراپنے بستریر،اینے خیمے میں،این مجلس میں اور چلتے ہوئے بھی تکبیر کہتے تھے۔

وكانت ميمونة تكبريوم النحوراورحفرت ميمونه دضى الدعنها يوم تحرين تكبيركهتي تحيسر

"و كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان ، و عمر بن عبد العزيز ليالى التشريق مع الموجال في المسجد " اورعورتين ابان بن عثان اورعمر بن عبد العزيزً كے پيچے جب نماز پڑھتی تھيں تو وہ بھی تشريق كى را توں ميں مردول كے ساتھ تكبير كہتی تھيں اگر جان كى تكبير كى آ واز آ ہستہ ہوتی تھی۔

سوال

عورتوں کامبحد میں نماز کے لئے جانے کوحضرت فاروق اعظم ﷺ نے منع کیا تھا تو عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور میں کیسے مبحد میں نمازیڑھتی تھیں۔

جواب

وہ ممانعت عورتوں کا گھر سے نماز کی غرض سے نکلنے کی تھی مثلاً جج کا موقع ہے اس میں عورتیں مردسب نماز جماعت سے اوا کرتے ہیں ،عورتوں کور دکانہیں جاسکتا، حضرت فاروق اعظم نے فہتنہ کے دفع کی غرض سے منع کیا تھا لیکن اگر بھی کوئی عورت گھر سے باہرنگل ہوئی ہے اور نماز کا وقت آگیا اور وہ مسجد میں نماز پڑھ لیس تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ، بلکہ میر ہے نزویک آج کل عورتوں کے لئے نماز کی ایک الگ جگہ بنانے کا اہتمام کرنا چاہئے اس لئے نہیں کہ عورتیں مختلف اغراض کے لئے نکل ہوئی ہیں اور اس لئے کہ جوعورتیں مختلف اغراض کے لئے نکل ہوئی ہیں اور گھر سے دور ہیں ، نماز کا وقت ہوجائے تو سڑک پر پڑھنے کے بجائے مسجد میں پڑھیں ۔

سعودی عرب میں اس کا بڑا اہتمام ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہرجگہ مارکیٹ اور بازاروں میں مردوں کی نماز کی جگہ الگ ہے اورعورتوں کی نماز کی جگہ الگ ہے ،نماز کے وفت مردمردوں کی جگہ چلے جاتے ہیں اورعورتیں عورتوں کی جگہ چلی جاتی ہیں ۔

ہمارے ہاں اگر گھر والوں کے ساتھ کسی ضرورت کی غرض سے گھر سے نظے اور نماز کا وقت ہو جائے تو مصیبت بن جاتی ہے کہ عورتوں کو کہاں نماز پڑھوا ئیں ،اس لئے خواتین کے لئے الگ جگہ کا انتظام ہونا چاہے ۔
اب پچھ پچھ مساجد میں اس کا انتظام ہونے بھی لگا ہے اور حالات زمانہ کے اعتبار سے ہونا بھی چاہئے۔
اگر ماحول کی خرابی ہے تو اس ماحول کی خرابی میں تھوڑی ہی اچھائی پیدا کرلیں ۔ ماحول میں عورتیں نکلی ہوئی ہیں اور تمہارے کہنے سے ہاز آنے والی بھی نہیں ہیں۔ اب جوعورتیں بازار وغیرہ میں نکلی ہوئی ہیں یا تو انہیں بالکل نماز سے محروم کرویں کہ باہر کیوں نکلی ہو، اس لئے اب نماز نہیں پڑھ سکتی ، قضاء کرنا اور قضا کرنے کے بعد

لوٹانے والی بہت کم ہی ہوتی ہیں۔

اور دوسری صورت بیہ ہے کہا گرگھر سے نکل گئی ہیں تو کم از کم نماز تو پڑھ لیں۔اوریہ قضا کرنے کی ہنسبت بہتر ہے۔اس لئے خواتین کے لئے علیحد ہابر دہ جگہ کا انتظام ہونا چاہئے جہاں وہ نماز ادا کرسکیں۔

• ۹۷۰ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثنى محمد بن أبى بكر الثقفيى قال: سالت أنسا و نحن غادون من منى إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبى الله الله الله الله المكبر فلا ينكر عليه، و يكبر المكبر فلا ينكر عليه. [انظر: ۱۲۵۹]

## حديث كى تشر ت

فرماتے ہیں میں نے حضرت انس ﷺ سے پوچھا کہ جب ہم منی سے عرفات تلبید پڑھتے ہوئے والیس آرہے تھے تو تم نبی کریم ﷺ کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے؟

قال: كان يلبى الملبى لا ينكر عليه م تلبيه برُّ هي والاتلبيه بِرُه تااوراس بركوئى انكارنه كرتا اورتكبير برُه هيخ والاتكبير برُه هتا اوركوئى اس برا نكارنه كرتا -اب يهال يتكبير متحب ہے نه كه تكبير تشريق ہے جوكه واجب ہے -

ا ٩٥ - حدثنا محمد : حدثنا عمر بن حفص قال : حدثنا أبي ، عن عاصم ، عن حفصة ، عن أم عطية قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى نخرج البكر من خدرها ، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم ، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. [راجع : ٣٢٣]

# مقصودامام بخاري

اس حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی مقصود ہے کہ حاکصہ عورت بھی اگر عید گاہ جائے تو عید گاہ ہے۔ الگ بیٹھ جائے ،کیکن دعامیں شریک رہے اور دعاہیے مراد خطبہ کی دعاہے۔

وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب التلبية و التكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة، رقم : ٣٢٥٣ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب التكبير في المسير إلى عرفة ، رقم : ٣٩٥٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب المناسك، باب الغلو من منى إلى عرفات ، رقم : ٩٩٩ ، وموطأ مالك ، كتاب المجح ، باب قطع التلبية ، رقم: ٢٥٣ .

#### (١٣) باب الصلاة إلى الحربة

# برچھی کی آڑ میں عید کے دن نماز پڑھنے کا بیان

عن الله عن الله عن النبى الله عن النبى الله عن الله عن الله عن الله عمر : أن النبى الله كان تركز له الحربة قدامه يوم الفطر و النحر، ثم يصلى. [راجع: ٩٩٣].

"حوبة"، نيزه كوكت بي، يعنى نيزه كفر اكركاس كي طرف نمازيرُ صناء

یہ باب اس لئے قائم کیا ہے کہ پہلے گزرا ہے کہ عید کے دن ہتھیار نہ اٹھاؤ ، تو بیاس ہے متثنیٰ ہے ، اس لئے علیحدہ ذکر کیا ہے ، مقصد میہ ہے کہ جب عید کے لئے نکلیس تو ہتھیار لے کر نہ جائیں ، کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں کسی کولگ جانے کا اندیشہ ہوگا۔

#### (۵) باب خروج النساء والحيض إلى المصلى

#### عورتوں اور جا ئضہ عورتوں کاعیدگاہ جانے کا بیان

عن محمد ، عن أيوب ، عن محمد عن أيوب ، عن محمد عن أيوب ، عن محمد عن أوب ، عن محمد عن أم عطية قالت : أمرنا نبينا الله أن نخرج العواتق ذوات الخدور.

وعن أيوب ، عن حفصة بنحوه . وزاد في حديث حفصة قال ، أو قالت : العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى .  $[راجع: ^{m_1m_2}]$ 

ترجمہ: حضرت أم عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں تکم دیاجاتا تھا کہ ہم جوان پردے والی عورتوں کو باہر تکالیں، اور ایوب سے بواسطہ حضرت حفصہ اس طرح روایت سے اور حضرت حفصہ کی روایت میں

اس قدرزیادہ ہے کہ حضرت حفصہ ؓنے کہا کہ جوان اور پر دے والی عورتیں نکالی جاتی تھیں ، اور حا کضہ

اس فدرزیادہ ہے لہ حضرت حفصہ کے کہا کہ جوان اور پردے والی عور میں نکائی جاتی تھیں ،اور جا کھنے عورتیں نماز کی جگہ سے علیحدہ رہتی تھیں ۔

عورتوں کونماز کے لئے نکلنے کا کیاتھم ہے

امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عور تو ان کونماز کے لئے نگلنے کا تھم ابتداء اسلام میں دشمنان اسلام کی نظروں میں مسلمانوں کی کثرت ظاہر کرنے کے لئے تھا،اب بیعلت باقی نہیں رہی۔

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس علت کی وجہ سے اجازت تھی جب کہ فتنہ سے امن کا دور دورہ تھا ، اب چونکہ دونو ں علتیں ختم ہو چکی ہیں ،للمذاا جازت نہیں ہونی چاہیئے ۔

### (۱۸) باب العَلم الذي بالمصلّى

#### عیدگاہ میں نشان لگانے کا بیان

24 وسمعت ابن عباس قبل له: أشهدت العيد مع النبي القال: حدثني عبدالرحمان بن عباب قبال المسعت ابن عباس قبل له: أشهدت العيد مع النبي القال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء و معه بلال فوعظهن و ذكرهن و أمر هن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنِه في ثوب بلال ثم انطلق هو و بلال إلى بيته . [راجع: ٩٨]

یہاں علم سے جھنڈا مراد نہیں ہے بلکہ علامت مراد ہے کہ کثیر بن الصلّت کے گھر کے باس ایک علامت بنادی گئی تھی جہاں جا کرآپ ﷺ نے نماز ریڑھی۔

#### (١٩) باب موعظة الإمام النساء يوم العيد

# ا مام کاعید کے دن عور توں کونصیحت کرنے کا بیان

94۸ حدثنا عبدالرزاق قال: حدثنا عبدالرزاق قال: حدثنا عبدالرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرنى عطاء عن جابر بن عبدالله قال: سمعته يقول: قام النبى الله يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة. ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يبد بلال، و بلال باسط ثوبه يلقيى فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال:

لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ ، تلقى فتخها و يلقين. قلت : أترى حقا على الإمام ذلك يذكرهن ؟ قال: إنه لحق عليهم و ما لهم لا يفعلونه ؟ [راجع : ٩٥٨]

التخها \_\_ كمعنى بين الكوشى \_

9 4 9 \_ قال ابن جریح: و أخبرنی الحسن بن مسلم ، عن ابن عباس رضی الله عنهم عنهما قال: شهدت الفطر مع النبی ق و أبی بكر و عمر و عثمان رضی الله عنهم بصلونها قبل الخطبة. ثم یخطب بعد . خرج النبی ش كانی أنظر إلیه حین یجلس بیده. ثم أقبل یشقهم حتی أتی النساء معه بلال . فقال : ﴿ یَا یُهَا النّبیُّ إِذَا جَاءَ كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَایِعُنَكَ ﴾ الآیة [الممتحنة : ۱۲] ثم قال حین فرغ منها. ((أنتن علی ذلک؟ )) فقالت امرأة واحدة منهن لم یجبه غیرها : نعم \_ لا یدری حسن من هی \_ قال : فتصدقن . فبسط بلال ثوبه ثم قال : ((هلم لكن فدا أبی و أمی )) ، فیلقین الفتخ و الخواتیم فی ثوب بلال قال عبدالرزاق : الفتخ : الخواتیم العظام كانت فی الجاهلیة . [راجع: ۹۸]

اس حدیث سے یہ بیان کرنامقصود ہے کہ خاص طور پرخوا تین کو وعظ کرنے کیلئے مجلس منعقد کرنا بھی جائز ہے۔
اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت ذکر کی ہے جس میں نبی کریم کھی کے عید کے موقع پر ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ عید میں آپ گھی نے پہلے مردول کو خطبہ دیا جس میں بعض اوقات خوا تین بھی شامل ہوتی تھیں، لیکن بعد میں آپ گھی کو خیال ہوا کہ شاید عور توں نے بوری بات نہ تنی ہو، ان کو سنانے کے لئے خاص طور سے الگ تشریف لے گئے اور ان کو صدقہ کا تھم دیا ،عور تیں اسی وقت صدقہ میں اپنی انگو ٹھیاں اور بُند ہے وغیرہ دینے لگیں جو حضرت بال کھی اپنے کیڑے میں لے رہے تھے۔

#### (۲۲) باب النحر و الذبح بالمصلي يوم النحر

### عیدگاہ میں نجراور ذبح کرنے کابیان

9۸۲ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثنى كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي الله كان ينتحر أو يذبح بالمصلى. [أنظر: • ١١١،

ترجمہ: حضرت نافع حضرت ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نحریا فرنج عیدگاہ میں کرتے تھے۔

# (٢٣) باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد و إذا سئل الإمام عن شيئء وهو يخطب

# خطبہ عید میں امام اور لوگوں کے کلام کرنے کا بیان

9 مدانا مسدد قال: حدانا أبو الأحوص قال: حدانا منصور بن المعتمر، عن الشعبى، عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله الله النحى يوم النحر بعد الصلاة. فقال: «من صلى صلاتنا و نسك نسكنا فقد أصاب النسك. و من نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم ». فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل و شرب فتعجلت و أكلت وأطعمت أهلى و جيراني. فقال رسول الله الله الله عنه : ((تلك شاة لحم »). قال: فإن عندى عناق جذعة هي خير من شاتسي لحم، فهل تجزى عنى ؟ قال: (نعم، ولن تجزى عن أحد بعدك »). واراجع: ا 9 ما ا

# دوران خطبه كلام كاحكم

یہ واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ بار بارلائے ہیں، یہاں اس بات پراستدلال کررہے ہیں کہ امام خطبہ کے دوران لوگوں سے بات چیت کرسکتا ہے، کیونکہ حضور ﷺ نے جو بیفر مایا کہ قربانی عید کی نماز کے بعد ہونی چاہئے۔ حضرت ابو بردہؓ نے کہا کہ میں نے تو قربانی پہلے کرلی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا اس کی جگہ دوسری کرلو۔ بیسب باتیں خطبہ کے دوران اس قتم کی باتیں جا تنیں خطبہ کے دوران اس قتم کی باتیں جا تز ہیں۔

#### حنفنيه كالمسلك

حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ جو تھم خطبہ جمعہ کا ہے وہی تھم خطبہ عید کا بھی ہے کہ امام خطبہ دیتو مقتد یوں کو اہتمام ہے سننا چاہئے اور باتیں نہیں کرنا چاہئے ، البتدکسی دین ضرورت سے امام کوئی مسئلہ بیان کرے اور مقتدی اس کے بارے میں کوئی بات یو چھ لے تو حدیث باب سے اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اس معاملہ میں عید کا خطبہ جمعہ کے خطبہ سے اخص ہے ، کیونکہ جمعہ کے خطبہ میں میہ جائز نہیں ہے کہ کوئی

کھڑا ہوجائے اورامام سے کوئی بات ہو جھے جبکہ عید کے خطبہ میں اس کی گنجائش ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ دور کعتوں کے قائم مقام ہے اس لئے جو کام نماز میں جائز نہیں وہ خطبہ میں بھی جو ہو افسات کا تھم ہے وہ میں جائز نہیں، بخلاف خطبہ عید کے کہ وہ کسی کا قائم مقام نہیں ہے، لہذا اس میں جو افسات کا تھم ہے وہ "معلل ہالعلة" ہے اور جہاں وہ علّت نہ ہو، کوئی حاجت دیدیہ لاحق ہوجائے تو وہاں تخیائش معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ شمیری صاحب رحمہ اللہ نے نیش الباری میں اسی کوتر نیچ دی ہے کہ خطبہ عید میں کلام خطبہ جمعہ ہے اہون ہے۔ وہ

۹۸۳ حدثنا حامد بن عمر، عن حماد بن زید، عن أیوب ، عن محمد ، عن أنس ابن مالک قال : إن رسول الله ش صلی یوم النحر ، ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه . فقام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله جيران لي \_ إما قال : بهم خصاصة وإما قال : فقر \_ وإنى ذبحت قبل الصلاة وعندى عناق لى أحب إلى من شاتى لحم ، فرخص له فيها . [راجع : ٩٥٣]

#### تزجمه

حضرت انس بن ما لک نے فر مایا کہ نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے عیدالاضیٰ کی نماز پڑھائی پھرخطبہ دیا تو اس خطبہ میں آپ کی نے خکم دیا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے، انسار بیس سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیایار سول اللّہ! میرے پڑوی ہیں اور وہ محتاج ہیں اور ہیں نے نماز سے پہلے ہی ان کی وجہ سے ذرج کردیا، اور میرے پاس ایک سال سے کم کا جانورہ جو گوشت کی دوبکریوں سے بہتر ہے، آپ نے اُسے اس کی اجانوں کی دوبکریوں سے بہتر ہے، آپ نے اُسے اس کی اجانوں کے دوبکریوں سے بہتر ہے، آپ نے اُسے اس کی اجانوں کی دوبکریوں سے بہتر ہے، آپ نے اُسے اس کی اجانوں کی دوبکریوں سے بہتر ہے، آپ نے اُسے اس کی اجانوں کی اجانوں کے بہتر ہے۔ آپ نے اُسے اس کی اجانوں کے بیٹر ہے، آپ نے اُسے اس کی اجانوں کے بیٹر کے باتوں کے بیٹر کے باتوں کی اجانوں کی دوبکریوں سے بہتر ہے، آپ نے اُسے اس کی اجانوں کی دوبکریوں سے بہتر ہے، آپ نے اُسے اس کی اجانوں کی دوبکریوں سے بہتر ہے، آپ نے اُسے اس کی اجانوں کی دوبکریوں سے بہتر ہے، آپ نے اُسے اس کی اجانوں کی دوبکریوں سے بہتر ہے، آپ نے اُسے اس کی اجانوں کے بیٹر بیٹر کے اُسے اُسے اس کی اجانوں کے بیٹر بیٹر ہے ہو گوشت کی دوبکریوں سے بہتر ہے، آپ نے اس کی اجانوں کے بیٹر ہے بیٹر ہیں کہ بیٹر ہے بیٹر ہو ب

9۸۵ ـ حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة ، عن الأسود ، عن جندب قال: صلى النبى صلى النبى صلى النبى صلى النبى صلى النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب: ثم ذبح وقال: ((من ذبح قبل أن يصلى فليندبح أخرى مكانها ، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)). [انظر: • • ۵۵۲۲ ۵۵۰ ۲۲۵۵، ۲۲۷۵،

<sup>29</sup> فيض البارى ، ج: ، ص: ٣٣٤ ، ٣٢٣.

وقبى صبحيح مسلم، كتاب الأضاحي، ياب وقتها، رقم: ٣٩٢١، وسنن النسائي، كتاب الصحايا، باب ذبح
 الشاس بالمصلي، وقم: ٣٢٩٢، وسنن ابن ماجة، كتاب الأضاحي، ياب النهى عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، وقم: ٣١٣٣، ومسند أول مسند الكوفيين، باب حديث جندب البجلي، وقم: ١٨٠٥٥، ١٨٠٥٢، ١٨٠٥١.

#### ترجمه

حضرت جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضیٰ کے دن نماز پڑھی ، پھرخطبہ دیا پھر ذرج کیا ، اور فر مایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذرج کیا ، تو اس کی جگہ پر دوسرا جانو رذرج کریں اور جس نے ذرج نہیں کیا ہے تو وہ اب اللہ کے نام سے ذرج کرے۔

قربانی واجب ہے

فليذبح\_

امام ابوحنیفه رحمه الله فرماتے ہیں که قربانی موسر پرواجب ہے۔ اس

#### ائمه ثلاثه كامسلك

ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ قربانی سنت ہے ، اور بیر حضرات ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں اُضحیہ کے ساتھ سنت کالفظ وار د ہواہے۔

#### حنفيه كااستدلال

بہلی دلیل قرآن کریم کی آیت: فَصَلْ لِرَبِّکَ وَالْحُرُد سے ہد

اس میں صیغة امروجوب کے لئے ہے،اس لئے حنفی فرمائے میں كەقربانی واجب ہے۔

ووسری دلیل این ماجدی ایک حدیث سے ہے جس میں حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ﴿من وجد سعة الله عضح فلم يضح فلا يقوبن مصلانا ﴾ الله

یعنی جس شخص کے اندر قربانی کی استطاعت ہو پھروہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔

ال فعن هذا قال أبو حنيفة بوجوب الأضحية ، وبه قال محمد وزفر والحسن وأبو يوسف في رواية ، وهو قول مالك واللبث وربيعة والشورى والأوزاعي ، وعن أبي يوسف : إنها سنة ، وبه قال الشافعي وأحمد ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولا كور الطحاوى : إن على قول أبي حنيفة واجبة ، وعلى قول أبي يوسف ومحمد : سنت مؤكدة ، عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٢٠٥ .

mr . منن ابن ماجه ، أبواب الأضاحي ، باب الأضاحي واجية هي أم لا.

اس حدیث میں وعید بیان فرما دی ، اور وعید ترک واجب پر ہوتی ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔

تیسری دلیل ہے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال آپ گانے قربانی فرمائی ، کوئی سال ایسائیس گر را کہ جس میں آپ گانے قربانی نہ کی ہو، اس ہے معلوم ہوا کے قربانی واجب ہے۔ چوتھی دلیل ہیں ہے کہ حضرت جبلہ بن حیم فرماتے ہیں کہ ایک خفس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ قربانی واجب ہے؟ تو جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حضورا قدس گانے اور سارے مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ اس خفس نے دوبارہ سوال کیا کہ بیرواجب ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تجھے عقل ہے؟ حضورا قدس گانے ہی اور سارے مسلمانوں نے بھی قربانی کی ہے۔ مطلب آپ کا بیرتھا کہ تم اس بحث میں نہ پڑو کہ اصطلاحاً قربانی واجب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے۔ لیکن حضور کا نے بھی قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی ہے البندا تہم ہیں کرنی جا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عرش نے ایک طرح سے واجب ہونے کی علامت بناوی کہ میں اگر اس کو واجب کہہ دول تو تم واجب اور فرض میں فرق نہیں سمجھو گے، بلکہ اس کو فرض ہی سمجھ لو گے۔اس لئے فر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی کی ہے اس لئے شہیں بھی کرنی چاہئے۔ گویا کہ ایک طرح سے قربانی کو واجب ہی کہد یا۔لہذا رہے دیث اس بارے میں حفیہ کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے۔ ۳۳

#### (۲۳) باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد

### عید کے دن راستہ بدل کروایس ہونے کا بیان

۹۸۲ حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح ، عن فليح بن سليمان عن مسعيد بن الحارث ، عن جابر قال: كان النبي الله إذا كان يسوم عيد خالف الطريق . تابعه يونس بن محمد ، عن فليح ، عن أبى هريرة . و حديث جابر أصح .

ایک راستہ سے جانا اور دوسرے راستہ ہے آنا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانیں۔ ہم اس بحث میں کیوں پڑیں ۔البتہ بعض حضرات نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں،مثلاً کسی نے کہا کہ مختلف راستوں

سم التعميل كركم الخطارة اكن تكملة فتح الملهم ، كتاب الأضاحي ، باب وقتها ، الأضحية واجبة أو صنة ، ج : ٣ ، ص : ٥٣٨ . ٣ الفود به البخاري .

کی مختلف برکتیں حاصل ہوتی ہیں ، دونو ں راہتے گواہی ویں گے ، اظہار شوکت بھی ہے ، بس حضور ﷺ نے فر مایا ہے اس لئے کرو ۔

### نما زعید کے بعد قبرستان جانا

عید کی نماز کے بعد قبرستان جانا سنت نہیں بلکہ سنت سمجھ کر جانا بدعت ہے، لیکن میرے خیال میں لوگ سنت سمجھ کرنہیں جاتے ، بلکہ اس خیال ہے جاتے ہیں کہ عمید کے دن ہم اپنے عزیز وا قارب کے پاس ملا قات کے لئے جاتے ہیں تو جو اپنے عزیز اس و نیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر پر بھی چلے جائیں اور ایصال ثو اب کردیں ، لہٰذااگر سنت سمجھ کریے کام کر ہے تو پھر بدعت ہے اور بغیر سنت سمجھے کیا جائے تو پھر مباح ہے۔

## معانفة كاحكم

عید کے دن گلے ملنے کا بھی یہی تھم ہے کہ اگر اس کوسنت سمجھ کر کیا جائے تو پھر بدعت ہے اور ویسے ہی اظہار مسرت کے طور پر کیا جائے تو جائز ہے ،لہذا اس میں بھی زیا وہ تشدو درست نہیں ۔

بعض علاء ہے اگر عید کے موقع پر مصافحہ یا معانقہ کرنے جائیں تو وہ بہت تشد دکرتے ہیں ، یہ بھی ٹھیک نہیں ، کیونکہ جہاں تک میراخیال ہے لوگ اس کوعید کی سنت نہیں سجھتے ،محض اظہار مسرت کے طور پر ایسا کرتے ہیں ، لہٰذاا تنا تشد واختیار کرنے کی ضرورت نہیں ، جہاں اندیشہ ہو کہ لوگ اس کوسنت سجھنے لگے ہیں وہاں تقریر میں متلہ بتا دیں کہ بھائی بیسنت نہیں ہے ، ویسے ملناٹھیک ہے ، لیکن جہاں کثرت سے سنت سجھنے لگیں وہاں ترک کر دینا مناسب ہے۔

#### (٢٥) باب: إذا فاته العيد يصلى ركعتين.

جب عید کی نما زفوت ہوجائے نؤ دور کعتیں پڑھ لیں

و كذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي ﷺ: (( هذا عيدنا أهل الإسلام )). وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله و بنيه و صلى كصلاة أهل السمصر و تكبيرهم . و قال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين .

# نمازعيدكى قضا كاحكم

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کس سے عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ دور کعتیں پڑھ لے۔ امام بخاری کے صنیع سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کوعید کی جماعت نہ مل سکی تو وہ گھر میں ہی وور کعتیں پڑھ لے، عید کی قضاء کر لے، بظاہر یہ ہے کہ ان کے نزویک بیہ اسی طرح پڑھے جیسے عید کی نماز ہے یعنی تکمیرات کے ساتھ۔

## حنفيه كالمسلك

حفیہ کے نز دیک اگر کسی سے عید کی نماز چھوٹ گئی تو اب الگ سے اس کی قضانہیں ہے ، البتہ ایک قضاء سنتوں کی بھی ہوتی ہے ، اس نتم کی قضاء ہو سکتی ہے۔

# سنتؤل كي قضا

سنتوں کی قضااصطلاحی تونہیں ہوتی ،لیکن تلافی کے معنی میں ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز ہے محروم رہ گیااور اب وہ چیز واپس نہیں آسکتی تو کم از کم دونفلیں پڑھ لے کہ سعادت میں بچھ نہ بچھ حصہ دار بن جائے ،کمل طور پر محروم نہ رہے۔اس معنی میں سنت کی بھی قضاہے،نفل کی بھی قضاہے اور اس معنی میں عید کی بھی فضاہے۔

لہذااگر کسی کی عید کی نماز رہ گئی اور قریبی مسجد میں بھی نہ آبی صورت میں کم از کم دوففل پڑھ لے، یہ نفل در حقیقت نہ عید کی نماز ہوگی ، نہ قضاء ہوگی ، بلکہ یہ ہوگا کہ اگر ایک چیز سے محروم ہو گئے تو جوبس میں ہے وہ پڑھ کیں ، اس ورجہ میں ٹھیک ہے ، یہ قضا بالمعنی الاصطلاحی نہیں ہے۔امام بخاریؓ بظاہر قضاء بالمعنی الاصلاحی مراو کے رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا نہ ہب ہے۔

و كذلك النساء \_ كيت بين، الى طرح عورتين، يعنى الرعورتين عيد كاه نه جاسكين تو گفرين برده لين \_

# عيدفى القرى كأحكم

ومن کان فی البیوت و القری اورجوگرول یا بستیول میں بیں وہ بھی تنہا بڑھ لیا کریں اگر جماعت میں شامل نہ ہوسکیں، لقول النبی صلی الله علیه وسلم: هذا عیدنا اهل الإسلام \_ کوئکه حضورا قدی الله نے فرمایا هذا عیدنا \_ جع متعلم ہے جس میں پوری امت داخل ہے، اس امّت میں عور تیں بھی داخل ہیں ۔

# حنفيه كامسلك اوراستدلال

حفیہ کا فرہب ہیہ ہے کہ جس طرح جمعہ قرئی میں درست نہیں ہے اسی طرح عید بھی درست نہیں ہے۔ ھیں حفیہ کا استدلال جس طرح جمعہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثر سے ہے اسی طرح عید میں بھی حضرت علی ہے۔ حضرت علی ہے کہ انہوں نے فرمایا" لا جسم عقہ و لا تشویق إلا فی مصوحامع" تو تشریق میں عیدی نماز بھی آگئی۔ تو تشریق میں عیدی نماز بھی آگئی۔

واموانس بن مالک مولاه ابن ابی عتبة بالزاویة \_ زاویکا ذکر پہلے بھی آیا ہے کہ بھرہ سے دوفر سے کے فاصلہ پرایک جگہ تھی جہاں یہ قیم سے ،انہوں نے اپنے مولی این ابی عتبہ کو تکم دیا" فی جہاں یہ قیم سے ،انہوں نے اپنے مولی این ابی عتبہ کو تکم دیا" فی جہاں یہ قیم سے ،انہوں نے اپنے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا" و صلّی کصلاة اهل المصر " اور شہر والوں کی طرح نماز پڑھی ، مراد سے کہ عید کی نماز پڑھی ۔ اگر عید کی نماز مراد ہے تو حضرت انس تھی کا ابنا ند ہب ہوا۔ اور اگر سے مراو ہے کہ وہاں کسی وجہ سے گئے اور پھر شہر نہ جا سکے اور تلافی کے طور پر یہ سوچا کہ عید کی نماز تو نہیں ملی چلو تلافی کے طور پر کہ از کم دورکعت پڑھ کو وہ تو اس معنی کی صورت میں بی حنفیہ کے خالف نہیں ۔

وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد ، اللسواديين ديهات كلوگ عيرك دن جمع بوك يصلون ركعتين كما يصنع الإمام.

**وقال عطاء : إذا فاته العيد صلّى ركعتين** -عطاء بن الي رباح كابھى يهى نمرہب ہے كها *گرعيد* كى نماز فوت ہوجائے تووہ دوركعتيں پڑھ ليے۔

۹۸۷ - حدانا یحیی بن بکر قال: حدثنا اللیث ، عن عقیل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أن أبا بكر دخل علیها و عندها جاریتان فی أیام منی تدففان و تضربان ، والنبی هم متنغش بثوبه فانتهر هما أبو بكر فكشف النبی عن وجهه و قال : ((دعهما یا أبا بكر فإنها أیام عید . و تلك الأیام أیام منی )) .[راجع : ۹۳۹]

٩٨٨ ــ وقالت عائشة: رأيت النبي الله يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم فقال النبي الله : (( دعهم ، أمنا بنيي أرفدة )) ، يعني من الأمن.[راجع: ٣٥٣]

۵ فیر فیض الباری مرج:۴ بس ۳۲۳\_

یبان جوحدیث لائے ہیں بظاہر وہ ترجمۃ الباب سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، لیکن بیاس سے اس طریق کی طرف اشارہ کررہے ہیں جس میں آپ ﷺ نے فرمایا" لمسکل قوم عید هذا عیدنا ، عیدنا" جمع منظم کا صیغہ ہے جس میں مرد، عورت، اہل قری واہل مدینہ سب داخل ہیں ، للمذاسب کی عید ہوگی۔ دعھم ، امنا۔ یعنی ان کو بے نوف چھوڑ دو۔

# (٢٦) باب الصلاة قبل العيد و بعدها.

عید کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد نماز پڑھنے کا بیان

وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد .

9 ۹ ۹ حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عدى بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي الشخرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال التي

عيدية بالفل كاحكم

عیدی نمازے پہلے اور بعد کوئی نفل نہ پڑھے، نٹنی ، نہ اشراق اور نہ اور پچھ، صرف عیدی نماز پڑھے۔ بعض حصرات نے فر مایا کہ آپ دکالے نہیں پڑھی تو اس سے بیلاز منہیں آتا کہ نہیں پڑھ سکتے بلکہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔

جمهور كاقول

جمہور کا کہنا ہے کہ پڑھنا مکروہ ہے۔

٣٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، وقم : ١٣٢٨ ، وسنن النسائي ، كتاب صلاة العيدين ، باب الخطبة في المعيدين بمد الصلاة ، وقم : ١٥٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الخطبة يوم العيد ، وقم : ٩١٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة المصلاة والسنة فيها ، ياب ماجاء في صلاة العيدين ، وقم : ٣٢٣ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب ياقي المستد السابق ، وقم : ٣٩٨ ، ٢٩٨ ، ٣١ ٢ ٢ ٣ ، ٣١ ٢ ٢ ٣ ، ٣٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة والصلاة قبل الخطبة ، وقم : ١٥٥٣ .

حنفيه كاقول

۔ حفیہ کہتے ہیں قبل العید پڑھنا تو مکروہ ہے لیکن بعد العید پڑھنا جائز ہے۔ قبل العیداس لئے مکروہ ہے کہ اس دن آپ ﷺ نے اشراق نہیں پڑھی جبکہ آپ ﷺ اشراق پرا کثرعمل فرمایا کرتے تھے اگر جائز ہوتی تو کم ازکم آپ ﷺ اشراق پڑھتے۔

دوسری بات سے کہ جیسا کہ آجکل اس پڑمل ہے کہ نماز اشراق کے مصل بعد عید کی نماز پڑھ لی جائے ، توبید اشراق کے قائم مقام ہوگئ ، اب اشراق کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جب عید سے فارغ ہو گئے تو اب کوئی رکا دے نہیں ہے ، اس وقت اگر کوئی نفل پڑھنا چاہتے پڑھ سکتا ہے۔

# ١١-كتاب الوتر

(رقم الحديث: ٩٩٠ - ١٠٠٤)

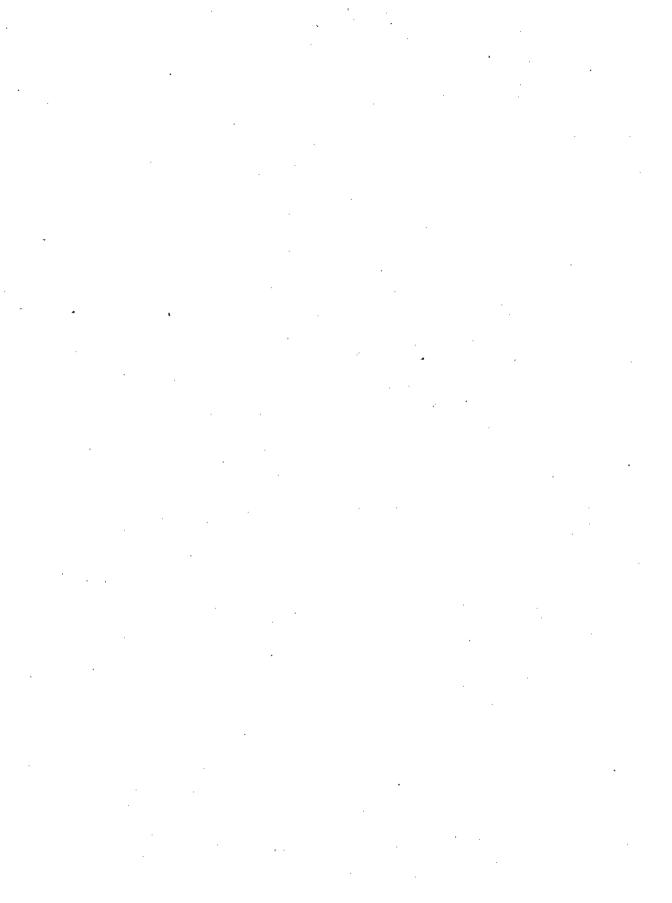

# بع (للهُ الرحملُ الرحيم

# ۴ ا – كتاب الوتر

## (١) باب ما جاء في الوتر

ان روایتوں کا بیان جو وتر کے بارے میں منقول ہیں

• 9 9 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالک ، عن نافع و عبدالله بن دينار عن ابن عمر: أن رجلا سأل رسول الله هاعن صلاة الليل : فقال ها: «صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ، توتر له ما قد صلى ». [راجع: ٢٤٢] -

حديث كامفهوم

بيد صرت عبدالله بن عراكي حديث نقل كي ہے كه ايك فخص نے نبي كريم على سے صلوة الليل كے بارے

ل وفي صحيح مسلم، كتاب الصلاة ، المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل مثنى مثنى ، وقم: ٣٣٣ ، وسنن النسائى ، كتاب قيام رقم: ٣٣٣ ا ، وسنن النسائى ، كتاب قيام الليل وتنظوع النهاز ، باب كيف صلاة الليل ، وقم: ٣٥٢ ا ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة ، باب كم الوتر ، وقم: ١٢١ ا ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة ، باب كم الوتر ، وقم: ١٢١ ا ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة ، باب كم الوتر ، وقم: ١٢١ ا ، ومسند أحمد ، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في صلاة الليل والنهاز مثني مثني وقم: ١٢٥ ا ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رقم: ٣٢١٣ ، ١٣٣١ ، ١٣٣٨ ، ٣٣٨٠ ، ٣٥٩ ، ١٢٩٥ ، ١٢٩٥ ، ١٢٣٨ ، ٣٢٨ ، ١٩٣٨ ، ١٤٣٥ ، ١٤٣٥ ، ١٤٣٥ ، ١٤٣٥ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٣٨٨ ، ١٤٣٨ ، ١٣٨ ، ١٠٨ ، ١٣٨ ، ١٠٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٨٨ ، ١٠٨ ، ١٣٨ ، ١٤٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٨٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ،

میں سوال کیا تو آپ اللہ نے فر مایا "صلولة اللیل مثنی مثنی" رات کی نماز دودوکر کے پڑھنی چاہئے ، "فاذ اخشی احد کم الصبح" ، جبتم میں سے کسی کوشیح طلوع ہونے کا اندیشہ ہوتو" صلی د کعة و احدة، تو تو له ما قد صلی " ایک رکعت پڑھ لے جواس نے پہلے پڑھی ہے اس کو ور بنادے۔

ا ۹۹ - و عن نافع: أن عبدالله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.

ادر حفرت عبداللہ بن عمرٌ وترکی تین رکعتیں پڑھتے تھے، اس طرح کہ دورکعتوں اور ایک رکعت کے در میان سلام پھیرا کرتے تھے "حسی بامسر ببعض حاجته" بینی دورکعتوں کے بعد کسی کوکوئی کام بتا دیا پھر کھڑے ہوکرایک رکعت پڑھ لی۔

# وتز كأتحكم

صلاۃ الوتر کے بارے میں بیاختلاف ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نز دیک واجب نہیں بلکہ سنت ہے ، امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ اس کو واجب قر اردیتے ہیں۔

# وتر کے عدم وجوب پرامام شافعیؓ کااستدلال

امام شافعی رحمہ اللہ نے بیر حدیث ''فیفر ائض الصلواۃ حمس و ما سو اهما تطوع 'بقل کر کے کھا ہے کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور اس کے علاوہ نقل ہے ۔ امام شافعی نے اس سے وتر کے عدم وجوب پر استدلال کیا کہ وتر واجب نہیں ہے ، کیونکہ نبی کریم شانے فر مایا کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور پھر خاص طور پر بیسوال بھی کیا گیا کہ کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پرکوئی فرض ہے تو آپ شانے فر مایا کہ نیس الابیک تم نفلی طور پر پر سمنا جا ہواور وتر اس میں داخل نہیں ۔ ع

# أمام اعظم ابوحنيفيه كامؤ قف اوراختلا ف ائمه مين تطبيق

امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ونز کا ذکر اس لئے نہیں فرمایا کہ وہ عشاء کے توالیع میں سے ہے۔ لہٰذا توالیع ہوں نے ۔ لہٰذا توالیع ہونے کی وجہ سے اسے ان پانچ نماز وں ہی کے اندر داخل کیا اس لئے الگ ذکر نہیں فرمایا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جس وقت وہ سوال کررہے ہیں اس وقت وتر واجب نہ ہوا ہو، کیونکہ وتر کے وجوب کے لئے ترفدی میں جور وایت آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ

ع كتاب الأم ، ج: ا ، ص: ٧٨.

أن الله أمدكم بالصلوة هي خيرلكم من حمرالنعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. "

لیعنی اللہ نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے اور کمک جھیجی ہے ایک الیمی نماز کی جوتمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شروع میں وتر کی نمازنہیں تھی ، بعد میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے مشروع کی گئی تو عین مکن ہے کہ جس وقت حضرت ضام بن ثعلبہ بیسوال کررہے ہوں اس وقت تک وتر واجب نہ ہوا ہو بلکہ بعد میں واجب ہوا ہو ، اگر بالفرض پہلے واجب ہوگیا تھا تب بھی عشاء کے تو ابع میں شار کرلیا ہوتو سے بھی سے بعد نہیں۔
کچھ بعید نہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ وتر کوفرض نہیں کہتے بلکہ واجب کہتے ہیں اورامام ابوحنیفیّدگی بیداصطلاح ہے کہ وہ فرض و واجب میں فرق کرتے ہیں اورعملی اعتبار ہے اتنا زیادہ فرق اس لئے نہیں ہے کہ خودامام شافعیؓ جواس کے وجوب کاا نکار کرتے ہیں وہ فرض و واجب میں فرق نہیں کرتے ۔

شوافع کے نزدیک وتر آسکدالسنن ہے لینی تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد سنت ہے۔ گویاان کے نزدیک وتر کا درجہ سنن مؤکدہ سے ذرااونچا اور فرض سے نیچا ہے۔ اور امام ابوطنیفہ مجمی سے کہتے ہیں کہ وہ فرض اور سنت کے درمیان ایک مرتبہ ہے اور وہ اس کو واجب کہتے ہیں۔ سم

اس سلسلے میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آ دمی امام صاحب کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ دن بھر میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں۔ کہا کہ وتر فرض ہے یا نہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں وتر بھی واجب ہے پھر کہا اچھا کتنی نمازیں رات بھر میں فرض ہیں؟ تو امام صاحبؓ نے فرمایا کہ پانچ نمازیں، کہا وتر واجب ہوئے اور آخر میں وہ فض نمازیں، کہا وتر واجب ہوئے اور آخر میں وہ فض نمازیں، کہا واجب ہوئے اور آخر میں اور دوسری کے کہتا ہوا چلا گیا کہ آپ کو حساب نہیں آتا، کیونکہ ایک طرف کہدر ہے ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور دوسری طرف کہدر ہے ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور دوسری طرف کہدر ہے ہیں کہ ویر واجب ہے، آپ کو حساب تھے نہیں آتا۔

ا مام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا منشاء بیرتھا کہ وتر کا وجوب کوئی مستقل عبادت نہیں بلکہ عشاء کے تو ابع میں سے ہے، اس لئے اس کوالگ ثنارنہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک عشاء کے فرض نہ پڑھے ہوں اس وقت تک وترضیح نہیں ہوتے۔

ح - مين الترمذي ، كتاب الصلاة ، ابواب الوتر ، باب ماجاء في فضل الوتر ، رقم : ١٣٠٣.

٣ - بدائع الصنائع ، ج: ١ ، ص: ١٩ ، و حاشية الطحطاوي على مراقي القلاح ، ج: ١ ، ص: ١٥٠٠.

للبذاا گرنسی مخض نے ساری رات عشاء کی نماز نہیں پڑھی ، اور آخری رات میں جا کرعشاء کی نمازیڑھی تو جب تک عشاء نہیں پڑھی اس وقت تک وتر واجب نہیں اور نہ ادا ہوسکتا ہے، جب فرض پڑھے گا تو پھروتر واجب

## ركعات وتراوروتربسلامين كامسئله

## شوافع كامسلك

حدیث باب امام شافعی رحمداللد کی دلیل ہے جواس بات کے قائل ہیں کہ وتر ایک رکعت بھی ہوسکتی ہے اور تین رکعت بھی ہوسکتی ہے،لیکن تین رکعتیں اس طرح ہیں کہ دورکعت کے بعد سلام پھیر دیں اور پھر تیسری رکعت نئ تحریمہ کے ساتھ پڑھیں بعنی تین رکعت بسلامین ،اوراگرتین رکعت ایک سلام کے ساتر ہر پڑھیں تو پھران کے نز دیک دوسری رکعت میں قعدہ نہیں ہے۔

## امام ما لک وامام احمدٌ كامسلك

امام ما لک رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ بھی وتر بسلامین کے قائل ہیں ، اگر چہ امام مالک سے منقول ہے كەدەا يك ركعت وتر كودرست نہيں بيجھتے ،ليكن وتر بسلا مين كوجاً ئز اورمشر وع بيجھتے ہيں ۔

#### حنفنه كالمسلك

حنفیہ کہتے ہیں کہ وتر کی تین رکھتیں ہیں اور تینوں رکھتیں ایک سلام کے ساتھ ہیں ورمیان میں وو رکعتوں پر قعدہ بھی ہوگا۔

# حنفنه کے دلائل

حنفیہ کی دلیل بہت ساری احادیث ہیں جن میں دتر کی تین رکعتوں کا ذکر ہے۔ ا۔ میچ بخاری کی وہ حدیث جوحضرت عاکشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ:

"عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها : كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ في رمضان؟ فقالت : ماكان رسول الله ﷺ ينزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسال عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل

فقح العلهم ، ج: ١ ، ص: • ٥٠.

عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا. "<sup>ل</sup>

سو معرت عبدالله بن عباس كى مديث مروى هم دن الله عليه و معرف الله ملى الله عليه و معرف الله عليه و معرف الله عليه و معرف الوتر وسبح اسم ربك الاعلى و وقل ياايها الكفرون و وقل هو الله احدى في ركعة ركعة . ٤٠٠٠

"عن عسرة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث يقرأ في الوكعة الأولى ب وسبح اسم ربك الاعلى وفى الثانية وقل يا ايها الكفرون وفى الشالثة وقل هو الله احدى وقل أعوذ برب الفلق و وقل أعوذ برب الناس كل . ""

معدالله بن الم الله عليه وسلم يوتر؟ قال: ((سالت عائشة رضى الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشرة وثلاث، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع)). "تل

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ رکعات تبجد کی تعداد بدلتی رہتی تھی ،لیکن وتر کی رکعات کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی بلکہان کی تعداد ہمیشہ تین ہی ہوتی تھی۔

بيتمام احاديث وتركى تين ركعات پرصرت ميں .

اس کے علاوہ ایسی متعدد احادیث مثلاً نسائی ،طحاوی اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ متیوں رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ ہوتی تھیں۔

بيسب حنفيه كےمضبوط دلائل ہيں۔

ل - صحيح البخاري ، كتاب التهجد ، باب قيام النبي 🏶 بالليل في رمضان وغيره ، رقم : ١١٣٠ .

ع سنن الترمذي ، كتاب ، باب ماجاء في الوتر بثلاث ، وقم :

٨ إغلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٢١ ، وقم: ١٩٥٩.

إعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٣٣ ، رقم : ١٢٥٥ .

فل إغلاء السنن ، ج: ٢٠ص: ٣٢ ، رقم: ١٩٥٣ .

#### حديث بإب كاجواب

جہاں تک مدیث باب کا تعلق ہے تواس کے دو ھے ہیں:

، ایک حصه مرفوع ہے اور دوسرا حصہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ پر موقوف ہے۔ مرفوع جھے میں بیہ ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے فر مایا جب تم میں سے کسی کومبح ' ہونے کا اندیشہ ہوتو وہ ایک رکعت پڑھ لے کہ ماقبل کو وتر بنادے گی۔

حفیداس کی تأ ویل کرتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ دور کعتیں تو پڑھتا چلا آر ہاہے،اب جب صبح کا اندیشہ ہوا توا یک رکعت کا اضا فہ کر کے تین بنا دے، یہ معنی نہیں ہے کہ ایک رکعت تنہا پڑھ لے۔اس کی تا سکی ان روایات ہے بھی ہوتی ہے جوابھی ذکر کی ہیں۔

نیزاس کی تائیداں بات سے بھی ہوتی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے بتیر اسے منع فرمایا۔''بتیرا'' تنہاایک رکعت کو کہتے ہیں اور اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ مغرب کو وتر النہار کہا گیا ہے اور بیہ وتر اللیل ہے اور اس میں سب کا اتفاق ہے کہ مغرب کی تین رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ہوتی ہیں ،لہذا وتر اللیل بھی تین رکعتیں ایک سلام کےساتھ ہونی جا ہنیں۔<sup>لا</sup>

حدیث باب کا دوسرا حصہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے وہ بے شک دور کعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھرا کیے رکعت پڑھتے تھے،لیکن وہ ان کا اپناعمل ہے جوا حادیث مرفوعہ کے مقالبے میں جمت نہیں ہے۔<sup>ملل</sup>

 ال وقى كل ذلك دليل على صحة ماروى في الباب من النهى عن البتير اء ، فإن الوتر بواحدة أو الفصل بين الركعة والركعتين منه لوكان متعارفا بين الصحابة جوازه لم ينكروا على فاعله ولم يعيبوه عليه ، فالحق ماعليه ألمتنا السعشقية رمنسي المله تعالى حنهم أن الوتر على فلات كثلاث المغرب موصولة يتشهدين لا يسسلم إلا في آخرهن ، وهو الثابت عنه 🦓 فعلا وقولاً ، وهو الذي أجمع عليه جمهور الصحابة بعده ، كماذكرنا كل ذلك مفصلا فيما تقدم ، ولعسمري لوأنصف المتأمل في الأحاديث الواردة في الباب لأعترف بقوة ما استخرجه أبو حنيقة من لجة هذا العباب ، اعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٧٨.

٣] ولا يتمارضه أيضا منا رواه البطيحاوي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه : (( أنه كان يقصل بين شفعه ووتره يتسطيمة ، وأخبر أن النبي 🦓 كـان يفعله )) ، فإن رواية الفصل في الوتر تفرد بها ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 🚳 ، وخالفه في ذلك أبي بن كعب و عائشة و أنس و ابن مسعود ، فرووا عنه 🕮 : (( أنه كان يوتر بثلاث لا ..... ﴿ بِقِيهِ عاشيه الكلِّم في ير ﴾ ..... يسلم إلا في آخر هن )) كما تقدم ، وأيضا: اوربیاس صدیث کے راوی ہیں جس میں ہے" الوقو و سعد من اللیل" انہوں نے اس کا یہی مطلب سمجھا، البذااس کے مطابق عمل کیا۔

البنة مشدرک حاکم بیں ایک حدیث ہے جس بیں حضور اقدی ﷺ کا دوسلاموں کے ساتھ وتر پڑھنا منقول ہے، بلکہ اس بیں پیلفظ بھی ہے'' کان **یتکلم بین المو تعتین و المو تعق**'' کدایک رکعت اور دور کعتوں کے درمیان کلام بھی کرتے تھے۔"ل

اس حدیث کا شافی اوراطمینان بخش جواب حنفیہ کے پاس نہیں ہے اور جوتا ویلات کی گئی ہیں وہ پُر تکلف ہیں، مثلاً ایک تاویل سے کی گئی ہیں وہ پُر تکلف ہیں، مثلاً ایک تاویل سے کی گئی ہے کہ رکعتین سے سنت فجر مراد ہے اور رکعۂ سے مراد وہ رکعت جس نے ماقبل کو وتر بنایا، تو معنی سے ہوئے کہ وتر اور سنتِ فجر کے درمیان بات چیت فرمایا کرتے تھے، اب سیز بردستی کی تاویل ہے جو بنتی نہیں ہے۔

## حدیث سے دونوں طریقے ثابت ہیں

مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم کہ حضورا قدس ﷺ سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔ ٹین رکعتیں بسلام واحد بھی اور تین رکعتیں بسلا مین بھی۔

حنفیہ کا طریقہ عام طور پریہ ہوتا ہے کہ جب اس قتم کی روایات میں اختلاف ہوتو اس جانب کو اختیار

...... ﴿ الله وحديث النهى عن الفعل وحديث النهى عن الفعار وحديث النهى عن الفعار وحديث النهى عن البيراء قول ، والقول مقدم على الفعل ، وأيضا : فهو مبيح وذلك حاظر وإذا تعارض المبيح والمحرم يجعل المحرم متأخرا كي لا يلزم النسخ مرتين .

وأما ما رواه البخارى عن ابن عمر: ((أن رجلا سأل النبي الله عن صلاة الليل ، فقال: صلاة الليل مثنى ، فإذا خشى احدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى )) ، فلا حجة فيه كما قال الحافظ في "الفتح" ، ولفظه: وإستدل بقوله الله : ((صلى ركعة واحدة )) على أن فصل الوتر أفضل من وصله ، بأنه ليس صويحا في الفصل ، فيحمل أن يويد بقوله: ((صلى ركعة واحدة )) أي مضافة إلى ركعتين مما مضى اهر (٣١٠-٣٨) ، والله أعلم ، إعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٢١.

"إلى ومنها أن كلام الناس للصلاة والذي يطن أنه ليس فيها لا يبطلها وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة و عطأ والحسن والشعبي وقتادة والأوزاعي ومالك و الشافعي و أحمد وجميع المحدثين ﴿ وقال أبو حنيفة ﴿ وأصحابه والنووى في اصح الروايتين تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلا لحديث ابن مسعود ، شرح النووى على صحيح مسلم ، ج: ٥ ، ص: ا ٤.

کرتے ہیں جواحوط ہوا ورادفق بالاصول ہوا ورتین رکعتوں کا ایک سلام کے ساتھ پڑھنا احوط بھی ہے کہ اس میں سب کے نز دیک نماز ہوجاتی ہے اور جواصول ابھی بیان کئے گئے ہیں ان کے بھی مطابق ہے، لہذا حنفیہ نے اس کو اختیار کیا، ورنہ دوسراطریقہ بھی ثابت ہے، اس کوغیر ثابت کہنا مشکل ہے۔

میں نے پہلے کہا تھا کہ خود حنی ہو، حدیث کو حنی بنانے کی کوشش نہ کرو، لہذا دوسرے ائمہ نے جوطریقتہ اختیار کیا ہے وہ بھی باطلِ محض نہیں ہے، زیادہ ہے زیادہ اس کومرجوح کہہ سکتے ہیں۔

ا ۹۹۲ حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالک ، عن مخرمة بن سلیمان ، عن کریب أن ابن عباس أخبره :أنه بات عند میمونة و هیی خالته فاضطجعت فی عرض وسادة ، واضطجع رسول الله فل و أهله فی طولها ، فنام حتی انتصف اللیل أو قربا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ، ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ، ثم قام رسول الله فل إلى شن معلقة فتوضا فأحسن الوضوء ثم قام يصلی ، فصنعت مثله . فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسى و أخذ بأذنى يفتلها . ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم وكعتين ، ثم وكعتين ، ثم وكعتين ، ثم أوتو . ثم اضطجع حتى جاء ه المؤذن فقام فصلى وكعتين ثم خوج فصلى الصبح . الله

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت الحارث کے پاس ایک رات گزاری تھی ، ان کے گھر میں رات گزارنے کا منشاء بیرتھا کہ رسول کریم بھٹا کے رات کے معمولات معلوم کرسکیں اوران برعمل کریں ، پس اس حدیث میں بیرتجد کی بارہ رکھتیں بیان کی ہیں ۔

٩٩٣ - حدثنا يحيى بن سليمان قال : حدثني ابن وهب قال : أحبرني عمرو أن

عبر الرحمٰن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي ﷺ: (( صلاة الليل مشنى مشنى، فإذا أردت أن تنصرف فأركع ركعة توتر لك ما صليت )). قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع، وأرجو أن لا يكون بشي

ء منه بأس. [راجع: ٣٤٣]

قاسم بن محمد کہتے ہیں ہم جب سے بڑے ہوئے ہیں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تین رکعت وتر پڑھتے ہیں ، لیکن ساتھ کہتے ہیں کہ سب جائز ہے ، تین سے پڑھو، پانچ سے پڑھو، سات سے پڑھو، نوسے پڑھو۔ و أرجوان لا یکون بشیع منہ باس. یا درہے کہ احادیث میں بسااوقات پوری تہجد کی نماز پرہھی وتر کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔

99 - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى ، عن عروة أن عائشة أخبرته: أن رسول الله الله الله الحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته تعنى بالليل في السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه و يركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.

[راجع: ٢٢٢]

ایک مجده اتنالمباکرتے متھے جتنی دریمیں تم پچاس آیتیں پڑھو۔

## (٢) باب ساعات الوتر،

## وتر کےساعتوں کا بیان

قال أبو هريرة : أو صانى رسول الله ﷺ بالوتر قبل النوم.

990 - حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: قلت لإبن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة نطيل فيهما القراءة ؟ فقال: كان النبي الله من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ، و يصلى ركعتين قبل صلاة الغداة وكان الأذان بأذنيه. قال حماد: أي بسرعة. [راجع: ٣٤٢]

یعنی فجر کی دورکعتیں جلدی جلدی پڑھتے تھے زیادہ کمبی نہیں کرتے تھے۔

عن مسروق عن عائشة قالت: كل الليل أوتر رسول الله الله التهي وتره وتره

#### إلى السحر. <sup>قل ، لا</sup>

اس حدیث میں بیر بتانامقصوہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وتر رات کے مختلف حصوں میں پڑھی ہیں، کبھی اول کیل میں میں میں ہوآ پ ﷺ اول کیل میں اور کبھی آخر میں جوآپ ﷺ نے وتر قائم کئے وہ سحری کا وقت ہے یعنی نماز فجر سے پہلے۔

## (٣) باب إيقاظ النبي ﷺ أهله بالوتر

آنخضرت ﷺ کااینے گھروالوں کووٹر کے لئے جگانے کابیان

994 - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيىٰ قال: حدثنا هشام قال: حدثنى أبى ، عن عائشة قالت: كان النبى الله يصلى وأنا راقدة ، معترضة على فراشه . فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت . [راجع: ٣٨٣]

# وتركى شرعى حيثيت اور حنفنيه كى دليل

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تہجد کے لئے تو نہیں اٹھاتے تھے، کیکن وتر کے لئے اٹھاتے تھے۔ بید حنفیہ کی دلیل ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے، اگر سنت ہوتی تو جیسا کہ عام سنتیں ج<sub>ار</sub> تو پھراس میں اور تہجد میں کوئی فرق نہیں تھا، کیکن اس کے لئے اٹھایا ہے، معلوم ہوا کہ بیدواجب ہے۔ <sup>کیل</sup>

۵ لا يوجد للحديث مكورات.

<sup>۱۲ و في صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ا في الليل وأن الوتر ركعة ، رقم : ٢٣٠ ، وسنن التوملي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في الوتر من أول الليل وآخر ، رقم : ٩١٩ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب وقت الوتر ، رقم : ٣١٣ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في وقت الوتر ، رقم : ٣٢٣ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في وقت الوتر ، رقم : ٣٢٣ ا ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الوتر آخر الليل ، رقم : ١٤٥٠ ا ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٢٣٨٢٢ ، ومنن الداومي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في وقت الوتر ، رقم : ٣٥٠٠ .</sup> 

٤٤ قال الحافظ في "الفتح" واستدل به على وجوب الوتر لكونه السلك به مسلك الواجب حيث لم يدعها نائمة و إيقاظها لتهجد ، وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب ، نعم ! يدل على تأكد الوتر وأنه فوق غيره من النوافل الليلية اهـ ، فتح القدير ، ج: ٢ ، ص: ٢٨ ، وإعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٢١ .

حنفیہ کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس میں ہے:

"الوتـر حـق فـمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق قمن لم يوتر فليس منا"<sup>1</sup>

ابوداؤداورترندى ميس بيصديث آئى ب:

أن الله أمدكم بالصلوة هي خيرلكم من حمرالنعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. <sup>ول</sup>

الله تعالی نے تمہارے لئے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے۔اب جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہووہ یا فرض ہے یا واجب، کیونکہ سنت کی نسبت حضور ﷺ کی طرف ہوتی ہے۔ ریبھی حنفیہ کی دلیل ہے کہ صلوٰ قاور واجب ہے۔

## ائمه ثلا نثركا مسلك

حقیقت میں علمی اعتبار سے بیکوئی بڑا اختلاف نہیں ہے بلکے لفظی جیسا ہے ، کیونکہ ائمہ ثلاثہ بھی اس کو آ کدالسنن کہتے ہیں اور چھوڑنے کو جا ئزنہیں کہتے ، چونکہ ان کے نز دیک واجب کا کوئی مرتبہ ٹہیں ہے اس لئے وہ وتر کوسنت کہتے ہیں ۔

حفیہ کے بزدیک سنت اور فرض کے درمیان واجب کا مرتبہ ہے، لہذاوہ واجب کہتے یں۔ تو بیکو کی بہت بڑاا ختلاف نہیں ہے۔

# $(\gamma)$ باب : ليجعل آخر صلاته وترا

# وتر کوآ خری نماز بنا نا چاہیئے

۹۹۸ - حدث مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله قال: حدثنى نافع ، عن عبد الله بن عمر: عن النبي الله قال: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا)) .

نقض وتركى تحقيق

اجعلوا آخو صلاتكم بالليل وتوا . كامركوجهوراتناب يرحمول كرتے إلى اسكے كه خود

١٤ إعلاء السنن، ج: ٢ ، ص: ٣ ، وقم: ١ ٦٣١ .

<sup>19 .</sup> منن الترمذي ، كتاب الصلاة ، ابواب الوتر ، باب ماجاء في فضل الوتر ، وقم : ١٠٠٠.

استخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے وتر کے بعد دورکعت پڑھنا تابت ہے۔

خود حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ نقض وتر کا مسئلہ میں نے اپنی رائے سے مستنبط کیا ہے۔ اس پر آتخصرت اللہ سے میرے یاس کوئی روایت نہیں ہے۔ تلے

# ركعتين بعد الوتر كاحكم

وتر کے بعد حضور اقدی اللے سے دور کعت بڑھنے کی متعدد احادیث ثابت ہیں۔

الف) عن أم سلمة أن النبي على كان يصلى بعد الوتر ركعتين. محم

ب) ان النبي ﷺ كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت و قل يا أيها الكفرون. ""

ج) کان یصلی ثلاث عشرة رکعة يصلی ثمان رکعات ثم يوتر ثم يصلی رکعتين وهو جالس فإذا أراد أن

يركع قام فركع ثم يصلى ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.

د) أن النبي الله كان يصلى بعد الوتر الركعتين وهو جالس ويقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن و" إذا زلزلت"

مع - قال قال بن عمر رضي الله عنهما ثم شني افعله برأي لا أرويه . شرح معاني الآثار ، ج: ١ ، ص: ٣٣١.

ال عن ابن عمر أنه كان إذا نام على وتر ثم قام يصلى من الليل صلى ركعة إلى وتره فيشفع له ثم أو تر بعد في آخر صلاته قال الزهرى فيلغ ذلك ابن عباس فلم يعجبه فقال إن ابن عمر ليوتر في الليلة ثلاث مرأت ، مصنف عبد الرزاق ، ج:٣٠ من ٢٩٠ ، باب الرجل يوتر ثم يستيقظ فيريد أن يصلى ، رقم : ٣٦٨٢

٣٤ منن الترمذي ، باب ماجاء لا وتران في ليلة ، ج: ٢ ، ص: ٣٣٥ ، رقم : ٣٤١.

٣٣] شرح معاني الآثار ، ج: ١ ،ص: ٣٣١.

٣٢ صحيح مسلم ، ج: ١ ، ص: ٩ - ٥ ، رقم : ٢٣٨ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

#### وفي الثانية "قل يا أيها الكفرون". <sup>شِي</sup>

بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ "اجعلوا آخو صلوتکم باللیل و تواً" کے فلاف ہے،اس لئے جن احادیث سے در کھتین بعد الوقیو کا ثبوت ہے ان کوست فجر پر محمول کیا ہے، حالا تکہ بہت ی احادیث ہے اس تاویل کی تر دید ہوتی ہے۔ جن میں سے ایک حدیث وہ تے جس میں آپ شے نے فر مایا اگرتم و تر رات کے اوّل وقت میں پڑھور ہے، ہوتو اس کے ساتھ دور کعتیں پڑھواو، کیونکہ پہتنہیں رات کو تجد کے لئے اٹھ سکویانہیں۔

اس سے پید چلا کہ بیدور کعتیں فجر والی نہیں ہیں، البذامعلوم ہوا کہ حضور اقدی ﷺ سے وتر کے بعد دور کعتیں پڑھنا ثابت ہے، اس لئے بعض حضرات نے فر مایا کہ ان رکعتوں میں سنت جلوس ہے نہ کہ قیام، اس لئے ایسی کوئی ایک روایت نہیں ہے بلکہ متعد دروایات ہیں۔ اس

اور

"اجعلوا آخو صلوتكم بالليل وتوأ" كى توجيدية بوسكتى كدر كعتين وترك تابع بير.

## (٥) باب الوتر على الدابة

سواري پروتر پڑھنے کا بیان

# "صلوة الوتر على الراحلة" كاحكم

9 9 9 - حدثنا إسماعيل قال: حدثنى مالك ، عن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة . فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأو ترت ثم لحقته ، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت ؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأو ترت ، فقال عبد الله : مالك في رسول الله الله أسوة حسنة ؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله

<sup>21 -</sup> استن البيهة على الكبرى ، ج: ٣٠ ، ص: ٣٣٠ ، باب في الزكعتين بعد الوتر ، وقم: ٣١٠٢ .

٢٦ وحسمانه المتووى على أنه صلى الله عليه واله وسلم فعله لبيان جواز التنقل بعد الوتر وجواز التنقل جالسا ، فتح البارى ،
 ج:٢ ، ص: ٢٨٠ .

علیہ وسلم کان یو تو علی البعیو. [انظر: ۰۰،۱۰۹۰،۱۰۹۱،۱۰۹۱] علیہ وسلم کان یو تو علی البعیو. [انظر: ۰۰،۱۰۹۱] علی ترجمہ: سعید بن بیاری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہیں عبراللہ بن عمر اللہ نے کہا کہاں رہ گئے تھے؟ ہیں نے کہا مجھے فجر کا خطرہ ہور ہا تھا چنا نچہ میں اتر ااور وتر پڑھ لیا ،عبداللہ نے کہا کہ دسول اللہ اللہ بنا اللہ بنا ہے۔ ایس نے کہا ہاں واللہ! تو انہوں نے کہا کہ دسول اللہ اللہ اونٹ بروتر بڑھ لیتے تھے۔

# (۲) باب الوتر في السفر سفرمين وترير صنے كابيان

• • • • • • - حدث موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ،
 عن ابن عمر قال: كان النبى الله يصلى في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ
 إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته . [راجع: ٩٩٩]

سعیدین بیار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ مکہ کرمہ کے راستے میں سفر کررہا تھا۔ سعید کہتے ہیں کہ جب صبح کا اندیشہ ہوا تو میں اپنی سواری سے بیچا تر آیا" فاو تو ت "اوروتر ادا کئے۔" نسم لے حقته"، پھر میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ل گیا۔

فقال عبدالله بن عمو: حفرت عبدالله بن عمر: حفرت عبدالله بن عمر في وچها كه اين كنت؟ من في كها: محصيح كا انديشة قااس لئة من في سوارى هـ أثر كروتر برسط بين في في الله عبدالله عبدالله بن عمر في في رسول الله أسوة حسنة؟ كياتمهار ما كئة رسول الله الله كا اسوه حسنه بين بـ ـ

23 وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت ، رقم: ١٣٣١ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في الوتر على الراحلة ، رقم: ٣٣٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الصلاة ، باب الموتوع اليل وتطوع النهار ، باب الوتر على المراحلة ، باب السحال التي يحوز فيها استقبال غير القبلة ، رقم: ٣٨٢ ، وكتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب الوتر على المراحلة ، رقم: ١١٩٠ المراحلة ، رقم: ٣١١ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الوتر على المراحلة ، رقم: ١٩٠ ، ١١ ، وسنن المراحلة ، وهو ما مالك ، كتباب المسلمة ، باب الأمر بالوتر ، رقم: ٣٣٩ ، وسنن المدارمي ، كتاب المصلاة ، باب الأمر بالوتر ، رقم: ٣٣٩ ، وسنن المدارمي ، كتاب المصلاة ، باب الأمر بالوتر ، رقم: ٣٣٩ ، وسنن المدارمي ، كتاب المصلاة ، باب الأمر بالوتر ، رقم: ٣٣٩ ، وسنن المدارمي ، كتاب المصلاة ، باب الموتر على المراحلة ، رقم: ٣٥٠١ .

فقلت: بلى ، والله . قال: فإن رسول الله ﷺكان يوتو على البعير. حضورﷺ بير كاوپروتر پُرْ حَتِّ تَتِے۔

مسلك شوافع اوراستدلال

اس سے شافعیہ نے استدلال کیا ہے کہ راحلہ پر بالایماء وتر پڑھنا جائز ہے، جس طرح نو افل جائز ہیں۔ میں مسلک حنفیہ اور استندلال

حقیہ کا کہنا ہے کہ وتر پڑھنے کے لئے سواری سے اتر ناضروری ہے۔ <sup>29</sup>

حفیہ کا استدلا اُل خود حفرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے ہے جوطحاوی نے قال کی ہے کہ " عبداللہ ا بن عمر کان یصلی علی راحلته و یو تو بالارض " ۔ "

تبجد کی نماز را حلہ پر پڑھتے تھے لیکن جب وتر کا وقت آتا تو زمین پراتر نے تھے اور اس عمل کو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی طرف منسوب فرماتے ، بظاہریہ بالکل حدیث باب کے خلاف ہے۔

دونوں میں بات بہ ہے کہ جہال یہ کہا گیا کہ آپ ﷺ وتر راحلۃ پر پڑھ لینے تھے اس سے بھی صلوٰ ۃ اللیل مراد ہے بعنی تبجد کی نماز ، کیونکہ بعض اوقات وُتر کا اطلاق صلوٰ ۃ اللیل پر بھی ہوجا تا ہے اور طحاوی کی روایت میں تفصیل کر دی کہ تبجد تو راحلہ پر پڑھتے تھے ، کیکن جب وتر کا وقت آتا تھا تو زمین پر اتر جاتے تھے اس طرح وونوں میں تطبیق ہوسکتی ہے۔ اس

٨٤ المجموع، ج:٣، ص:٢٨.

٢٩ البحر الرائق ، ج: ٢ ، ص: ١٣١ ، وعمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ٢٢٨ .

٣ شرح معاني الآثار ، ج: ١ ، ص: ٣٢٩.

الله وقال محمد بن سيرين عن عروة بن الزبير ، و ابراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحما : لا يجوز الوتر إلا على الأرض ، كما في الفرائض ، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب وإبنه عبد الله في رواية ذكرها ابن أبي شببة في (مصنفه) . وقال التورى : قال صل الفرض والوتر بالأرض ، وإن أو ترت على راحلتك فلا بأس ، وأحتج أهل المقالة الثانية بما رواه الطحاوى : ....عن نافع عن إبن عمر : أنه كان يصلى على راحلته ويوتر بالأرض ، ويزعم أن رسول الله عليه وسلم كذلك كان يفعل . وهذا إسناد صحيح وهو خلاف حديث الباب ، وروى الطحاوى أيضاعن أبي بكرة ، بكارالقاضي ، عن عثمان بن عمر و بكر بن بكار ، كلاهما عن عمر بن ذر ((عن مجاهد : أن ابن عمر كان يصلى على السفر على بعيره أينما توجه به ، فإذا كان في السفر نزل فأوتر )) . رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) ؛ حدثنا هشيم قبل : حدثنا حصين ((عن مجاهد قال : صحبت ابن عمر من المدينة إلى المكة فكان يصلى على دابته حيث توجهت به ، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى )) . وأخرجه أحمد في (مسنده) من حديث سعيد بن جبير ((أن ابن عمر كان يصلى على راحلته تطوعا ، فإذا اراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض )) ، عمدة القارى ، ج ه م ص ١٢٨٠٠

# (2) باب القنوت قبل الركوع و بعدہ ركوع ہے پہلے اور اس كے بعد دعائے قنوت پڑھنے كا بيان

انس بن مالک عن القنوت فقال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم قال: سالت أنس بن مالک عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرنى عنك أنك قلت: بعد الركوع، فقال: كذب، إنما قنت رسول الله ها بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم: القراء، زهاء سبعين رجلا إلى قوم مشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله ها عهد فقنت رسول الله ها شهرا يدعو عليهم. [راجع: ١٠٠١]

## قنوت وتر كامسئله

یہ بعد الرکوع قنوت کا ذکر ہے اور ساتھ صبح کی قید بھی گئی ہوئی ہے اور دوسری حدیث ہے پتہ چلتا ہے کہ اس سے قنوت نا زلہ مراد ہے، لہذا قنوت نا زلہ میں قنوت بعد الرکوع ہے جیسا کہ ہما را مذہب ہے، لیکن جوقنوت وتر کا ہے وہ قبل الرکوع ہے۔ ۳۳

٣٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين ، وقم : ٢٠٩١ ، وسنن النسائي ، كتاب النظبيق ، باب القنوت في صلاة الصبح ، وقم : ٢٠٩١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب القنوت في الصلاة والسنة فيها ، داؤد ، كتاب الصلاة ، باب القنوت في الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في القنوت قبل المركوع وبعده ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، وقم : ٢٠٤١ ، ١٠٩٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في القنوت بعد المركوع ، وقم : ١٥٣٨ ، ١٥٣٨ ، ٢٩٣٩ ، ٢٩٥٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في

٣٣ وههنا قد ثبت القنوت في الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع مطلقا بأسانيد متعددة ثابتة موصولة، ملاحظه فرمائين : إعلاء السنن ، ج: ٣ ، ص: ٠٠ .

حنفیہ کے نز دیک قنوت وتر قبل الرکوع مشروع ہے ، یہی مذہب امام مالک ،سفیان توری ،عبداللہ بن مبارک اورامام اسحاق رحمہم اللّٰد کا ہے۔شا فعیہ اور حنابلہ قنوت کو بعد الرکوع مسنون مانتے ہیں ۔ ایک قول کےمطابق امام احمد رحمہ اللہ قنوت قبل الرکوع اور بعد الرکوع بیں تخییر کے قائل ہیں ۔ سے

# قنوت نازله مين ماتھوا ٹھا نا

قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھا ناشوافع اور حنابلہ کے ہاں ہے، حنصیہ کے ہاں نہیں۔

فقہاءنے اصول بہی بیان کیا ہے کہ جہاں ذکر ہو، وہاں وضع الیدین مسنون ہے اور جس میں ذکر نہ ہو وہاں ارسال مسنون ہے کیکن قنوت نازلہ عام قاعدے ہے ستھی ہے۔

عام قاعدہ کے اعتبار سے وضع الیدین ہونا جا ہے لیکن اس میں ارسال مسنون ہے، جس کی دووجہیں ہیں: ایک وجہ تو بیرہے کہ نص میں دار دہوا ہے، جب نص آگئی تو قیاس چلا گیا۔

دومری وجہ یہ ہے کہ اس کا محل قومہ ہے اور قومہ طویل ذکر کا محل نہیں ہے، ایک عارض کی وجہ سے طویل ذکر آیا ہے، اور عارض کی وجہ سے جواس کا اصل طریقہ ہے، یعنی ارسال اس کونہیں چھوڑا جائے گا۔ اس لئے قنوت میں بھی اِرسال کیا جائے گا۔

# وترميں شافعی امام کی اقتد ا کا حکم

اگر وتر شافعی یا طنبلی امام پڑھا رہا ہو جیسے حرمین میں ہوتا ہے تو الیی صورت میں ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دورکعتوں میں بنیت نفل ان کے ساتھ شامل ہوجاتے تھے اور جب وہ تیسری رکعت میں بیٹھتے تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تھے اور جب وہ دعا کرتے تو دعا میں ان کے ساتھ شامل ہوجاتے ، بعد میں اپنے وتر علیجہ ویڑھتے۔

قصده ب أبى حنيفة أنه قبل الركوع ، وحكاه ابن المندر عن عمر وعلى وابن مسعود وأبي موسى الأشعرى والبراء بن عازب و ابن عمر وابن عباس وأنس و عمر بن عبد العزيز و عبيدة السلماني وحميد الطويل وابن أبي ليلي ، وبه قبال : مبالك وإسحاق وابن المبارك ، وصحيح مذهب الشافعي : بعد الركوع ، وحكاه ابن المندر عن أبي بكر العسديق وعمر و عشمان و على في قول ، وحكى أيضا التخيير : قبل الركوع وبعده ، عن أنس و أيوب بن أبي تمهمة وأحمد بن حنيل ، عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٢٣٣.

٣٣ - وقد اختلف العلماء هل القنوت قبل الركوع أو بعده ٢

اگر چہوئی شخص ان کی اقتداء میں انہی کے طریقے پروتر پڑھ لے تو میراغالب گمان میہ کہ ان شاءاللہ اس کی نماز ہوجائے گی ، کیونکہ ان کا طریقہ بھی غیر ثابت یا باطل نہیں ہے۔ اگر چہ ہمارے ہاں حفیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیافتد اجا کر نہیں ہے ، لیکن حفیہ میں سے چھھا حبان مثلاً ابن وھبان گہتے ہیں کہ جا تر ہے اور ان کا قول جھے زیادہ بہتر لگتا ہے ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اگر عبداللہ بن عمر امام ہوتے تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ، علیمہ ویڑھتے ؟

میراا پناعمل بیہ ہے کہ ہزرگوں کی افتداء میں وہی طریقہ اختیار کرتا ہوں اس لئے کہ وہ احوط ہے، کیکن مجھی جماعت میں شامل بھی ہوجا تا ہوں۔

۳۰۰۱- أخبرنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة ، عن التيمى ، عن أبى مجلز، عن أنس بن مالك قال: قنت النبى صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. [راجع: ١٠٠١]

٣٠٠ ا - حدثنا مسدد قال : حدثنا إسماعيل قال : حدثنا خالد ، عن أبى قلابة ،
 عن أنس قال : كان القنوت في المغرب والفجر . ٣٥ .

جس زمانے میں آپ ﷺنے رعل اور ذکوان کے خلاف قنوت نازلہ میں بددعا فرمائی تھی اس زمانے میں آپ ﷺنے مغرب اور فجر میں قنوت پڑھا،اس لئے مغرب میں بھی قنوت پڑھنا آپ ﷺنے ثابت ہے۔ حفیہ کہتے میں کہ بعد میں مغرب میں قنوت پڑھنا منسوخ ہوگیا، فجر میں باقی ہے۔ دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ مغرب میں آج بھی قنوت پڑھا جا سکتا ہے،منسوخ نہیں ہوا بلکہ باقی ہے۔

۳۵ وفي سين النسائي، كتاب البطبيق، باب القنوت في صلاة الصبح، رقم: ۲۱، ۱، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب القنوت في صلاة الصبح، رقم: ۲۳۲، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في الصلاة، باب الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في المقنوت قبل الركوع و بعده، رقم: ۳۵۱، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك. وقم: ۳۷۲، ۱۱.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# وا-گششس کا پائے۔ او

رقم الحديث: ١٠٠٥ - ١٠٠٩

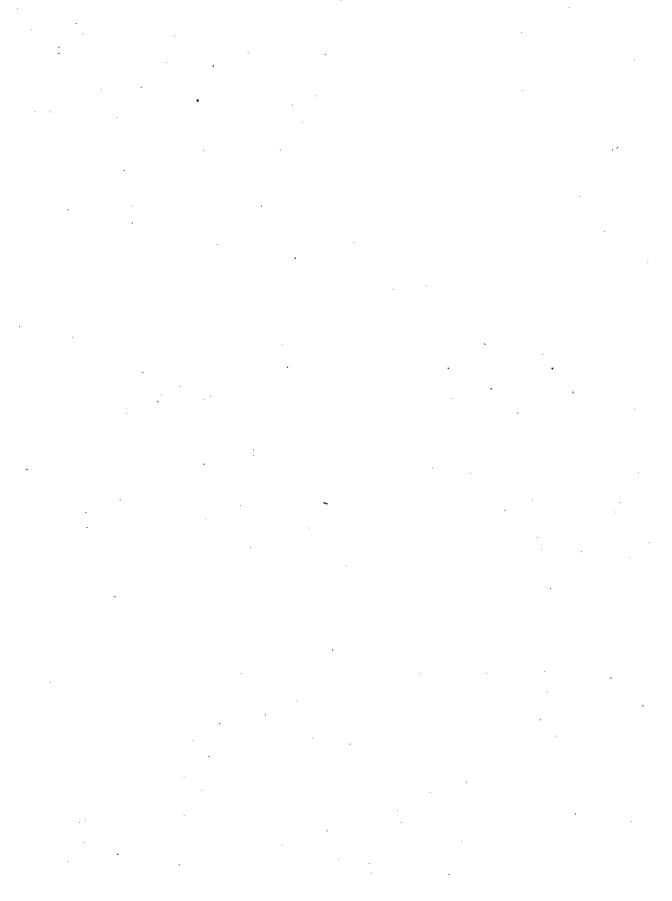

# بعم لالله الرحمل الرحيم

# ۵ ا - كتاب الإستسقاء

# (١) باب الإستسقاء و خروج النبي الله في الإستسقاء

استسقاءاوراستسقاء میں آنخضرت ﷺ کے نکلنے کابیان

۵۰۰۱ - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان ، عن عبدالله بن أبى بكر ، عن عباد ابن تسميم ، عن عسمه قال: خرج النبى الله يستسقى و حوّل رداء ٥. [انظر: ١١٠١، ابن تسميم ، عن عسمه قال: خرج النبى الله يستسقى و حوّل رداء ٥. [انظر: ١١٠١، ١٠٢ ا ، ١٠٢ ا ، ٢٨٠١، ٢٨٠١ ا ، ٢٠٠١ ا ،

اس روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نگلے اور ہارش کے لئے دعافر مائی ،اس میں نماز کا ذکر نہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سنے فر مایا کہ استنقاء کے لئے نماز ضروری نہیں ہے، ویسے لوگوں کے ہاہر نگلنے اور دعا مانگلنے ہے بھی استنقاء کی سقت اوا ہوجاتی ہے۔

بعض حضرات نے اس قول کی بناء پرامام ابو صنیفہ کی طرف بیمنسوب کر دیا ہے کہ امام ابو صنیفہ استنقاء کی سنت کے قائل نہیں ہیں، حالا نکہ یہ بات نہیں ہے بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ استنقاء نماز کے ساتھ مخصوص نہیں

ہے، بغیرنماز کے بھی استیقاء ہوسکتا ہے۔ <del>ب</del>ع

# (٢) باب دعاء النبي الله ((اجعلها سنين كسني يوسف))

۱۰۰۱ – حدثنا قتيبة قال: حدثنا مغيرة بن عبدالرحمن ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة : أن النبى كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: ((اللهم أنج عياش بن أبى ربيعة ، اللهم أنج سلمة بن هشام ، اللهم أنج وليد بن الوليد ، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر. اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف )) وأن النبى قال: ((غفار غفرالله لها ، وأسلم سالمها الله)). [راجع: ٩٤]

قال ابن ابالزنّاد عن أبيه : هذا كله في الصبح.

# حضورا کرم ﷺ کی کفار کے حق میں بدد عا

نبی کریم ﷺ نے کا فروں کے حق میں بددعا فر مائی کہا ہے اللہ! ان کوایسے قبط میں مبتلا فر ما جیسے یوسف علیہالسلام کے زیانے میں قبط آیا تھا۔

اب اس کا بظاہر استیقاء سے تعلق نہیں ہے ، کیکن یہاں تقابل تصنا د ہے کہ جس طرح استیقاء جائز ہے ، اس طرح کا فروں کے حق میں بدد عابھی جائز ہے ، امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی مقصد ہے۔

١٠٠٠ - حدثنا عشمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جويو، عن منصور، عن أبي الضّخى، عن مسروق قال: كنا عند عبدالله فقال: إن النبي الله لما رأى من الناس إدبارا قال: «اللهم سبعا كسبع يوسف» فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلنا الجلود والميتة والجيف، وينظره أحدكم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك تأمر بطاعة الله و بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم . قال الله تعالى: ﴿فَارُتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ إلى قوله: ﴿إنَّكُمُ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبُطِشُ البَطشة الكبرى يوم بدر. فقد يؤمَ نَبُطِشُ البَطشة الكبرى يوم بدر. فقد

ع فهذه الأحاديث و الآثار كلها تشهد لأبي حنيفة أن الإستسقاء استغفار ودعاء ، وأجيب عن الأحاديث التي فيها الصلاة أنه صلى الله عليه و سلم فعلها مرة وتركها أخرى ، وذا لا يدل على السنية ، وإلما يدل على الجواز ، عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٢ ٢٨، ٢٦ .

مـضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. [انظر : ۲۰ • ۱ ، ۳۲۹۳، ۳۷۷۵، ۳۷۵۳، ۵۳۸۳، ۳۵۷۳، ۳۵۷۳، ۳۵۲۳، ۳۸۲۳، ۳۸۲۳، ۳۸۲۳، ۳۸۲۳، ۳۸۲۳، ۳۸۲۳، ۳۸۲۳

بیصرت مسروق رحمه الله کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبدالله بن مسعود کے پاس سے، انہوں نے فرمایا: "ان المنبی صلّی الله علیه و آله وسلّم لما رأی من الناس إدبارا" ۔ جب نی کریم انہوں نے فرمایا: قریش کی طرف سے روگردانی دیکی ، یعنی دیکھا کہ وہ اسلام نہیں لا رہے ہیں تو آپ کی نے فرمایا: "الملّهم سبعا کسبع یوسف"، اے الله! ان پرسات سال ایسا قط نازل فرما جیسا حضرت یوسف علیه السلام کے زمانے ہیں سات سال نازل فرمایا تھا۔ "فاحدتهم سنة"، پس قط سالی آگئ، "حصت کل شیء" جو سب کچھ کھا گئ یعنی کچھ نہیں رہا۔" حتی اکلنا المجلود والحمیقة والحیف" یہاں تک کہ چڑا چایا اور مردارکھایا، "وینظرہ احدیم الی المسماء فیری الدخان من المجوع"، آسان کی طرف سرا ٹھا تا تو بھوک کی وجہ سے دھوال دھوال نظر آتا۔

فاتساہ أبو سفيان: ابوسفيان جواس وقت تكمسلمان بيس بواتفاوہ آپ اللہ كے پاس آ يا اور كہا، يامحمد إنك تامر بطاعة الله و بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم، خود تو كافر ہے مرعاجز آكر كہدر ہائے كه آپ توصله رحى كرنے والے بيں، آپ اللہ دعاكريں، جانتا ہے كہ يدوعا فرما كيں گے توضر ورقبول ہوگى۔

قال الله تعالى ،اس كى طرف الله تعالى فارتقب يوم تاتى السماء بدحان مبين من الله تعالى ،اس كى طرف الله تعالى ماس كى طرف الله على ماس تفير كرمطابق وخان مبين سے اس واقع كى طرف الله وسل مائدون يوم نبطش المبطشة الكبرى "- الله قوله: "إنكم عائدون يوم نبطش المبطشة الكبرى"-

انہوں نے فرمایا کہ بطشہ کبری سے بدر کا دن مراد ہے جس میں ان کو پکڑا گیا اور ہلا کتیں واقع ہو کیں۔ افقد مضت الدخان ، کہنے ہیں کہ قیامت کی تین علامتیں گزر پھی ہیں:

ایک دخان ہے، جس کا یہی واقعہ ہے کہ آسان کی طرف دیکھتے تو دھوال دھوال معلوم ہوتا۔ دوسری" لِزَام" ہے، وہ بھی گزر چکی ہے، جس کا ذکر سور ہ فرقان میں ہے،"فیقید کل بہتم فسوف یکون لزاما"" لزام" کے معنی پکڑے ہیں،اور بدر میں بیہوچکا ہے۔

عن وفي صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب الدخان ، رقم: ٢ • ٥٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسوله الله ، باب ومن سورة الدخان ، رقم : ٢١ / ٣١ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ،
 باب مسند عبد الله بن مسعود ، رقم : ٣٨٩١ ، ٣٨٩٥ ، ٣٨٩٩ .

تيسري علامت جوسورة الروم مين فرمايا ہے، "غلبت المووم، في أدنى الأوض وهيم من بعد غلبهم سيغلبون، في مضع سنين"، بدواقع هِي پيش آچا ہـــ

# (٣) باب سوال الناس الإمام الإستسقاء إذا قحطوا لوگوں کا امام سے بارش کی دعا کے لئے درخواست کرنے کا بیان جب كەوەقحط مىں مبتلاء ہوں

 ٨٠٠١ - حدثنا عمرو بن على قال : حدثنا أبو قتيبة قال : حدثنا عبدالزحمن بن عبدالله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثّل بشعر أبي طالب:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه لممال اليتاي عصمة لللارامل

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

1انظر : ۲۱۰۹۹

عبدالله بن دينار عن أبيه بروايت بكر عبدالله بن عمر صى الله عنها كوسناوه ابوطالب ك شعر ہے حمل کررہے تھے۔

## ابوطالب كانعتبه قصيده

ورقد بن نوفل کے بعد جن صاحب کے اشعار حضور سرور دو عالم صلی انٹدعلیہ وسلم کی مدح ومنقبت میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ آپ ﷺ کے چیا جناب ابوطالب ہیں ، کفار مکہ انہیں مجبور کررے تھے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدافعت ہے دستبر دار ہوجا نمیں ، جب ان کی طرف سے بیہ مطالبہ بڑھا اور انہوں نے عرب کے دوسرے قبائل کوچھی اپنے ساتھ ملانا چا ہاتو جناب ابوطالب نے ایک زور دارقصیدہ کہا جس میں آتخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اپنی محبت ،ان کی حمایت اور مدافعت کاحق ادا کر دیا قصیدہ بہت طویل ہے، کیکن اس کے بیاشعار عربی ادب كانا قابل فراموش سرمايه بين:

ولما نطاعن حوله ونناضل

كذبتم وبيت الله نبزي محمدا

٣ - وفي سنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الدعاء في الإستسقاء ، رقم : ٢٦٢ ا ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب باقي المسند السابق ، رقم : ١٥٠٥.

ونذهل عن ابنائنا والحلائل يحوط الذمار بين بكر بن وائل ثمال اليتامي عصمة للارامل فهم عنده في نعمة وفواضل ونسلمه حتى نصرع حوله وما ترك قوم لا ابالك سيدا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يلوذ به الهلاك من ال هاشم

#### ىز جمه

''اورتم غلط بیحتے ہو کہ ہم انہیں بے یارو مدد گار چھوڑ دیں گے۔(ایبااس وقت تک نہیں ہوسکتا) جب تک ان (محمہ) کے اردگر دہمارے لاشوں کے ڈھیر نہیں لگ جاتے ،اور ہم ان کی خاطر اپنے بیٹوں اور بیویوں کو ''بیت اللّٰہ کی قسم! تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم محمہ (ﷺ) پرکسی کوغالب آنے دیں گے۔''
''حالا نکہ ہم نے ابھی ان کے دفاع میں نیز وں اور تکواروں کے جو ہر نہیں دکھائے۔''
فراموش نہیں کردیتے۔''

''اورکوئی قوم اپنے سردارکو کیسے چھوڑ علتی ہے جوذ مہدار بوں کو نبھا تا ہے ، جس کی زبان بے حیانہیں اور جود وسرول پر تکمیہ کرنے کا عادی نہیں ہے۔''

''وہ روئے منور والا جس کے چہرے کا واسطہ دے کر باولوں کے برینے کی دعا کیں مانگی جاتی ہیں ، جو نتیموں کا نگہبان اور بیوا وُں کا پناہ گاہ ہے۔''

''آل ہاشم کے تباہ حال لوگ اس کی پناہ لیتے ہیں اور اس کے پاس رمتوں اور انعامات کے جلو میں زندگی گزارتے ہیں۔''

ابوطالب بیقسیدہ اپنے بیتیج کی شان میں کہدرہے ہیں جب کداسلام بھی نہیں لائے۔بغیر اسلام لائے بیتحریف کررہے ہیں۔

# شعری عملی تشریح

غزوۂ بدر میں جب شروع میں تین کے مقابلے میں تین نکلے تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت علی، حضرت علی، حضرت علی مطرت عمر بن حمزہؓ نے تو اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہم نکلے تھے۔ حضرت علیؓ اور حضرت عمر بن حمزہؓ نے تو اپنے اپنے مبارز کوئل کرویا تھا، کیکن عبیدہ بن حارثؓ کے مقابل نے اچا تک پیچھے سے حملہ کردیا جس کے نتیجے میں وہ شد پیرزخی وہ گئے۔

جب بیخ کی امیدندر ہی تو عبیدہ بن عارث نے ساتھوں سے کہا کہ مجھے نبی کریم ﷺ کے قدموں میں

لے جاکر ڈال دواور آپ ﷺ کے قدم مبارک پرمیراسر رکھ دوتا کہ آخر وقت تک میراسر نبی کریم ﷺ کے قدم مبارک پرہو،لوگ لے گئے اور لے جاکران کاسرحضورا قدس ﷺ کے قدم مبارک پررکھ دیا۔

حضرت ابوعبیدهٔ نے اس وفت فر مایا که بارسول الله! گواه رہے که شعرتو ابوطالب نے کہا تھا پورا میں کر رہاہوں ۔ بعنی ابوطالب نے بیرشعر کہا تھا کہ:

#### نسلمه حتى نصرع حوله

ہم حفاظت کریں گے یہاں تک کہان کے اردگر دہاری لاشوں کے ڈھیرلگ جا کیں اور وہ بکھری ہوئی پڑی ہوں ۔

٩ • • ١ - وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم ، عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر
 و أنا أنظر إلى وجه النبي الله يستسقى فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب:

وأبيض يستسقى الغمسام بوجهه لمرامل للمرامل

و هو قول أبي طالب.[راجع ١٠٠٨]

فرماتے ہیں کہ مجھے شاعر کا قول یا دآتا تھا تو میں آپ ﷺ کے چیرہ مبارک کی طرف دیکھا تھا جب لوگ آپ سے ہارش کے لئے دعا کرنے کا کہتے یعنی جب لوگ آ کر کہتے یا رسول اللہ! ہارش نہیں ہوئی ، ہارش کے لئے دعا سیجے تو اس وقت میں آپ کے چیرہ کی طرف دیکھتا اور شاعر کے قول کو یا دکرتا۔

#### فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب

اس کے بعد آپ دعا کر کے اتر تے نہیں تھے کہ ہر پر نالہ جوش میں آ جا تا تھا اور بارش ہر سے گئی تھی۔ میں اس شعرکو یا دکر تا تھا۔

و ابيس يستسقى الغمام بوجهه المسال اليسامسي عسمة للاراصل

## سوال مقدر كاجواب

حضورا قدس کی نبوت سے پہلے بھی چالیس سال گزرے ہیں ،مشرکین مکہ دہمن تو اعلان نبوت کے بعد ہوئے تھے اور وہ سب ریہ جانتے تھے کہ حضورا قدس کے وہ بعد ہوئے تھے اور فیر معمولی شخصیت ہیں ،اس لئے وہ بھار مسائل میں ، جھگڑ ہے نمٹانے میں اور اپنے معاملات سلجھانے میں حضورا قدس کے سے رجوع کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک ریمسئلہ بھی تھا کہ اگر بارش نہ ہوتی تو وہ حضورا قدس کے پاس آتے اور دعاکی درخواست

کرتے اور بیکوئی ایک واقعینیں بلکہ اس کامعمول تھا۔

اس کی طرف ابوطالب نے اشارہ کیا کہ جس کے چبرہ مبارک کے واسطے سے دعائیں کرتے ہو،اس کی ابھی تکذیب کررہے ہواورستارہے ہو؟

• ا • ا - حدثنى المحسن بن محمد قال: حدثنا الأنصارى قال: حدثنى أبى عبدالله بن المثنى ، عن ثمامة بن عبدالله بن أنس ، عن أنس: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا الله فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون. [انظر: • ا ٣٤] ه

# مسكهتوسل

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند کامعمول بیتھا کہ سکسان إذاق حسطو 1 \_ جب قحط پڑتا اور بارش نہ ہوتی تو حضرت عباس رضی الله عند کے ساتھ توشل کر کے ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرتے ۔ اور فرماتے :

فقال: اللُّهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا

اے اللہ! ہم آپ ہے اپنے نبی کریم ﷺ کے ذریعہ توسل کیا کرتے تھے تو آپ ہمیں ہارش عطا کر دیا کرتے تھے۔

و إنا نتوسل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا.

اب ہم اپنے نبی کریم ﷺ کے چپا عباس رضی اللہ عند کے ذریعہ توسل کرتے ہیں ، آپ ہمیں بارش عطا فرماد یجئے۔

قال: فيسقون، چنانچه بارش ہوجایا کرتی تھی۔

آج بھی مدینہ منوّرہ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں استبقاء کی نماز پڑھتے تھے اور جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللّہ عنہ نے نکل کرحضرت عباسؓ کے توسل ہے دعا کی ۔اس کومبحد سُقیا کہتے ہیں ۔

مسئلهٔ توسّل میں نزاع کی وجهٔ

بيمسئله اس لحاظ سے خاصا طویل بن گيا ہے كه اس پر بے انتها مناظر سے ، مجاو لے اور بحث ومباحظ

في وهذا الحديث تفرد به البخاري عن الستة.

ہوتے رہے ہیں ہلیکن ان لمبی چوڑی تفصلات میں جائے بغیر مختصر طور پر مسئلہ کی حقیقت میہ ہے کہ توسل کے بارے میں جو محقلف آراء سامنے آئی ہیں اور ان پر جو بحث ومباحثے ہوئے ہیں اس کی بڑی وجہ میہ ہے کہ لوگوں نے توسئل کے معنی متعین کئے بغیر بحث شروع کر دی۔ اس لئے بعض لوگوں نے کہا جائز ہے اور بعض نے کہانا جائز ہے ،کسی نے کہا شرک ہے ،کسی نے کہا ٹریات ہے؟

یہ ساری بحثیں اس لئے پھیلیں کہ کسی نے توسل کے ضیح معنی متعین نہیں گئے ، حالا نکہ توسل کے لفظ میں بہت سارے معانی کا احتمال ہے۔ ان میں سے بعض معنی ایسے ہیں جو یقیناً حرام اور نا جائز ہیں بلکہ شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو یقیناً جائز ہیں اور ان میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔

اگر توسل کے معنی متعین کر لئے جائیں تو بڑی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا اور شاید نزاع لفظی ہی رہ جائے ۔ تو یوں سمجھیں کہ توسل میں کئی معنو ں کا احمال ہے۔

# توسل كيمختلف معنى

تیبلامعنی سے کہ کمی شخص کے بارے میں سے بھھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع وضرر کی طاقت عطا کر دی ہے ، لہندااب اُسی سے اپنی حاجت مانگے اور اللہ کا نام محض تبرک کے طور پر استعال کرے ۔ اس میں سے عقیدہ ہوتا ہے کہ اصل دینے والامتوسل بہ ہے لیعنی جس سے توسل کیا جار ہا ہے اور اس کواس لئے شرک بھی نہیں سمجھتے کہ کہتے ہیں اس کواللہ تعالیٰ نے بیرطاقت عطافر ما دی ہے ، لہذا اب نفع وضرر اسی کے ہاتھ میں ہے اس لئے اس سے مانگتے ہیں۔ ۔

اگرکوئی اس معنی ہے توسل کرے تو یہ با جماع حرام بلکہ شرک ہے، کیونکہ بیعقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے نفع وضرر کی طاقت کسی کوتفویض کر دی ہے علی الاطلاق یہ بھی شرک کا ایک شعبہ ہے۔

ووسرامعنی بیہ کہ جس ذات ہے توسل کیا جارہا ہے اس کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نفع وضرر کی طاقت اس کواس طرح تفویض کی ہے کہ خودا پنے پاس بھی رکھی ہے، یہ بھی شرک کا ایک شعبہ ہے جو کہ حرام ہے۔

تیسرامعنی سے کہ کسی کے بارے میں میہ بھنا کہ بیاللہ کا نیک بندہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لئے اس سے درخواست کرے کہ آپ میرے حق میں اس مراد کے لئے دعا کر دیں، گویا سے توسل بمعنی طلب الدعاء یا شفاعت فی الدعا ہے، یعنی میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے کہ میری مراد پوری ہوجائے یابیدعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائیں۔

اس صورت میں شرک نہیں ہے، کیکن اس کا ثبوت صرف احیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اموات سے ایسا

کرنا ٹابت نہیں ہے، یعنی جوزندہ بزرگ ہیں آ دمی ان کے پاس جائے اور کیے کہ میرے لئے وعا فر مادیجئے، تو ایسا کرنا جائز ہے، البنة اموات سے بیہ کہنا کہ میرے لئے دعا کر دیجئے یا میرے حق میں سفارش کر دیں، یہ بات کہیں ٹابت نہیں ہے،اس لئے اس کی اجازت نہیں دین جائے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جوتو سل فرمایا وہ اسی معنی میں ہے کہ جب تک نبی کریم او نیامیں تشریف فرما تھے تو ہم آپ سے توسل کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے تن میں دعا فرما ویں۔اب آپ اللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم آپ کے بچا حضرت عباس سے توسل کرتے ہیں یعنی ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے تن میں دعا فرما دیں تا کہ اللہ تعالی بارش برسا دیں۔ توبہ تسو سسل بمعنی طلب الدعاء ہے۔

چوتھامتی ہے کہ توسل بالذوات لا بالمعنین الأولین ، یعنی جو پہلے دومعی بیان کے ہیں ان معنول میں نہ ہو کہ اس میں نفع وضرر کی کوئی طاقت ہے یا اس کو الین کوئی طاقت اللہ تعالی نے تفویض کی ہے۔ تواس توسل بالذوات لا بالمعنیین الأولین میں عام طور سے اختلاف اور جھڑ اواقع ہوا ہے۔

# جمهور كاقول

جمہوراہل سنت کا کہنا ہیہے کہ اگر پہلے دومعنوں میں نہ ہوتو توسل بالذوات بھی جائز ہے۔

# علامہ ابن تیمیہ کی رائے

علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ توشل بالذوات جائز نہیں، علامہ ابن تیمیہ کے تبعین بھی اس کو ناجائز اور شرک کہدریتے ہیں،ای طرح جن لوگوں میں تھوڑی ہی خشکی ہے وہ بھی اس کوشرک کہتے ہیں۔ <sup>ق</sup>

کیکن گئی چیز پرتھم لگانے سے پہلے اس کے معنی متعین کرنا ضروری ہے کہ سَ معنی میں تو سل بالذوات کیا جارہا ہے ، اگر تو سل بالذوات پہلے دومعنوں کے اعتبار سے ہے تو پھر تو بے شک غیر مختلف فیہ طور پرشرک اور حرام ہے ۔ لیکن اگرید و معنی مرا دنہیں ہیں اور طلب دعا بھی مرا دنہیں ہے تو پھر تو سل بالذوات سے سوائے اس کے اور پھر مرا دنہیں ہے کہ یا اللہ بیہ آپ کے مقر ب اور محبوب بند سے ہیں اور ہمیں ان کے مقر ب بندہ ہونے یا ولی ہونے یا ولی ہونے یا بن ہونے یا ان کے مقر ب بندہ ہونے یا ولی ہونے یا دلی ہونے یا ان کے میں اور دینی مرتبہ اور مقام کی وجہ سے ان سے محبت ہے ، ہمارے پاس تو بھی پونجی ہے کہ ہم اس بررگ سے محبت کرتے ہیں ، اس محبت کا واسطہ دے کرہم آپ سے دعا ما تگ رہے ہیں ، ہماری اس وعا

ل کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیه فی الفقه ، ج:۲۷ ، ص: ۸۲ .

کوآپ قبول فرما کیجئے۔

اب توسل کے اس معنی میں قطعاً کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو بیتوسل بالاعمال ہے اس واسطے کہ کی بھی اللہ کے نیک بند ہے ہے۔ جب میں بیکہتا ہوں کہ میں حضورا قدی کی واسطے کہ کی بھی اللہ کے نیک بند ہے ہے۔ جب میں بیکہتا ہوں کہ میں حضورا قدی کی حضورا قدی کی سے دعا کرتا ہوں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ جھے حضورا قدی کی سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے سوال کررہا ہوں، تو یہ تو سل بالعمل اللہ تعلیہ و سلم ہوا، تو یہ تو سل بالعمل اللہ تعلیہ و سلم ہوا، تو یہ تو سل بالعمل الصالح ہوا۔ جس کے جواز میں کس کا اختلاف نہیں جیسا کہ حدیث غار میں گزرا ہے، وہاں بھی تو سل بالعمل الصالح ہے۔ کے

آگرکوئی شخص بیہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے توسل سے دعا کرتا ہوں تواس کی یہی مراد ہوتی ہے اوراس مراد میں نہ کفر ہے ، نہ شرک ہے نہ فسق و فجور ہے۔ اس مراد کے تحت اہل سنت والجماعت توسل بالاشخاص کے قائل ہیں۔ اگر کوئی یوں توسل کرے کہ ''الملہ مانسی اتو سل الیک محب نہیک'' تواب بتا ہے! اس کو

کون نا جا نز کھے گا؟

علامہ ابن تیمیہ نے فتویٰ میں صراحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم ﷺ کی اطاعت اور محبت سے توسل کرے تو کہتے ہیں **من اقوی اسباب الاستیجاب،** یہ اسباب استجاب میں قوی ترین سبب ہے۔

اب اگر کوئی شخص میر کہتا ہے کہ الملہ ان نتوسل الیک بنبیک، جبکداس ہے توسل کے پہلے دو معنی بھی وہ مراد نہیں لیتا؟ اور نبی کریم ﷺ ہے وعا بھی نہیں کرار ہاہے؟ تو اب اس میں بہی معنی متعین ہیں کہ وہ نبی کریم ﷺ کی محبت کا واسط دے کردعا کررہاہے جو بالآخر تسوسل بالعمل الصالح کی طرف راجع ہوتا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔

اہل سنت والجماعت اسی معنی میں توسل بالذوات کو جائز کہتے ہیں اور بیتوسل خود نبی کریم ﷺ نے کھا ہے۔ کھایا ہے۔

ترندی شریف میں حدیث ہے کہ ایک نامینا صحافیؓ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ!میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطافر مادے۔

آپ ﷺ نے فرمایا اگرتم جا ہوتو صبر کر داورصبر کا اجر حاصل کر داور اگر جا ہوتو میں تمہارے لئے دعا کروں ۔انہوں نے کہایارسول اللہ! دعافر مادیجئے ۔

آنحضرت ﷺ نے دعامجی فرمائی ہوگی جس کالفظوں میں ذکر مہیں ہے اور پھر فرمایا کہتم جاؤاور جا کراللہ

ع باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال ، رقم : ٢٩٠٢ ، تكملة فتح الملهم ، ج: ٥، ص: ٢١٢.

تعالى سے ان الفاظ ميں دعاكرو۔ الله م إنى أتوجه إليك بنبيك ، اور آخر مين فر مايا ان شاء الله تمهارى دعا قبول بوجائ كى - چنانچ وه گئے اور انهى الفاظ مين دعا كى اللهم إنى أتوجه إليك بنبيك.

علامہ ابن تیمیہ ؓ اس میں ناویل کرتے ہیں کہ بیر حضور صلی اللّدعلیہ وسلم سے طلب وعاہمے یعنی توسل جمعنی طلب الدعاہے۔ ۵

کیکن دعا تو حضور ﷺ نے پہلے فرمالی ہوگی انہوں نے عرض کیا کہ میرے لئے دعا فرما کیں تو بظاہر پہلے دعا فرمائی ہوگی بعد میں فرمایا کہتم جاؤ اور جا کران الفاظ سے دعا کرو۔اس میں توسل کے کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے سوائے اس کے جواد برعرض کئے ہیں۔

اس کا جواز ایک اور حدیث ہے بھی ہے جوسند کے لحاظ ہے متند ہے ۔حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی ۔ وفات کے بعد ایک شخص حضرت عثمان بن حنیف ؓ کے پاس آیا اور اپنے کسی مقصد کے پورا ہونے کے لئے وعا کے لئے کہا۔

انہوں نے جواباً یک کمات تقین فرمائے: "اللهم إنى استلک اتوجه إلیک بنبیک نبی الوحمة". ف

اب بیحضورافتدی ﷺ کے وصال کے بعد کی بات ہے اس لئے اس کوطلب دعا پرمحمول کرنا جا ئزنہیں، لہٰذااس میں سوائے اس معنی کے جوعرض کئے گئے کوئی اور معنی ممکن ہی نہیں ہیں۔

اس لئے میں میں بھی تھتا ہوں کہ سارا جھگڑا توشل کے معنی نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ توشل بالذوات مراد کیتے میں ،کسی شخص کی وفات کے بعداس معنی میں توشل کے اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

بیاس بحث کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے،اس میں زیادہ چوں و چرا کرنا اور بحث ومباحثہ کرنا وقت کوضا گئع کرنا ہے، کیونکہ میززاع لفظی جیسا ہے،البتہ جن مقامات پر توسل کےغلام عنی جوموہم شرک ہیں وہ معروف ومشہور ہو گئے ہوں تو اس وقت سیحے معنی کے توسل سے بھی پر ہیز کرنا مناسب ہے تا کہ لوگوں کے غلط عقا کدکی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ بالخصوص جبکہ توسل والی احادیث دونین ہیں اور ادعیۂ ماثورہ جو نبی اکرم پھٹا سے منقول ہیں ان میں

باحصوص جبکہ تو سل وائی احادیث دو بین ہیں اورادعیۂ ما تورہ جو ہی الرم ﷺ سے متقول ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جن میں توسل کا کوئی کلمہ نہیں ہے اورادعیۂ ما تورہ یضینا افضل ترین دعا کیں ہیں ، اس لئے ان کی امتباع بہتر ہے، لیکن اگر کوئی توسل کرر ہاہواور سیجے معنی مرادہوں تو اس کونا جائز کہنا بھی غلط ہے۔

اير ان د كياتوسل معنى ندكوريس توسل بالاعمال الصالحة سي بهتر ب،اس لي كه توسل

۸ - کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیه فی الفقه ، ج:۲۷ ، ص: ۱۳۲.

ق المستدرك على الصحيحين ، رقم: ١٩٢٩ ، ج: ١،ص:٤٠٤.

بالاعسمال المصالحة ميں ايك طرح سے دعوى پاياجاتا ہے كہ يا اللہ! ميں نے يمل صالح كيا تھا مجھے اس كے بدلا عيں سے چيز دے ديں، مجھے تو اس سے ڈرلگتا ہے كہ كوئی شخص اپنے كئى ممل كواس مقدار كا سمجھے كہ أسے اللہ تعالىٰ كے دربار ميں چيش كر سكے، ليكن توسل بالذوات معنى فركور ميں ہوتو اس كا حاصل بدہ كہ يا اللہ! مير بياس اور تو كوئى عمل نہيں ہے جو آپ كى بارگاہ ميں چيش كرسكول، البتہ صرف اتنا ہے كہ مجھے آپ كے اس محبوب بندے سے محبت ہے، اے اللہ! اس لئے ميرى دعا كو قبول فرما ليجئے۔ اس ميں تواضع ہے اور اپنے كسى عمل كو برنا سمجھنے كاشا ئيہ بھی نہيں ہے۔

یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک صحابیؓ نے پوچھا کہ قیامت کب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایاتم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہایار سول اللہ! تیاری تو کچھ نہیں ہے بس آپ کی ذات سے محت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا الموء مع من أحب. فل

#### (٣) باب تحويل الرداء في الإستسقاء

#### استسقاءمين حا درا لثنے كابيان

ا ۱۰۱ – حدثنا إسحاق قال: حدثنا وهب قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن أبى بكر، عن عباس بن تميم، عن عبد الله بن زيد: أن النبى صلى الله عليه وسلم إستسقى فقلب رداءه. [راجع: ۵۰۰۱]

1 1 1 1 - حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا سفيان قال: عبدالله بن أبى بكر: إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبدالله بن زيد: أن النبى المحرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة و حول رداء ه و صلى ركعتين. قال أبو عبدالله: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان، ولكنه وهم لأن هذا عبدالله بن زيد بن عاصم المازنيي، مازن الأنصار. [راجع: ٥٠٠٥]

بیحدیث بار بارلا کراس سے تحویل رداء کا مسئله مستبط کرر ہے ہیں۔ آخر میں فرمایا که سفیان بن عیدینہ کہتے ہیں ، راوی عبداللہ بن زید صاحب اذان ہیں و لکنه و هم ، لیکن سفیان بن عیدینہ کو وہم ہواہے بیعبداللہ بن زید بن عاصم المازنی ہیں۔

ول التفسيل ك الحافظ فرما كين مستلة التوسل في الدعاء ، تكملة فتح الملهم ، ج: ٥ ، ص: ٠ ٢٢- ٢٢٠.

#### (۵) باب انتقام الرب عزو جل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه.

الله ﷺ كا اپنے بندوں سے قط كے ذريعے انقام لينے كابيان جب كەحدوداللى كاخيال

#### لوگوں کے دلوں سے جا تارہے

اب یہاں باب قائم کیا اور اس کے ذیل میں کوئی حدیث نہیں ہے، باب قائم کیا ہے کہ جب اس کے محارم کا زیادہ ارتکاب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے قبط کے ذریعہ انتقام کیتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا یا توبیارادہ ہوگا کہ یہاں بعد میں کسی وقت حدیث لائیں گے کیکن بعد میں موقع نہیں ملا، یا بعض اوقات تمرین بھی کراتے ہیں کہ دیکھو میں نے باب تو قائم کیا ہے اس کے تحت حدیث لانی جا ہے۔

#### (٢) باب الإستسقاء في المسجد الجامع

#### جامع مسجد میں بارش کی دعا کرنے کا بیان

 ظراب ، ظرب کی جمع ہے، ٹیلے کو کہتے ہیں۔

فسالت انسا: لیمیٰ دوسری مرتبہ جو صاحب آئے بیرون تھے جو پہلی مرتبہ آئے تھے اور دعاما نگی تھی یا کوئی اور تھے، انہوں نے کہا مجھے یتانہیں ہے۔

بیا یک حدیث بار بارلاتے رہے ہیں اوراس پر مختلف ابواب قائم کر کے مسائل متنبط کرتے چلے گئے ہیں۔

#### (١١) باب ما قيل: إن النبي ﷺ لم يحول رداء ه

#### في الإستسقاء يوم الجمعة

اس روایت کابیان که نبی کریم ﷺ جمعہ کے دن بارش کی دعامیں

#### تحویل ردا نهیں فرمائی

١٠١٠ - حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا معافى بن عمران ، عن الأوزاعى، عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة ، عن أنس بن مالك: أن رجلا شكا إلى النبى الله عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة ، عن أنس بن مالك: أن رجلا شكا إلى النبى الله علاك المال وجهد العيال ، فدعا الله يستسقى ، ولم يذكر أنه حول رداء ه ، ولا استقبل القبلة. [راجع: ٩٣٢]

یہ با قاعدہ صلو ۃ الاستیقاء نہیں تھی ، آپ ﷺ نے بارش کے لئے دعا فرمائی ، نداس میں استقبال قبلہ فرمایا نہ تحویل رداء فرمائی ادر بیاس وقت ہے جب با قاعدہ صلو ۃ الاستیقاء پڑھی جائے۔

#### تحويل رداءعندالحنفيه

حفیہ کی طرف بیمنسوب ہے کہ وہ تحویل رداء کے قائل نہیں ہیں الیکن بیہ بات صحیح نہیں ہے۔ حنفیہ کے متون میں جو بچھ کھا ہے کہ تحویل ردا نہیں ہے اس کا مطلب سیہے کہ تحویل رداء واجب نہیں ہے۔

د وسرایہ کہ مقتدیوں کے ذمہ نہیں ہے ،امام کے لئے مسنون ہے۔مقتدیوں کے لئے تحویل رداء کا حنفیہ نے انکار کیا ہے ۔

جبکہ امام مالک ،امام شافعی اور امام احمد حمہم اللہ کے نزدیک امام اور مقتدی دونوں کے لئے مسنون ہے جبکہ حنفیداور مالکید کے نزدیک اس کی مسنونیت صرف امام کے حق میں ہے۔ یہی مسلک حضرت سعیدین المسیب، عروہ اور سفیان توری کا ہے، حنفیہ کا کہنا ہے ہے کہ روایات میں صرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل رداء کا ذکر

آیا ہے۔ بیدا کیک غیر مدرک بالقیاس عمل ہے ، الہٰذا اپنے مورد پرمنحصر رہے گا اور مقتدی کوامام پر قیاس کرنا درست منہ دوگا۔ لا

امام ابوحنیفه رحمه اللہ نےصلوٰ ۃ الاستیقاء کی مسنونیت کا انکار کیا ہے کہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، جس طرح سوف مسنون ہے اس طرح استیقاء مسنون نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے اور جب جماعت سے کی جائے گی تو اس صورت میں تحویل رداء کی جائے گی اور بیتحویل رداءامام کرےگا۔ <sup>ال</sup>

ال يدل على أن تحويل الرداء فيه سنة . وقال صاحب (التوضيح): تحويل الرداء سنة عند الجمهور ، وأنفر د أبو حنيفة و أنكره ووافقه ابن مسلام ... من قدماء العلماء بالأندلس ... والسنة قاضية عليه . قلت : أبو حنيفة لم ينكر التنجويل الوارد في الأحاديث إنما أنكر كونه من السنة لأن تحويله على كان لأجل التفاؤل لينقلب حالهم من الجدب إلى المخصب ، فلم يكن لبيان السنة ، وما ذكرتاه من حديث ابن زيد الذي رواه الحاكم يقوى ماذهب إليه أبو حنيفة ، وقت التحويل عندنا عند مضى صدر الخطبة ، وبه قال ابن الماجشون ، وفي رواية ابن القاسم بعد تمامها ، وقيل : بين الخطبتين ، والمشهور عن مالك : بعد تمامها ، وبه قال الشافعي ، ولا يقلب القوم أرديتهم عندنا ، وهو قول سعيد بن المسيب وعروق والشوري والميث بن سعد وابن عبد الحكيم وابن وهب وعند مالك والشافعي و أحمد : القوم كالإمام ، يعني يقلبون أرديتهم ، واستثني ابن الماجشون النساء . عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص : ۲۳۵ و إعلاء السنن ، ح. ۵ ، ص : ۲۳۵

۱۲ وفي الهيداية: "ويقلب رداء ه لما روينا. قال: وهذا قول محمد، أما عند أبي حنيفة فلا يقلب رداء ه أأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية وما رواه كان تفاؤلا". وفي العناية: ليس بحرام بلا خلاف، إنما الكلام في كونه سنة. وفي فتح الشدير: قوله: "وما رواه كان تفاؤلا" اعتراف بروايته، ومنع استنانه، أنه فعل لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة اهدر (۲:۱۲). وفي رد المسحنار (۱:۸۸۳): وعن أبي يبوسف روايتان، واختار القدوري قول محمد، أنه عليه الصلاة والسيلام فعل ذلك نهر، وعليه الفتوي كما في "شرح درر البحار" اه. إعلاء السنن، ج: ٨، ص: ١٨٥، والهدية شرح البداية، ج: ١، ص: ٨٩.

هلكت المواشى، وتقطعت السبل، فادع الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي الله فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشى. فقال رسول الله الله الله على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر). فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.

#### (١٣) باب: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

#### قحط کے وقت مشرکوں کامسلمانوں سے دعا کرنے کو کہنے کا بیان

المضحى ، عن مسروق ، قال : أتيت ابن مسعود فقال : إن قريشاً أبطؤا عن الإسلام ، فدعا عليهم النبى في ، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام . فجاء ه أبوسفيان عليهم النبى في ، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام . فجاء ه أبوسفيان فقال : يا محمد ، جئت تأمر بصلة الرحم ، وإن قومك هلكوا فادع الله تعالى . فقرا ؛ فقار تقبل يَوْم تَأْتِي السَّمَاءُ بِلُخَانِ مُبِينِ الآية . ثم عادو إلى كفرهم . فذلك قوله تعالى : فأر تُبُومُ نَبُطِشُ البَطشة الكُبرى في يوم بدر . قال : وزاد أسباط ، عن منصور : فدعا رسول الله فسقوا الغيث فاطبقت عليهم سبعا . وشكا الناس كثرة المطر . قال : «اللهم حوالينا ولا علينا» . فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا، الناس حولهم . [راجع : ١٠٠٠]

سے صدیت پہلے گزر چکی ہے کہ ابوسفیان نے آکر قط سال کی دوری کے لئے بارش کی درخواست کی تھی۔ اس میں کلام ہے کہ بیدواقعہ مدینہ موّرہ کی طرف ہجرت سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟

بعض حضرات کہتے ہیں کہ بید مینه منورہ کا واقعہ ہے، ابتداء میں جب حضور ﷺ تشریف لائے تھے تو بردعا فر مائی تھی ، پھرا بوسفیان نے وُعاکی درخواست کی تھی۔ فیدعیا دسول السلّمہ صلی اللّه علیه وسلم فسقوا الغیث فاطبقت علیهم سبعا.

علامه مینی رحمه الله فر ماتے ہیں کہ بیروا قعہ بجرت سے پہلے کا ہے۔

یہاں اسباط کو وہم ہوگیا، کیونکہ یہ واقعہ پیچھے حدیث میں گزراہے کہ ایک صحابی نے جمعہ کے دن آکر حضور ﷺ ہے دعا کی درخواست کی ، آپ ﷺ نے دعا فرمائی ، سارا دن بارش جاری رہی۔ پھر اس نے آکر درخواست کی اللّٰہم حو الینا و لا علینا.

اسباط نے اس قصد کو ابوسفیان والے قصے سے جوڑ دیا، کہتے ہیں کدید وہم ہو گیا،کین حافظ ابن

جمرعسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ ہفتہ بھر بارش جاری رہی ہواور بعد میں السلّھ ہے حوالیت اولا عملینا کی دُعافر مائی ہو۔ یہ اس اعرانی کے علاوہ ابوسفیان کے واقعہ میں بھی پیش آیا ہوگا۔ تواگر اسباط نے اس واقعہ کو ابوسفیان کے واقعہ کے ساتھ مربوط کیا ہے تواس میں بھی کوئی بُعد نہیں ہے۔ سل

#### (١٣) باب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا

بارش کی زیادتی کے وقت بیدعا کرنے کا بیان کہ ہمارے اردگر داور ہم پر نہ برسے

ا ۱۰۲ محدثنی محمد بن أبی بکر قال: حدثنا معتمر ، عن عبید الله ، عن ثابت، عن أنس رضی الله عنه أنه قال: كان رسول الله الله المحدود فقالوا: پارسول الله ، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم ، فادع الله أن يسقينا ، فقال: ((اللهم اسقنا)) ، مرتين . وايم الله مانرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة ، فأمطرت ، ونزل عن المنبر فصلى . فلما انصرف لم يزل المطر إلى الجمعة التي تليها . فلما قام النبي الله يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل . فادع الله يحبسها عنا . فتبسم النبي في وقال: ((اللهم حوابينا ولا علينا)) فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة . فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. [راجع: ٩٣٢]

اس مديث كى تشريح كتاب الجمعة ، باب رفع اليدين في الخطبة يس كزر يكل ير-

#### (١٥) باب الدعاء في الإستسقاء قائما

#### استسقاء میں کھڑ ہے ہوکر دعا کرنے کا بیان

۱۰۲۲ و قال لنا أبو نعيم: عن زهير، عن أبي إسحاق: خرج عبدالله بن يزيد الأنصارى، و خرج معه البراء بن عازب و زيد بن أرقم رضى الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه، على غير منبر فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم.

سل واقد کاتعمیل اطیق کے لئے دونوں شارعین کی عہارت ملاحظ فرما کیں: عمدة الفادی ، ج: ۵ ، ص: ۲۵۳ ، وفقح المبادی ، ج: ۲ ، ص: ۱۱۵.

قال أبو إسحاق . ورأى عبدالله بن يزيد النبي ﷺ . 🕰

۱۰۲۳ - حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهرى قال: حدثنى عباد بن تسميم أن عمه ، وكان من أصحاب النبى الله ، أخبره: أن النبى الله خرج بالناس يستسقى لهم ، فقام فدعا الله قائما ، ثم توجه قبل القبلة وحول رداء ه فاسقوا . [راجع: ۵۰۰] عبدالله بن يزير الصارى صحابي بين \_ حضرت عبدالله بن زير كل طرف سے كوفه كے امير مقرر كئے گئے عبدالله بن يا دبن عازب نكے اور انہوں نے نماز استنقاء يرشى \_

"فقام بھم علی رجلیدہ علی غیر منبر" دہ منبر کے علاوہ ویسے بی کھڑے ہوئے،
"فاستسقی" پی استیقاء کی وعاک "ثم صلی رکھتین یجھر بالقراء ق" پیرا ورکعت پڑھی جس
میں جرأ قراءت کررے تھے۔"ولم یؤذن ولم یقم" اوراذان وا قامت نہیں کہی۔

یباں دعاءاستیقاء پہلے اور دور کعتیں بعد میں پڑھنا مذکور ہے اور بعض فقہاء کے نز دیک یہی طریقہ ہے، جیسے امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یہی منسوب ہے، لیکن جمہور فقہاء نے کہاہے کہ پہلے دور کعتیں ہیں، پھر خطبہ ہے جس میں دُعاہے۔ ھا

#### (١١) باب الجهر بالقراءة في الإستسقاء

#### استسقاء میں جہرے قر اُت کرنے کابیان

۱۰۲۳ - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن أبى ذئب ، عن الزهرى ، عن عباد بن تسميم ، عن عمه قال: خرج النبى الله يستسقى ، فتوجه إلى القبلة يا عو، وحول رداء ٥ ثم صلى د كعتين يجهر فيهما بالقراء ق. [راجع: ٥٠٠١]

#### (۱۷) باب: كيف حول النبي الله ظهره إلى الناس

نبی ﷺ نے کس طرح اپنی پیٹے اوگوں کی طرف چھیری

عن عسمه قال: وأيت النبي ﷺ يوم خرج يستسقى قال: فحول إلى الناس ظهره

ال يوجد للحديث مكررات.

واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداء ه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراء ة .

[راجع: ۲۰۰۵]

ان احادیث میں بھی دورکعتوں کا ذکر ہے،ایسا لگتا ہے کہ پہلے دعا کی اور پھرنماز پڑھی،لیکن دوسری روایات کی روشنی میں راج پیرہے کہ نما زاستہ قاء پہلے ہےاور دعابعد میں لا

#### (١٦) باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الإستسقاء

استسقاء میں لوگوں کا امام کے ساتھ اسنے ہاتھ اٹھانے کا بیان

٢٩ ٠ ١ ـ و قال أيوب بن سليمان : حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بالال ، عن يحيى بن سعيد قال : سمعت أنس بن مالك قال : أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله على يوم الجمعة فقال : يا رسول الله هلكت الماشية ، هلك العيال، هملك النماس، فرفع رسول الله ﷺ يعديمه يمدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله ﷺ يدعون ، قبال: ليما خرجنا من المسجد حتى مطرنا ، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى ، فأتنى الرجل إلى رسول الله كل فقال : يا رسول الله ، بشق المسافر و منع الطريق. [راجع: ٩٣٢]

• ٣٠ ا - وقيال الأويسسي : حدثني محمد بن جعفر عن يحيي بن سعيد وشريك سمعا أنسا عن النبي ﷺ : رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.

یشق المسافو کے معنی یہ بین کہ بارش کی وجہ سے راستدمیں مسافر کو بڑی وشواری پیش آتی ہے۔

<sup>1746</sup> وقال مالك والشافعي وأبو يوسف و محمد : الصلاة قبل الخطبة . وقال الطحاوي : وفي حديث أبي هريرة أنه خطب بعد الصلاة ، قوجدًنا الجمعة فيها خطبة وهي قبل الصلاة ، ورأينا العيدين فيهما الخطبة وهي بعد الصلاة ، وكللك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يفعل فينظر في خطبة الاستسقاء بأي الخطبتين أشبه فنعطفٌ حكمها علني حكمها ، فالجمعة فرض وكذلك خطبتها ، وخطبة العيد ليست كذلك ، لأنها تجوز بغير الخطبة ، وكذلك صلاة الإستسقاء تجوز وإن لم يخطب ، غير أنه إذا تركها أساء ، فكانت بخطبة العيدين أشبه منها بخطبة الجمعة ، فدل ذلك أنها ينعند النصلاة. ومن فوائد الحديث: الجهر بالقراء ة في صلاة الإستسقاء، وهو مما أجمع عليه الفقهاء، عمدة القارى ، ج: ۵ ،ص: ۲۷۲.

#### (٢٢) باب رفع الإمام يده في الإستسقاء

#### استسقاء میں امام کے ہاتھ اٹھانے کا بیان

ا ۱۰۳ ا - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى و ابن أبى عدى ، عن سعيد، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال: كان النبى الله لا يرفع يديه في شيء من دعاته إلا في الإستسقاء و إنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. [انظر: ٣٥٦٥، ١٣٣٦] كل

بیدحفزت انس بن ما لک رضی الله عنهما کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ سوائے استیقاء کے کسی نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔

اس روایت کا ظاہر بیہ کرفع الیدین صرف صلوق الاستنقاء میں ثابت ہے کی اور دعا میں حضور اللہ سے رفع الیدین عابت ہی نہیں ہے، کین بیات بداہت کے خلاف ہے، اس لئے کدروایت کیرہ موجود ہیں جو رفع الیدین عند الدعاء غیر استسقاء پرولالت کرتی ہیں۔

صرف امام بخاری رحمه الله نے بیر حدیثیں نکالی ہیں ، اس کی توجید یہ ہے کہ جس طرح کا رفع یدین آپ اللہ نے استنقاء میں فر مایا کسی اورموقع رنہیں فر مایا لینی ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ حصی بوی میاض إبطیه.

#### (٢٥) باب: إذا هبت الريح

#### آندهی کے چلنے کابیان

ك وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة الإستسقاء ، باب رفع اليدين في الدعاء في الإستسقاء ، رقم : • ١٣٩ ، وسنن النمسائي ، كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في النمسائي ، كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في النمسائي ، كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في الإستسقاء ، رقم : ٩٨٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، ياب من كان لا يرفع يديه في القنوت ، رقم : ٩٨٩ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند الس بن مالك، ، رقم : ١٢٣٩ ، ١٢٣٩ ، ١٢٣٩ .

تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کے چمرہ مبارک پر وجہ سے گھبرا ہٹ کے آثار نظر آتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آرہا ہو۔

#### (٢٦) باب قول النبي ﷺ: (( نصرت بالصبا ))

#### نبی ﷺ کے اس ارشاد کا بیان کہ با دصبا کے ذریعہ میری مدد کی گئی

۱۰۳۵ - حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي الله قال: (( نصرت بالصبا، و أهلكت عاد بالدبور )). [أنظر: ۳۲۰۵، ۳۳۳۳، ۵ و ۲۱۱، ۱۵ و ۲۱۱ و آ

" نصرت بالصباء" كمعنى يه بين كم مختلف مواقع پر نبى كريم الله كى مدد كى گئى جيسے غزوة خندق كے موقع پر۔

#### (٢٧) باب ما قبل في الزلازل و الآيات

#### زلزلوں اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق روایتوں کا بیان

۱۰۳۱ عدد الرحمان ابو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد، عن عبدالرحمان الأعرج، عن أبى هريرة، قال: قال النبى (لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، و تكثر الزلازل، و يتقارب الزمان، و تظهر الفتن، و يكثر الهرج ــ وهو القتل القتل ـ حتى يكثر فيكم المال فيفيض ) . [راجع: ٨٥] [انظر: في الحدود والأدب و الفتن.]

#### علامات قيامت

بیر قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں کہ علم قبض کرلیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی ، زمانہ قریب قریب ہوجائے گا۔

"بعقار ب الزمان" کے تنگف معانی بیان کئے گئے ہیں: ایک معنی بیہ کہ جو واقعات بڑے بڑے عرصے کے بعد پیش آئے تھے، وہ جلدی جلدی پیش آنے لگیں گے اور بید معنی بھی بیان کئے گئے ہیں کہ زمانہ بہت

٨٤ ، ١٩ وفي مسئد أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ١٢١٥٩.

تیزی ہے گزرے گا ممال ایسے گزرے گاجیے مہینہ گزراہے۔

و تسظهو المفتن و يكثر الهرج وهو القتل القتل ـــ تُلُّ وغارت كرى بهوگي اور مال اتنا بو جائے گاكد يَهِ گا۔

(٢٨) باب : قول الله تعالى : ﴿ وَتَنجُعَلُونَ رِزُقَكُمُ أَ نَكُمُ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة : ٨٢]

قال ابن عباس: شكركم.

ترجمه: اوراینا حصدتم یمی لیت موکداً س کوجمثلات مور مل

۱۰۳۸ محدثنا إسماعيل ، قال : حدثنى مالک ، عن صالح بن كيسان ، عن عيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ، عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال : صلى لنا رسول الله هر صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل . فلما انصرف النبي القبل على الناس فقال : ((همل تدرون ما ذا قال ربكم؟ )) قالوا : الله و رسوله أعلم . قال : ((أصبح من عبادى مؤمن بنى و كافر . فأما من قال : مطرنا بفضل الله و رحمته ، فلالک مؤمن بنى كافر بالكوكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بنى و مؤمن بالكوكب )) . [انظر : ۱۳۵ مس ۱۳۵ الله و الكوكب ) . [انظر : ۱۳۵ مس ۱۳۵ الله و الكوكب ) . [انظر : ۱۳۵ مس ۱۳۵ الله و الكوكب ) . [انظر : ۱۳۵ مس ۱۳۵ الله و الكوكب ) . [انظر : ۱۳۵ مس ۱۳۵ الله و الكوكب ) . [انظر : ۱۳۵ مس ۱۳۵ الله و الكوكب ) . [انظر : ۱۳۵ مس ۱۳۵ الله و الكوكب ) . [انظر : ۱۳۵ مس ۱۳۵ الله و الكوكب ) . [انظر : ۱۳۵ مس ۱۳۵ الله و الكوكب ) . [انظر : ۱۳۵ مس ۱۳۵ الله و الكوكب ) . [انظر : ۱۳۵ الله ۱۳۵ الله و الكوكب ) . [انظر : ۱۳۵ الله و الل

حدیث کی تشریح کے لئے ملاحظ فرمائیں:انعام الباری ،جلد:۳،صفحہ:۵۳۹\_

میں سین کیا بیالی دولت ہے جس سے منتفع ہونے میں تم سستی اور کا بلی کرو، اور ابنا حصدا تنا ہی مجھو کہ اُس کو اور اس کے بتلا ہے ہوئے تھا کن کو مجھلاتے رہو، چیسے بارش ہوگئی، گویا خداسے کوئی مطلب ہی ٹیس ۔ اُس ک حمیلاتے رہو، چیسے بارش کو ویکھ کر کہد دیا کرتے ہو کہ فلا ان ستارہ فلا ان بُرج میں آئی تھا اُس سے بارش ہوگئی، گویا خداسے کوئی مطلب ہی ٹیس ۔ اُس ک طرح اس باران رحمت کی فدر نہ کرنا جو قر آن کی صورت میں نازل ہوئی ہے اور یہ کہد دیتا کہ وہ اللّد کی اُتاری ہوئی ٹیس ، سخت بدینتی اور حریال تصبی ہے۔ کیا ایک فعمت کی شکر مخداری بھی ہے کہ اُس کو جمٹلایا جائے ۔ تغییر علیاتی ، صفح کا اے، سورۃ الواقعہ ، آیت: ۸۲، فیا ۔

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء ، رقم : ٣ - ١ ، وسنن النسائى ، كتاب الإستسقاء ، باب كراهية الإستمطار بالكوكب ، رقم : ١٥٠٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطب ، باب في النجوم ، رقم : ٣٠٠٠ ، ومسئد احمد ، ومسئد الشاميين ، باب يقية حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي ، رقم : ١٢٣٣٣ ، وموطأ مالك ، كتاب الدداء للصلاة ، باب الإستمطار بالنجوم ، رقم : ٣٠٥.

#### (٢٩) باب: لا يدرى متى يجىء المطر إلا الله تعالى،

#### الله عظ كے سواكوئى نہيں جانتاكہ بارش كب ہوگى

وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ :((خمس لا يعلمهن إلا الله )).

9 \*\* ا حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان ، عن عبدالله بن دينار ، عن ابن عسر قال: قال النبى الله : ((مفتاح الغيب حسس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم احد ما يكون في الأرحام ، ولا تعلم نفس ما ذا تكسب غدا، وما تدرى نفس بأى أرض تسموت، وما يدرى أحد متى يجى ء المطر )) . [انظر: ٢٢٢٨، ٢٤٩٠ ، ٢٤٧٨ ، ٢٤٧٨ ، ٢٤٣٤ ما يكون في الأرحام ، ٢٤٧٨ ، ٢٤٧٨ ، ٢٤٧٨ ما يكون في الأرحام ، ٢٤٧٨ ، ٢٤٧٨ ما يكون في المطر )) . [انظر: ٢٤٣٥ ما يكون في المطر )) . [انظر: ٢٤٣٥ منى يجى عالمطر )) . [انظر: ٢٤٣٥ ما يكون في المركز من المدرى أحد منى يجى عالمطر )) . [انظر: ٢٤٢٥ ما يكون في المركز من المدرى أحد منى يحى عالمطر )) . [انظر: ٢٤٠٥ ما يكون في الأركز من المدرى أحد منى يحى عالم المركز أن المدرى أحد منى يحى عالم المركز أن الم

وما يدري أحد متى يجيء المطر.

#### بارش کی پیشنگو ئی

الل عرب کے ہاں عقیدہ تھا کہ فلال ستارہ طلوع ہوتو وہ بارش کی علت ہوتی ہے۔ آپ شے نے اس کی تروید فرمائی کہ "و ما یدری أحد متى یجى ء الممطر"۔ "ق

٣٢ وفي مستد أحمد، مستد المكثرين من الصحابة ، باب مستدعبد الله بن عمر بن العطاب ، رقم: ٣٥٣١،

سام فی ایسی نظامت آکرد ہے گا ، کب آئے گا ؟ اس کاعلم خدا کے پاس ہے، نہ معلوم کب بیکار خاند تو را پھر آگر کرد یا جائے۔ آد گی دنیا کے بارا ورد تی تر وتازگی رجھتا ہے، کیا تیس جانتا کہ علاوہ فائی ہونے کے فی اٹحال بھی یہ چیز اور اس کے اسباب سب خدا کے تبضیل ہیں۔ زبین ک ساری روفق اور مادی برکت (جس پر تبھاری خوشحالی کا مدار ہے) آسانی بارش پر موقوف ہے سال دوسال بیندند برسے تو خاک آڑنے گئے۔ نہ سامان معیشت رہیں نداسباب راحت ، پھر تجب ہے کہ انسان دنیا کی زینت اور تر دتازگی پر فریفہ ہوکراً س بستی کو بھول جائے جس نے اپنی باران رحمت سے اُس کو تر وتازہ اور پر روفق بنار کھا ہے۔ ملاوہ بریس کی مختص کو کیا معلوم ہے کہ دنیا کے بیش و آرام بین اُس کا کتنا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ کوشش کر کے اور ایر بیاں رائٹ کر مرجاتے ہیں لیکن زیم گی بحرجین نصیب نیس ہوتا۔ بہت ہیں جنہیں ہے بحث دولت اُل جاتی ہے، بیرہ کی کوئی آ دی جو دین کے معالمہ بیل نقد پر النی پر بحروسہ کے بیٹھا ہو ، و نیوی جد و جہد بیل نقذ پر پر قافع ہو کر ذرہ برابر کی نہیں کرتا۔ وہ بحتا ہے کہ تد برکر فی چاہے ۔ کیونکہ انہی معالمہ بیل نقد پر ان کے جیمن طابر ہوتی ہو۔ ۔

.....﴿ كَذَرْتُنَّ بِيرِسْتُ ﴾.....

مینظم خداکو ہے کہ ٹی الواقع ہماری تقدیم کی اور بھی تدبیر بن پڑے گی یانہیں ، یہی بات آگر ہم دین کے معاملہ میں بھی لیس تو شیطان کے دھوکہ میں ہرگز ندآ کیں ۔ ب شک جنت دوز خ جو بھی سلے گی جس کاعلم خداکو ہے گرعموا اچھی یا یُری تقدیم کاچہروا تھی یا یُری تدبیر کے استید میں نظر آتا ہے ، اس لئے تقدیم کا حوالہ دے کر ہم تدبیر کوئیں چھوڑ سکتے ، کیونکہ یہ پینڈ کی کوئیں کہ اللہ کے علم میں وہ سعید ہے یاشتی ، جنتی ہے یا ورز فی ، مغلس ہے یافتی ، البندا ظاہری عمل اور تدبیری وہ چیز ہوئی جس سے عادۃ ہم کو توجیت تقدیم کا قدر سے پینڈ چل جاتا ہے ۔ ورند بینلم حق تعالیٰ بی کو ہے کہ مورت کے پیٹ میں اڑکا ہے یا لڑکی ، اور پیدا ہونے کے ابتداس کی عرکیا ہو، روزی کتنی طے ، سعید ہویا شی ۔

ای کی طرف "وَیَعْلَمُ ماَ فِی الاَدْحَامِ" شی اشاره کیاہے۔رہاشیطان کابدد حوکا کدنی الحال تو دنیا کے مزے اُڑالو، پھرتو بہرے نیک بن جانا اس کا جواب "وَمَا صَدْدِی مَنْفُسْ مَاذَا تَحْسِبُ عَداً" النج میں دیا ہے۔ بین کی کوفیرٹیس کیل وہ کیا کرے گا؟ اور پھرکے نے کے لئے زندہ بھی رہے گا؟ کب موت آجائے گی اور کہاں آئے گی؟ پھر بیوٹو تی کیسے ہوکہ آج کی بدی کا نڈارک کل ٹیکی سے ضرور کرلے گا اور تو بہی تو فیق ضرور یائے گا؟ ان چیزوں کی فیر تو آس علیم وفیر کو ہے۔

( سمید) یادر کھنا جا ہے کہ عیمات جنس احکام سے ہوں گی یاجنس اکوان سے، پیراکوان غیبیز مائی ہیں یامکانی ، اور زمانی کی باعتبار ماضی ، مستقبل اور حال کے تین قسمیں کی گئی ہیں ۔ ان جس سے احکام غیبید کا تھی عمر علیہ الصلو قاوالسلام کوعطا فر مایا گیا قلا فی طُلهو علی غَرْبِهِ آخذا الله مستقبل اور حال کے تین قسمیں کی گئی ہیں ۔ ان جس سے احکام غیبیہ کا کھیا ت مست او کست سے کی ۔ اور اکوان غیبیہ کی کلیا ت مست او کست سے کی ۔ اور اکوان غیبیہ کی کلیا ت واصول کاعلم حق تعالی نے اپنے ساتھ تحق رکھا ، ہاں جز کیا ت منتشرہ پر بہت سے لوگوں کو حسب استعداد اطلاع دی ۔ اور نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کواس سے بھی اتناوافر اور عظیم الشان حصد ملاجس کا کوئی انداز ونہیں ہوسکتا ۔ تا ہم اکوان غیبیہ کاعلم کئی رب انعزت ہی کے ساتھ مختص رہا۔

بہرحال ان پانچ چیز وں کے ذکر سے تمام اکوان غیبیہ کے علم تخل کی طرف اشارہ کرنا ہے حصر مقصود نیس اور ما ابا ذکر میں ان پانچ کی تخصیص اس لئے ہوئی کہ ایک سائل نے سوال انہیں پانچ باتوں کی تسبت کیا تھا جس کے جواب میں بیآ بہت ٹازل ہوئی ۔ کمانی الحدیث سورہ انعام اور سورہ ممل میں ہمی علم غیب کے متعلق تفعیل محزر چکی ہے۔ تغییر عثانی ، سفی نمبر ۵۵، فسا۔ اور محکمہ موسمیات کا کرداراور پیشنگوئی اس میں داخل نہیں، کیونکہ محکمہ موسمیات صرف علامت بتا تا ہے کہ علامت بیارش ہونے کی توقع ہے یا نہیں۔اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ فلال ستارہ بارش کی علت ہے۔ یہ اہل عرب جو تھے وہ ستارے کو بارش کی علت تا مہ با نتے تھے اور علامات سے اندازہ لگانا کہ بھائی آثار ایسے ہور ہے ہیں تو بیر پیشنگوئی اس میں داخل نہیں تو جو پیشنگو کیاں ہوتی ہیں وہ محض قیاسات ہوتے ہیں، علم قطعی نہیں ہوتا۔



## ( ۱۹ - کتاب الکسوف

رقم الحديث: ١٠٤٠ - ١٠٦٦

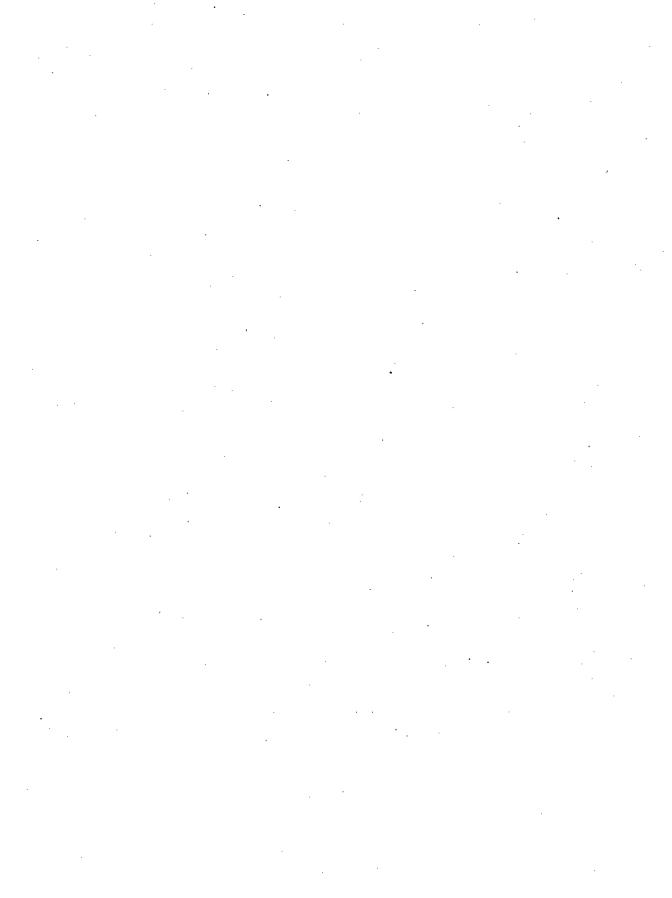

#### بنع الله الرحمل الرحيم

#### ٢١ - كتاب الكسوف

#### (١) باب الصلاة في كسوف الشمس

#### سورج گهن میں نماز پر ھنے کا بیان

> صلوة تسوف كركوع ميں اختلاف ائمه حفيه اور مالكيه كامسلك

کسوف کے معاملہ میں حنفیہ اورشا فعیہ کا جومشہورا ختلا ف ہے وہ تعدا درکوع کے بارے میں ہے۔ حننیہ کے نز دیک کسوف کی بھی ایک رکعت میں ایک ہی رکوع ہے جیسے اور نماز وں میں ہوتا ہے۔ مالکیہ کے ہاں بھی ای طرح ہوتا ہے۔

شافعيدا ورمزابله كامسلك

اثنا فعیدا ور تنابلہ کہتے ہیں کدوورکوع ہول گے، ایک رکوع کے بعدامام کھڑا ہوکر دوبارہ تلاوت کر ہے

وفي سنن أنساني كتاب الكسوف ، باب كسرف الشمس والقمر ، وقم: ١٢٣٢ ، ومسند أحسد ، اول دسند الصويين باب حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة ، وقم: ١٩٣٩ .

گا، پھررکوع کرے گا۔

امام احمد بن حنبل کی دوسری روایت

امام اُحمد بن صنبل اورامام اسعاً ق سے ایک روایت بی ہی ہے کہ جتنے چا ہورکوع کرتے رہو" ھندا علی قسدد کسسوف" یعنی سوف جتنا لہا ہے استے ہی زیادہ رکوع کریں، دو، تین، چار، پانچ رکوع، جتنے چاہیں کرسکتے ہیں۔

اس بارے میں آ گے بکثرت روایات آ رہی ہیں جن میں بیآ یا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک سے زائد رکوع فر مائے۔

#### ائمه ثلاثه كااستدلال

ائمہ ثلاثہ کا استدلال حضرت عائشہ ،حضرت اساء ،حضرت ابن عباس ،حضرت عبد الله بن عمر وابن العاص اور حضرت ابو ہربرہ کی معروف روایات ہیں جوان سے مروی ہیں اور ان میں دورکوع کی تصریح پائی جاتی ہے۔

#### حنفيه كااستبدلال

حنفیہ کا استدلال ان احادیث ہے ہے جونسائی نے ساری روایات کیجا جمع اور ذکر کی ہیں ، جن میں ایک رکوع کا ذکر ہے :

7 سائی میں حضرت سمرة بن جندب کی ایک طویل روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں (فصلی فقام بنا کاطول ما قام بنا فی صلاة قط لا نسمع له صوتا ، قال : ثم رکع بنا کاطول مار کے بنا کاطول مار کے بنا فی صلاة مار کے بنا فی صلاة قط لا نسمع له صوتا، قال : ثم سجد بنا کاطول ماسجد بنا فی صلاة قط لا نسمع له صوتا ، قال : ثم فعل فی الرکعة الأحرى مثل ذلک » . علم الله مار ماروں میں اوراس میں کوئی فرق نہیں تھا۔

ع - اسموضوع برتمام روایات اورتعصیل کے لئے ملاحظ فرمائیں: عمدة القاری ، ج:۵، ص: ۲۹۸.

#### ایک سے زائدرکوع والی احادیث کی توجیہ

جن احادیث میں ایک سے زائدرکوع کا ذکر آیا ہے عام طور سے حنفیہ کی طرف سے ان کا جواب بید یا جا تا ہے کہ اصل میں جولوگ پچپلی صف میں تھے انہوں نے طول رکوع کی وجہ سے سراٹھا کر دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور ﷺ اٹھے گئے ہوں اور جمیں پت نہ چلا ہو، لیکن دیکھا کہ ابھی حضور ﷺ رکوع میں ہی ہیں چنا نچہ وہ پھر رکوع میں اس جی جولوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ بید دوسرارکوع ہے ، اس واسطے غلط نہی ہوگئی۔

لیکن میہ جواب اطمینان بخش نہیں ہے۔ اول تو تسحابہ کراٹم کی طرف اتنی بردی غلط نہی کو منسوب کرنا درست نہیں اور اگر بالفرض غلط نہی تھی بھی تو کیا وہ ساری عمر رفع نہ ہوئی ؟ ساری عمر پتانہیں چلا کہ کیا ہوا تھا جبکہ صحابہ کرا م نماز کے معالم میں بہت ہی اہتمام فرمانے والے تھے؟ لہٰذا بیہ جواب اطمینان بخش نہیں ہے۔

صاحب بدائع اور حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضوراقد سے سلو ۃ الکسوف میں دور کوع ہی ثابت ہیں انیکن اس وقت حضور ﷺ پر بچھ غیر معمولی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ آپﷺ کو جنت اور جہنم کا نظارہ کرایا گیا، عذاب قبر کا تصور لایا گیا جیسا کہ آگے احادیث میں آرہا ہے۔ تو اس وقت حضور اقد سے نے تختعاً ایک رکوع زائد فرمایا اور یہ نبی اکرم ﷺ کی خصوصیت تھی۔

آپ ﷺ نے جب خطبہ دیا اور لوگوں کوصلوٰ قا کسوف پڑھنے کی تلقین فرمائی تو اس میں الفاظ یہ ہیں۔
صلوا کا حدث صلاۃ صلیت موھا کہ قریب ترین جونمازتم نے پڑھی ہے کسوف کی نماز اس جیسی پڑھو۔
اور قریب ترین نماز فجر کی نماز ہے۔ توعمل دور کوع کا فرمایا اور تاکید فرمائی کہ قریب ترین نماز کی طرح پڑھو، لہذا تولی حدیث فیل مدیث پردانچ ہوگی، اس لئے کہ جوقول ارشاد فرمایا وہ ہمارے لئے قاعدہ کلیہ کا بیان ہے اور دستور العمل ہے۔ "

۱ ۱ ۰ ۱ - حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا ابراهیم بن حمید ، عن اسماعیل ، عن قیسس قال: سسمعت أبا مسعود یقول: قال النبی ﷺ: ((إن الشه سس والقمر لا ينكسفان لموت أحدمن النباس ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا). [انظر: ۱۰۵۷، ۳۲۰۸]

۱۰۳۲ - حدثنا أصبغ قال : أخبرني ابن وهب قال : أخبرني عمرو عن عبد الرحمٰن بن القاسم حدثه عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي ﷺ : ((إن

٣ راجع للتفصيل : بدائع الصنائع ، ج : ١ ، ص : ٢٨١ ، و عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٢٩٤ ، و فيض البارى ، ج: ٢ ، ص: ٣٨١.

الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله ، فإذا رأيتموها فصلوا). [ انظر : ٣٢٠١] الله عنه المواد ال

یہ اس لئے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گہن اس لئے ہوا تھا کہ حضرت ابرا جیم گی و فات ہو کی تھی۔ اور بیاتو ممکن نہیں کہ ہر مرتبہ کسوف کے موقع پر حضرت ابرا جیم گی موت واقع ہوتی ہو، اس کی تر دید اس طرح بھی ہوجاتی ہے کہ نماز کے بحد آپ میں نے جو خطبہ دیا اس میں فرمایا گیا کہ کسی کی موت ہے کسوف کا تعلق نہیں۔

المسلم ا

کسفت الشمس علی عہد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم مأت ابراهیم ۔ یہ

( کسوف وخسوف) الله تعالیٰ کی قدرت کا مله کا مظہر ہے، اس لئے اس کی عظمت وجلال کے اعتراف کے لئے نماز
مشروع ہوئی ۔ درحقیقت کسوف وخسوف اس وقت کی ایک ادنیٰ جھک دکھلا دیتے ہیں جب تمام اجرام فلکیہ به
نورہوجا کیں گے، اس اعتبار سے بیوا قعات تنبید آخرت ہیں، اس لئے ایسے مواقع پر رجوع کی الله ہی مناسب
ہے اس طرح الله تعالیٰ کی طرف سے پھیلی امتوں پر جتنے عذاب آئے ان کی شکل بیہوئی کہ بعض معمولی امور جو
روزمرہ اسباب طبعیہ کے ماتحت ظاہر ہوتے رہتے ہیں اپنی معروف حدسے آگے بڑھ گئے تو عذاب کی شکل اختیار
کرگئے، مثلاً قوم نوح پر بارش اور توم عاد پر آندھی وغیرہ ، اس بناء پر حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں
منقول ہے کہ جب تیز ہوا کیں چلیں تو آپ وہا کا چرہ مبارک منغیر ہوجا تا اس ڈرسے کہ کہیں ہیہ ہو کمیں بڑھ کر

چنانچدایسے مواقع آپ ﷺ بطورخاص دعاء واستغفار میں مشغول ہوجائے۔ای طرح پیکسوف وخسوف

ع. وفي صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء يصلاة الكسوف الصلاة جامعة، رقم: ١٥٢١، وسنن المنسائي، كتاب الكسوف، باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس، رقم: ١٣٣٨، ومسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب باقي المسند السابق، رقم: ١٤١٥، ٥٤٢٣.

بھی اگر چطبی اسباب کے تحت رونما ہوتے ہیں لیکن اگریدا پی معروف حدید بڑھ جائیں تو عذاب بن سکتے ہیں، خاص طور سے جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق کسوف وخسوف کے لیجات انتہائی نازک ہوتے ہیں، کیونکہ کسوف کے وقت چاند، سورج اور زمین کے درمیان حائل ہوجا تا ہے تو سورج اور زمین دونوں اپنی کشش ثقل سے اُٹ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لمحات میں خدانخواستہ اگر کسی ایک جانب کی کشش غالب تا جائے تو اجرام فلکیہ کا نظام درہم برہم ہوجائے، لہذا ایسے نازک وقت میں رجوع الی اللہ ہی ہونا چاہئے۔

#### (۲) باب الصدقة في الكسوف سورج گهن ميں خيرات كرنے كابيان

وفي صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، ياب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة ، رقم : ١٥٢٢ ، ومسند
 أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حديث المغيرة بن شعبة ، رقم : ١٥٣٢ ا ، ١٤٣٤٢ .

#### عهدرسالت میں کسوف شمس

حسفت الشمس في عهد رسول الله الله الله المسمس فخطب الشمس فخطب الناس فحمدالله و اثنى عليه

عہدرسالت میں کسوف شمس صرف ایک مرتبہ ہوا، پھر صلاۃ الکسوف کی متعارض روایات میں تطبیق دینے کے لئے بعض حضرات نے بیاکہاہے کہ صلاۃ الکسوف عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی بار پڑھی گئی۔

کسوف کی روایات میں اس بات کی تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو خطبہ دیا اس میں فرمایا کہ کسی کی موت سے کسوف کا کوئی تعلق نہیں ، یہ بات آپ اللہ نے لوگوں کے اس خیال کی تر دیدفر مائی تھی کہ کسوف آپ اللہ کے صاحبز ادے حضرت ابرا جیم کی وفات کی بناء پر ہو، اس لئے کہ ہر کسوف کے موقع پر حضرت ابرا جیم کی موت واقع ہوئی ہو، بیتو ممکن نہیں!

اور ماہرین فلکیات نے بھی با تفاق بیہ بتایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسوف صرف ایک ہی مرتبہ پیش آیا تھا۔

#### (m) باب النداء بـ: ((الصلاة جامعة)). في الكسوف

#### سورج گرہن میں نماز کے لئے جمع کرنے کے لئے پکارنے کا بیان

۱۰۳۵ سحد الله المحاق قال: أخبرنا يحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية بن سلام ابن أبى سلام الحبشى المدمشقى قال: أخبرنا يحيى بن أبى كثير قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهرى، عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله الله الودى: أن الصلاة جامعة. [انظر: ۱۰۵۱]

صلاة تسوف کے لئے اذان تونہیں ہے، کیکن اعلان کر سکتے ہیں کہ نماز ہورہی ہے کہ اُ جاؤ۔

ك وفي صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة الجامعة ، رقم: ١٥١٥ ، وسنن المنسائي ، كتباب الكسوف ، باب نوع آخر منه ، رقم: ٣٦٢ ، رسيند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، رقم: ٣٣٣٢ ، ٢٣٣٩ .

#### (۵) باب: هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت؟

كيا "كسفت الشمس" يا" خسفت "كهركة بين؟ وقال الله تعالى: ﴿وَخَسَفَ القَمَرُ ﴾ [ القيامة: ٨]

ا مام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمہ میں بیر کہنا جاہ رہے ہیں کہ مس کے لئے کسوف کا لفظ بھی استعال کر سکتے ہیں اور خسوف کا بھی استعال کر سکتے ہیں اور خسوف کا بھی ۔ اور جاند کے لئے خسوف کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔
کسوف اور قمر کے لئے خسوف کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔

#### (٤) باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف

سورج گرہن میں قبر کے عذاب سے پناہ ما نگنے کا بیان

٩ ١٠٣٩ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالک ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبدالوحمن ، عن عائشة زوج النبى ﷺ : أن يهو دية جماء ت تسالها ، فقال لها : أعاذك الله من عذاب القبر . فسألت عائشة رضى الله عنها رسول الله ﷺ : أيعلب الناس في قبورهم ؟ فقال رسول الله ﷺ عائدا بالله من ذلك . [انظر : ٥٥٠ ١ ، ٢٣٢٢] من عرب عائشرض الله عنها فر ماتى بي كدا يك يهودى عورت آئى اوراس ني سوال كيا اور پر يدعاوى اعاذك الله عن عذاب القبر ، حضرت عائشرض الله عنها كريانوكون قارش عاكم من عذاب بوتا ہے۔ چنا نچ جضرت عائش ني حضورا قدس الله عن عدا بوتا ہے۔ چنا نچ جضرت عائش ني حضورا قدس الله عن عدا الله عن ذلك . لين عن عن الله كي ياه ما نگا بول عم دكب الغ ـ

في صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، باب صلاة الكسوف ، وقم: ٣٩٩ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في صلاة الكسوف ، وقم: ٣١٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الكسوف ، باب نوع منه ، وقم: ٥٥ . ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف ، وقم: ٥٩٩ ، وسنن ابن ماجاء أي صلاة الصلاة و السنة فيها ، باب ماجاء في صلاة الكسوف ، وقم: ٣٩٩ ، وسنن ابن ماجاء أي مسئد الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، وقم: ٣٨٠ ، ٢٣١ ٣٣ ، وسنن الكسوف ، وقم: ٣٣٠ ، وسنن المداري صلاة الكسوف ، وقم: ٣٠٠ ، وسنن الداري علاق الكسوف ، وقم: ٣٠٠ ، وسنن الداري الكاري على المداري على صلاة الكسوف ، وقم: ٣٠٠ ، وسنن الداري على المداري ، كتاب العداري الكسوف ، وقم: ٣٨٠ .

پھراس واقعہ کے بعد ایک روز ایک سواری پرسوار ہوئے اورسورج گربن ہوگیا، آپ ضیٰ کے وقت واپس تشریف لائے تو آپ گزرے بیسن ظہرانی المحجر ، حجروں کے پاس سے یعنی امہات المؤمنین کے جو حجرے تصان کے درمیان سے گزرے۔

شم قیام بیصلی الن آگے سلوۃ کسوف کا واقعہ بیان فر مایا اور اس میں آپ ﷺ نے بیتھم بھی دیا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ ما گلو۔

اس دوسری بات کی تائید مند احمدؓ کی ایک روایت سے ہوتی ہے جس میں یہودیہ کی جواب میں آنخضرت ﷺ کا پیفر ما نامنقول ہے کہ

عن عائشة ثم أن يهو دية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهو دية وقاك الله عذاب القبر قالت فدخل رسول الله على فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة قالا لا . وأما ذاك قالت هذه اليهو دية لا تصنع إليها من المعروف شيئا إلا قالت وقاك الله عذاب القبر قال كذبت زفر وهم على الله عزوجل كذب لا عذاب دون يوم القيامة قالت ثم مكث بعد ذاك ماشاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهوينادى بأعلى صوته ايها الناس أظللتكم الفتن كقطع الله المظلم ايها الناس لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا و

ضحكتم قليلا أيهاالناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق ع

البتداس پراشکال ہوسکتا ہے کہ "الناد یعرضون علیها غدوّا و عشیّا" والی آیت مکہ میں نازل ہو چکی تقی، جس میں عذاب برزخ کا صریح تذکرہ ہے، پھر آپ ﷺ نے مدیند منورہ میں یہودید کی تردید کیوں فرمائی؟

اس کا جواب سے ہے کہ آیت میں فرعون اور کفار کا ذکر ہے ، آپ ﷺ نے مؤحدین پرعذاب قبر کی تر دید فر مائی تھی ، بعد میں وحی ہے معلوم ہوا کہ مؤحدین پر بھی عذاب قبر ہوسکتا ہے۔

#### (٩) باب صلاة الكسوف جماعة

سورج گرہن کی نماز باجماعت پڑھنے کا بیان

"وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم . وجمع على بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر ".

جمہور کے نز دیک صلاۃ کسوف سنت مو کدہ ہے، بعض مشائخ حنفیداس کے عجب کے قائل ہیں، اور حنفیہ کے نز دیک صلاۃ کسوف اور عام نماز وں میں کوئی فرق نہیں، اور امام مالک نے اُسے جمعہ کا درجہ دیا ہے۔ <sup>خل</sup>

١٠٥٢ منه الجنة فتناولت منها
 عنقودا ولو أصبته الكلتم منه ما بقيت الدنيا.

یعنی میں نے جنت کے انگور کا ایک خوشہ لیا تھا، اگر میں اس کو لے لیٹا تو تم اسے ساری عمر کھاتے جب تک دنیا باقی رہتی ۔

### (۱۰) باب صلاۃ النساء مع الرجال فی الکسوف سورج گرہن میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے نماز پڑھنے کا بیان

٥٣ - ١ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن

ق مستد آحمد ، رقم : ۲۲۵۹۳ ، ج: ۲ ، ص: ۸۱ ، مؤسسة قرطبة ، مصر .

ال أنها منة وليست بواجية ، وهو الأصبح . وقال بعض مشايختا : إنها واجبة للأمر بها . ونص في (الأسرار) على وجوبها ، وصبرح أبو عوانة أيضا بوجوبها ، وعن مالك أنه : أجراها مجرى الجمعة ، وقيل : إنها فرض كفاية واستبعد ذلك .عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ٢٩٦.

امرأته فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت : أتيت عائشة زوجة النبى صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هى قائمة تصلى . فقلت : ماللناس ؟ فأشارت بيدهاإلى السماء وقالت : سبحان الله ، فقلت : آية ؟ فأشارت أى نعم . قالت : فقمت حتى تجلاني الغشى فجعلت أصب فوق رأسى المماء . فلما انصرف رسول الله ﷺ حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : «ما من شئ كنت لم أراه إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار . ولقد أوحى إلى أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال \_ ل لا أدرى أيتهما قالت أسماء \_ يوتى أحدكم فيقال له : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن \_ لا أدرى أى ذلك قالت أسماء \_ فيقول : محمد رسول الله ﷺ جاء نا بالبينات والهدى . فأجبنا و آمنا وأتبعنا . فيقال له : نام صالحا . فقد علمنا إن كنت لموقنا ، وأما المنافق أو المرتاب \_ لا أدرى أيتهما قالت أسماء \_ فيقول : لا أدرى أيتهما قالت

#### (۱۱) باب من أحب العتاقة في كسوف الشهمس كسوف شمس (سورج گربن) بين غلام آزاد كرنے كوبهتر سمجھنا

۱۰۵۳ عن فاطمة ، عن المحدث وبيم بن يحيى قال: حدثنا زائدة ، الهشام ، عن فاطمة ، عن أسماء قالت: لقد أمر النبي المحاقة في كسوف الشمس [راجع: ۸۲]

یہ حضرت اساء بنت ابو بکر گئی روایت ہے وہ فر ماتی ہیں کہ میں حضرت عا نشتہ کے پاس آئی جبکہ آپ نماز پڑھ رہی تھیں۔

ینماز کسوف کا مسئلہ ہے کہ جب سورج گربین ہوگیا تھا تو حضورا کرم کے نے صحابہ کرام کے کوجمع کر کے مسجد نبوی میں نماز کسوف کی جماعت کے ساتھ لل کر پڑھ مسجد نبوی میں نماز کسوف کی جماعت کے ساتھ لل کر پڑھ رہی تھیں ،حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے جمرے میں پڑھ رہی تھیں کہ اس دوران حضرت اسا چھی آگئیں۔
فیصلہ: ''مساشان المناس'' دیکھا کہ غیروقت میں جماعت ہورہی ہے، پہلے بھی اس طرح جماعت نہیں ہوئی تھی ،اس کے حضرت اسا پڑھے نے حضرت عاکش سے یو چھا کہ لوگوں کو یہ کیا ہوگیا ہے؟

"فاشارت إلى السماء" حضرت عائش في آسان كى طرف اشاره كيا كدد يكموة سان بين بيجو كيم بور بين الله السبب بين المناس قيام" ديكما كدلوگ جماعت بين كفر سه بين د "فقالت سبحان الله" توحفرت عائش في تمازك دوران كها "سبحان الله".

اس جدیث کی مزیدتشریح انعام الباری ،جلد ،صفحه ۱۱۵ میں گذر پھی ہے۔

قال: أجل ، أنه أخطا السنة ، انبول نے كہا پڑھى تو تھيں كيكن انبول نے سنت كے خلاف كيا تھا۔ بات وى ہے كه انبول نے "كا حدث المصلوة صليت موها"، والى روايت پر عمل كيا۔

صدیث میں فرمایا کہ ''إن المشہمیش والقعو آیتان من آیت اللّٰہ''۔ جب بھی ایہا ہوتو فصلو ا وادعوا، اس میں آپﷺ نے سورج اور چاند دونوں کے لئے یہ بات فرمائی۔

حنفیہ کے ہاں خسوف قمر کے موقع پر جماعت مسنون نہیں ، فراد کی پڑھنا ٹابت ہے بیٹی اسکیلے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا جومتصد ہے یعنی تخویف، اگر وقت سے پہلے حساب کے ذریعے اس کا وقت معلوم ہوجائے تو بیاس تخویف کے منافی نہیں ہے۔ جتنی بھی چا ندا ورسورج کی گر دشیں ہیں ان کا حساب مقرر ہے، لیکن ان میں سے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کی نشانی ہے۔ اور جو واقعہ ذرا مدتول بعد پیش آتا ہے وہ انسان کی تنبیہ کا زیادہ سبب بنتا ہے۔

ہم روزانہ ویکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے ادر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے ، دیکھتے ویکھتے ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں ، اب اس میں کوئی اچھنے کی بات معلوم نہیں ہوتی ۔اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا تنااستحضار نہیں ہوتا، کیکن جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جوروز مرز ہ کے حالات سے ہٹ کر ہوتو انسان

اس سے زیادہ مہما ٹر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کا زیادہ استحضار ہوتا ہے۔ سوال: يهود به عذاب قبرے واقف تھی اور حضرت عائشةٌ عذاب قبرے ناواقف تھیں جوآپ ﷺ ہے سوال کیاءاس کی کیاوجہ ہے؟

جواب : يبوديه كي باس مدت سے بوري كتاب موجود هي اس كئے وہ مدت سے اس سے واقف هي اوراسلام کے احکامات رفتہ رفتہ آرہے تھے، کسی بات کاکسی کوعلم ہوتا تھاکسی کونہیں ہوتا تھا، اس لئے اگر یہودیہ کوعلم تھااور حضرت عا کشدرضی اللہ عنہ کوئہیں تھا تو اس میں کوئی جیرت کی بات نہیں ہے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# القرآن

رقم الحديث: ١٠٢٧ – ١٠٧٩



#### مع اللذ الرحمل الرحم

#### ا ـ كتاب سجود القرآن

#### (۱) باب ماجاء في سجو دالقر آن وسنتها

ان روایات کابیان جوقر آن کے بحدوں اور اس کے سنت ہونے کے متعلق آئی ہیں

العدم المحمد بن بشارقال: حدثنا غندرقال: حدثناشعبة ، عن أبى إسلحاق قبال: سمعت الأسود ، عن عبدالله رضى الله عنه قال: قرأ النبى الله المنحم بمكة فسيجد فيها وسجد من معه غيرشيخ أخذكها من حصى أوتراب ورفعه إلى جبهعه وقال: يكفينى هذا ، فرأيته بعدذلك قتل كافرا. [انظر: ٥٠٠١، ٣٨٥٣، ٣٩٤٢، ٣٨٢٣]

تشريح

اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ''فضو النہ ہی اللہ جم المنہ مسعود کی ہے، اور اس میں جوآخری النجم بمکہ'' نبی کریم کے اُن کے مکہ کرمہ میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی ''فسیجد فیہا'' اور اس میں جوآخری آیت کریمہ جس میں سجدہ نے اس میں سجدہ فرمایا ''و سیجہ دمن معہ'' اور جینے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تیے ان سب نے بھی سجدہ کرلیا، مسلمانوں نے تو حضور کی کی اقتد امیں سجدہ کیا اس واسطے کہ آیت سجدہ کی تلاوت کی گئی تھی اور کا فروں اور مشرکین نے بھی سجدہ کیا جودہاں پر موجود تھے۔

انہوں نے اس کے کیا کہ سورة النجم میں ان کے معبودان باطله کا ذکر آیا ہے، "افر آیتم اللاق والعزی

ومنات الثالثة الاخرى" چونكداس من بتولكانام آيا تقااس واسطانهول نے ان بتول كے نام پر تجده كيا، تحده ريز سب هوئے ليكن مسلمان آيت تجده كى تلاوت كى وجہ سے الله كے سا منے تجده ريز ہوئے اور مشركين الله تعبيد الله كے سامنے تجده ريز ہوئے ۔ "غيو شيخ" سوائے ايك بر ہميال كے كدانهوں نے "جبهته الله تحسل كھامن حصى أو تسواب" بجائے تجده كرنے كے ايك سنگ ريزوں كى ملى ياملى كى ايك ملى الله "ورفعه إلى جبهته" اس كوا بين جمھ برلگاليا۔ "وقال يكفينى هذا" اوركها مير بي نے اتابى كانى بي "فرافعه إلى جبهته" اس كوا بين جمھ برلگاليا۔ "وقال يكفينى هذا" اوركها مير بي نے اتابى كانى بي "فرافت بعده قتل كافور" بعض نے كها كہ بياميد بن خلف تھا، بعض نے كہا كہ ابوجهل تھا، بعض نے كہا كہ بيد الوجهل تھا، تعنی دوايتی ہیں، بہر حال جو بھى ہواس نے بيكام كيا، تواس آيت بحده پر حضور الله نے سجده قرمايا اوردوسروں نے اس طرح كيا، باتى اس ميں جودوسرى روايتیں ہیں "تسلك الغوانيق العلى" وغيره آپ كا اوردوسروں نے اس طرح كيا، باتى اس ميں جودوسرى روايتیں ہیں "تسلك الغوانيق العلى" وغيره آپ كيا رائي بي جائے بيں كيات وہ روايت معترفين ، معلول ہے، اگر چہ اس كيات اس نيد كر جال بھى ثقات ہيں ليكن وہ صديث معلول ہے، البندا اس بر بھروسنہيں۔

#### (٢) باب سجدة ﴿تنزيل ﴾السجدة

#### سورهُ''آلم تنزيل" بين سجده كرنے كابيان

١٠٢٨ عن سعد بن إبرا هيم ، عن عن سعد بن إبرا هيم ، عن عبد الرحمة في صلاة عبد الرحمة في صلاة عبد الرحمة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كان النبي قرأ في الجمعة في صلاة الفجر ﴿ الم تنزيل ﴾ السجدة ، و ﴿ هل أتى على الإنسان ﴾ [راجع: ١٩٨].

#### (۳)باب سجدة ص

#### سورہ''میں سجدہ کرنے کا بیان

١٠٢٩ ـ حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا : حدثنا حماد ـ هو ابن زيد ـ عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ﴿ صَ ﴾ ليس من عزا ثم

ع قلت: المحكمة في ذلك الإشارة إلى ما في هاتين السورتين من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة ، وأنها تقع يوم الجمعة ، كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ٥ ، ص ٣٨.

السجود. وقد رأيت النبي يسجد فيها. [انظر: ٣٣٢٢]

#### سورة ص کے تحدہ میں اختلاف

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بیہ اپنا خیال ظاہر فُر مایا کہ سورۂ حق کا جوسجدہ ہے جس میں حضرت داؤ دالطبی کا دافعہ بیان کیا گیا ہے، بیعز ائم السجو د میں سے نہیں ہے بعنی سجدہ یہاں پر داجب نہیں ہے اگر چہ میں نے اس دفت نبی کریم ﷺ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، پہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی رائے ہے۔

ا مام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس کواختیار فر مایا کہ سور ہ **ص میں سجدہ نہیں ہے۔ س**ے

حنفیہ کہتے ہیں کہ سورہ من میں مجدہ ہے اور حنفیہ استد لال حضور ﷺ کے ممل اور آپ ﷺ کے ارشاد
"سجدها داؤد النظیٰ نے تو بہ کیا تھا اور ہم
شکر کے طور پر سجدہ کرتے ہیں ، تو آپ ﷺ کا سجدہ کرنا بھی ٹابت اور مسلما نوں کواس کی تا کید کرنا بھی ٹابت ہے،
لہذا اس مجدہ میں اور دوسر ہے سجدہ میں کوئی فرق نہیں۔ ھ

صنن التومندي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في السجدة في ص ، رقم : ٢٢٥ ، وسنن التومندي من التومندي ، البسجود في ص ، رقم : ٩٣٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب السجود في ص ، رقم : ٩٣٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب السجود في ص رقم : ١٣٣٠ ، ١٢٥٩ ، وسنن العباس ، رقم : ١٣٣١ ، ١٣٣٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب السجود في ص ، رقم : ١٣٣١ .

٣ - فعند الشافعي ليست من العزالم وإنما هي سجدة شكو تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها في الأصح ، وهذا هوُ المنصوص عنده ، ويه قطع جمهور الشافعية ، عمدة القارى ، ج:٥ ، ص: ٣٣٢ ، والمجموع ، ج:٣ ،ص: ٢٤ .

و وعند أبي حنيفة وأصحابه هي من العزائم وبه قال ابن شريح و أبو إسحاق المروزى ، وهو قول مالك أيضا. وعن احمد كالمذهبين والمشهور منهما كقول الشافعي . . . . . والإبن عباس حديث آخر في سجوده في ص أخرجه النسائي من رواية عمر بن أبي ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي الله سجد في ص فقال : سجدها داؤد الله توبة ونسجدها شكرا . وله حديث آخر أخرجه البخارى على ما يأتي ، والنسائي أيضا في الكبير في التفسير عن عتبة بن عبد الله عن سفيان ولفظه : وأيت النبي الله يسجد في ص ف أوليك اللائن هذى الله فيهد هم أقتده و والأنعام : و و المبلو على النبي الهول البن عباس ، وكونها توبة الا ينافي كونها عزيمة ، عمدة القارى ، ج : ٥ ص : ٢ ٢ ، ص : ٢ ، ص : ٢ ، ص : ٢ ، ص : ٢ ، ص : ٢ ، ص : ٢ ، ص : ٢ م . و عرب المطبوعات الإسلامية ، حلب .

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها نے اجتها و سے يہ مجھا كه آپ نے جوفر مايا نسجدها فسكوا. اس كمعنى يہ بين كہ ميں اختيار ہے جا ہے كريں چا ہے نه كريں -حفيكا كهنا يہ ہے كه حديث مرفوع: "سجدها داؤد توبة و نسجدها شكوا" يه حضرت ابن عباس رضى الله عنها كا اپنا قول ہے اور حضور الله عمل احق بالا تباع ہے۔

اس کے کہ بخاری میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ فرمائے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا "افسی ص مسجد عدة ؟ فسقال: نعم ، ثم تلا ﴿ ووهبنا ﴾ إلى قوله: ﴿ فبهداهم اقتده ﴾ .... فقال نبیكم ممن أمر أن يقتدى به . " لا

#### (٣) باب سجدة النجم

#### سوره دنجم "میں تجده کرنے کابیان

قاله ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي 🕮 ،

٠ ١ ٠ ٠ ١ ١ - حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عبدالله رضى الله عنه: أن النبي الله قرأ سورة النجم فسجد بها ، فما بقى أحد من القوم الاسجد ، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا ، قال عبدالله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا. [راجع: ٢٠١٠]

اس حدیث کودوبارہ امام مالک رحمہ اللہ کارد کرنے کے لئے لائے ہیں۔امام مالک رحمہ اللہ کی طرف میہ قول منسوب ہے کہ ان کے مزد کیک مفصل میں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ منصل کے معنی سور کافی سے لے کرآخر قرآن تک کا جو حصہ ہے اس میں امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی سجدہ نہیں ہے گویا کہ سور کا جمعی مسور کا اشتقاق ، اور سور کا اقرار کے سجدہ کے بھی قائل نہیں ۔ تو ان کی تر دید کیلئے حدیث دوبارہ لائے ہیں کہ دیکھو حضور وہ کانے سور کا بھی سور کا ہے۔

٢ صحيح البخارى ، كتاب التفسير ، باب قوله : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَعُمُ اقْتَدِه ﴾ ، رقم :٣١٣٣.
 ع فتح البارى ، ج:٣ ، ص:٥٥٥.

(4) باب سجو دالمسلمين مع المشركين.

والمشرك نجس ليس له وضوء،

مسلمانوں کامشرکوں کے ساتھ سجدہ کرنے کا بیان

اورمشرک نایاک ہےاس کا وضونہیں ہوتا

وكان ابن عمر رضي اللهعنهما يسجد على غير وضوء .

ا ۱۰۵ - حدثنا مسدد قال: حدثنا عبدالوارث قال ، حدثنا أيوب ، عن عكومة ، عن المسلمون عن الله عن عكومة ، عن الله عن أيوب . [انظر: ٣٨٦٢] م

#### مقصود بخاري

اس ترجمة الباب مين دويا تين بيان كرنامقصود ي:

ایک تو یہ کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ مشرک بھی سجدے میں شریک ہوجا کیں تو اس سے مسلمانوں کے سجدے ریکوئی اثر نہیں پڑتا جیسا کہ سورہ مجم کے موقع پر ہوا۔

دوسرا مسئلہ جس کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آیا سجدہ کا وت کے لئے طہارت شرط ہے کہ بیس ، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

امام تعنی رحمه الله کامسلک بیه که بغیر وضو کے سجد و تلاوت جائز ہے۔

اوریبی قول ابن جربرطبری کی طرف بھی منسوب ہے۔

اوراس ترجمۃ الباب کی وجہ سے بعض حصرات نے امام بخاریؒ کی طرف بھی اس کی نسبت کی ہے کہ وہ بھی بخص جارت ہے کہ وہ بھی بغیر وضوء کے بحد ہ تلاوت کے جواز کے قائل ہیں ۔ تو ترجمۃ الباب میں امام بخاریؒ سے نہ بہب کی صراحت تو نہیں ، لیکن احتمال ضرور ہے کہ شایدا مام بخاریؒ اس فہ بہب کے قائل ہوں ۔ ف

في سنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في السجدة في النجم ، وقم : ٣٣٥.

و عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٣٨.

آ گفرایا که: والمشرک نجس لیس له وضوء.

بیان لوگول کا استدلال ذکر کررہ ہیں جو بجد ہ تلاوت کے لئے وضو کے شرط ہونے کے قائل نہیں کہ مشرکین نے سور ہ مجم کے موقع پر بحد ہ کیاا ورمشرکین کے بارے میں قر آن نے کہا کہ: انسما الممشو کون نہس ۔ وہ تو خود سرایا نجس ہیں'' **لاوضوء لھم**'' وہ اگر وضو کر بھی لیں تو معترنہیں ، تو ان کا سجد ہ بغیر وضوء کے ہوا۔

اس سے استدلال بڑا ہی عجیب وغریب ہے کہ مشرکین نے اگر بغیر وضو کے سجدہ کیا تو اس سے بیکہاں لازم آتا ہے کہ مسلمان بھی بغیر وضو کے سجدہ کرسکتا ہے۔ مشرکین نے جو سجدہ کیا تھاوہ نہ شرعاً معتبر تھااور نہ ان کے کہ سلمان کے لئے جائز ہے۔ تو اس واسطے اس کو بطور دلیل پیش کرنا بڑی ہی عجیب وغریب بات ہے۔

٠ آگے فرمایا:

"و کان ابن عمر رضی الله عنهما یسجد علی غیر وضوء" اس میں دو تنے ہیں:

ایک میں ہے "یسجد علی غیر وضوء" اور دوسرے میں ہے "یسجد علی وضوء" غیر
کالفظنہیں تو"علی وضوء" ہوا۔ تو پھراشکال کی کوئی بات ہی نہیں لیکن جس ننے میں لفظ غیر ہے یعنی "علی
غیر وضوء" اس کی تا ئید بعض روایات سے بھی ہوتی ہے جس میں عبداللہ بن عمر کا یفل نقل کیا ہے کہ دہ سفر
میں جارہے تھے، کہیں انز کرانہوں نے پیشاب کیا، پیشاب کر کے پھرروانہ ہوئے اور تلاوت کرتے رہے، یہاں
تک کرآیت تجدہ آگئ تو اس حالت میں مجدہ بھی کرلیا، عبداللہ بن عمر کا مسلک اس سے معلوم ہوتا ہے۔ فل

کیکن اس کے معارض بیہی کی ایک روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر ٹکا بی قول منقول ہے کہ "**لایسجدالو جل إلا و هو طاهو**". لل

بعض لوگوں نے دونوں میں تطبیق یوں دی ہے کہ جس روایت میں ہے کہ طہارت کے بغیر سجدہ کو جائز نہیں سمجھنے تھے اس سے مراد طہارت کبری یعنی طہارت بالحدث الاکبر ہے اور جہاں بیہ ہے کہ بغیر دضو کے سجدہ کرلیا ، وہاں بیہ ہے کہ حدث اصغر کی حالت میں جائز سمجھتے تھے۔

لیکن جمہور فقہاء کا مذہب یہی ہے کہ وضوضر وری ہے اور ان کا استدلال " لا تقبل صلو قبعیر طهور"

ول وكان ابن عمر ينزل عن راحلة فيهزيق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ ، مصنف ابن أبي شيبة ، وقم : ٣٣٢٢ ، ج: ١ ، ٣٤٥.

ال سنن البيهقي الكبرى ، رقم: ٣٣١ ، ج: ١ ، ص: ٩٠ ، مكتبة دارالباز ، وعمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٣٨.

ے ہاور کہتے ہیں کے صلوٰ ق کا اطلاق سجدے پر بھی ہوتا ہے "وسبسے بسحسمد ربک قبل طلوع الشمسس وقبل الغووب". "ومن المیل فا سجد له" توسیده سے مرادنماز ہاور سجده نماز کے اعظم الکان میں سے ہے، البذا جواحکام نماز کے ہیں وہ اس کے او پر بھی عائد ہوں گے۔

#### (٢) باب من قرأ السجدة ولم يسجد

## اس کا بیان جوسجدہ کی آیت پڑھےاورسجدہ نہ کرے

۱۰۷۳ مداند آدم بن أبي إياس قال: حداندا ابن أبي ذلب قال: حداثدا يزيد بن عبدالله بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت قال، قرأت على النبي الشروالنجم كو فلم يسجد فيها. [الظر: ۲۲۰]

#### سجدهٔ تلاوت کی شرعی حیثیت

حضور ﷺ کے سامنے حضرت زید بن ٹابت نے سور ہُ نجم تلاوت کی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے امام مالک رحمہ اللہ اس بات پراستدلال کرتے ہیں کہ فصل میں سجدہ نہیں، جس کی تر وید پیچھے آگئی ہے۔

## شوافع كامسلك

امام شافعی رحمہ اللّٰہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ بجد ہُ تلاوت واجب نہیں ہوتا ، بلکہ سنت ہے۔ لہٰز ااگر کوئی شخص سجد ہُ تلاوت ترک کر دی تو ترک واجب کا گناہ اس پرنہیں ہوگا۔

ال وفي صبحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب سجود التلاوة ، رقم : ٣٠ ٩ ، وسنن الترمذي ،
 كتاب المجمعة عن رسول الله ، باب باب ماجاء من لم يسجد فيه ، رقم : ٥٢٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الإفتتاح ، باب ترك المسجود في النجم ، رقم : ١٩٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب من لم ير السجود في المفسر ، رقم : ٩٠ ١ ، ٢٠ ٢٣٢ ، ٢٠ ١ ١ ١ ومسند أحمد ، مسند الأنصار ، باب حديث زيد بن ثابت عن النبي ، رقم : ٩٠ ٢ - ٢ - ٢٣٢ ، ٢٠٢٢ .

#### حنفنيه كالمسلك

حفیہ کا مسلک رہے کہ چود قرآن واجب ہے۔

اور حدیث باب کا جواب بیہ کہ لم بسجد فیھا کے معنی بیہ کہ لم بسجد فیھا علی الفور، چونکہ تجدہ تا وت علی الفور، چونکہ تجدہ تلاوت علی الفور واجب نہیں ہوتا کسی وقت بھی آ دمی تجدہ کرلے تو ادا ہوجائے گا ادر جتنے ولائل شافعیہ وغیرہ نے سجدہ تلاوت کے واجب نہ ہونے پر پیش کئے ہیں ان میں بیشتر وہ ہیں جن میں بیکہا گیا کہ حضور بھے نے سجدہ نہیں کیا، فلاں تیت تلاوت کی گئی تو حضرت عمر دیا ہے نے سجدہ نہیں کیا، فلاں صحابی نے نہیں کیا۔

#### حنفیہ کی طرف سے جواب

ان سب کامشرک جواب حنیه کی طرف سے بیہ کہ "لم یسجد فیھا" کامطلب بیہ کہ "لم یسجد فیھا" کامطلب بیہ کہ "لم یسبجد فیھا" کامطلب بیہ کہ "لم یسبجد فیھا" کامشرک جواب کا در وجوب کی دلیل بیہ کہ جہاں جہاں آیت مجدہ ہے دہاں یا توصیفدا مرکا ہے جیسے سور وً اقر اُکے آخر میں ، اور سور وَ مجم کے آخر میں انبیاء النظی کا مل فدکور ہے کہ انہوں نے مجدہ کیا ، اور انبیاء النظی کے مل کے بارے میں قر آن نے فرمایا" وبھدا ھم اقتدہ" ، ان کی اقتدا واجب ہے ، نیز مجدہ نہ کرنے والوں پر دعید ہے تواس وعید سے بچنا بھی واجب ہے ، اس واسطے حفیہ واجب کہتے ہیں ۔ ملا

سوال: سوره ص كالحبده "فعفرنا له ذلك" كى آيت كافتتام پر بي استقبل والى آيت كافتتام پر بي ااستقبل والى آيت كافتتام پر

دومراسوال: بدے کہ بحدہ صرف لفظ سجدہ لینی اس کے مشتقات یا ہم معانی الفاظ پڑھنے سے واجب

"إلى وأجاب الطحاوى عن ذلك فقال: ليس في الحديث دئيل على أن لا سجو د فيها لأنه قد يحتمل أن يكون توك النبي النبي السجود فيها حينئذ لأنه كان على غير وضوء فلم يسجد لذلك، ويحتمل أن يكون توكه لأنه كان وقتا لا يبحل فيه السجود ، ويحتمل أن يكون توكه لأن الحكم عنده بالخيار إن شاء سجد وإن شاء توك ، ويحتمل أن يكون توكه لأنه لا سجود قيها ، فلما احتمل لا توكه السجود هذه الإحتمالات يحتاج إلى شتى آخر من الأحاديث نلتمس فيه حكم هذه السورة ، هل فيها سجود أم لا ؟ فوجدنا فيها حديث عبد الله بن مسعود الذي مضى فيما قبل فيه تحقيق السجود فيها ، فالأخذ بهذا أولى ، وكان توكه في حديث زيد لمعنى من المعانى التي ذكرنا . وأجيب أيضا بأنه الله السجد على الفور ، ولا يبلزم منه أن لا يكون فيه سجدة ، ولا فيه نفى الوجوب ، عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ۳۵۵ ، وشرح معانى الآثار ، باب المقصل هل فيه سجود أم لا ، ج: ١ ، ص: ٣٥٢ .

ہوتا ہے یا پوری آیت محدہ پڑھنے ہے؟ **جواب ب**یہ ہے کہ بیددونو ل مسکے مختلف نیہ ہیں۔

ایک مسئلہ یہ کہ سورہ تھی کی آیت بجدہ کہاں پوری ہوتی ہے اور بید سئلہ بھی مختلف نیہ ہے کہا گرکوئی شخص آیت بعدہ کا وہ حصہ جو بجدے دو اجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بعدہ کا وہ حصہ جو بجدے دے اجسان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ حصہ جو بحدے دے است میں مختاط قول ہے ہے کہ سورہ کھی کا سجدہ آیت ''فیفیفو نا له ذلک و ان له عندنا لو نول معاملات میں مختاط قول ہے ہے کہ سورہ کھی کا سجدہ آیت ''فیفیفو نا له ذلک و ان له عندنا لو نا له خالک و ان له عندنا لو نا له خالک و ان له عندنا میں ہوتی ہے ، لہذا جب تر اوس میں تلاوت کرر ہے ہوں تو کہاں پر رکوع یا سجدہ کرنا چا ہے بختاط یہی ہے۔ سیال

اور دوسرے مسئلہ میں مختاط طریقہ ہیہ ہے کہ اگر چہ پوری آیت تلاوت نہ کی ہو، کیکن صرف اتنا حصہ تلاوت کرلیا جوسجدے ہے متعلق ہے تو اس پر بھی سجدہ کرلینا چاہئے ، دونوں میں مختاط طریقہ کاریہ ہے۔

# (ك) باب سجدة : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾

سورهُ "اذا السّماء النشقَّتْ" مين سجده كرنے كابيان

٣ - ١ - حدثنا مسلم بن إبراهيم ومعاذ بن فضالة قالا: أخبرنا هشام ، عن يحيى ، عن أبى سلمة قال: رأيت أبا هريرة قرأ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ فسجد بها. فقلت: يا أبا هريرة ، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أرالنبي الله سجد لم أسجد. ها

"ال وذكر أبو يوصف في "الأمالي": وإذا قرآ آية السجدة في الصلاة فإن شاء ركع لها، وإن شاء سجدلها يعني إن شاء أقام ركوع المصلاة مقامها، وإن شاء سجد لها، ذكر هذا التفسير أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة لم أخذوا بالقياس لقوة دليله، وذلك لما روا عن ابن مسعود، وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في المصلاة، ولم يوو عن غيرهما خلاف ذلك، فكان بمنزلة الإجماع. إعلاء السنن، ج: ٤، ص: ٢٥٢. ولى صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب سجود التلاوة، رقم: ٩٠٨، وصنن الترملي، كتاب البحمعة عن رسول الله، باب ماجاء في السجدة في إقرأ باسم ربك الذي خلق، رقم: ٣٣٥، وسنن النسائي، كتاب الإفتتاح، ياب السجود في إذا السماء انشقت، رقم: ٣٥٩، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب السجود في إذا السماء انشقت، رقم: ٩٥٩، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب عدد سجود القرآن، وقم: ٩٩٠١، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب عدد سجود القرآن، رقم: ٩٨٠١، ومسئد أصمد، باقي مسئد المكثرين، باب مسئد أبي هويرة، رقم: ٣٨٩، ٩٠٥، ٩٨٠، ٩٨٩، ٩٠٥، ٩٨٩، النداء للصلاة، باب ماجاء في سجود القرآن، ومسئد أحمد، باقي مسئد المكثرين، باب مسئد أبي هويرة، رقم: ٣٨٩، ١٠٥، ٩٨٥، ١٩٨٠، ١٩٨٩، القرآن، وقم: ٣٢٩، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب السجود في إذا السماء انشقت، رقم: ٣٦٨، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب السجود في إذا السماء انشقت، رقم: ٣٦٣٠، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب السجود في إذا السماء انشقت، رقم: ٣٦٣١، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب السجود في إذا السماء انشقت، رقم: ٣٣٣١.

حضرت الوسلمة فرمات جي كمين في حضرت الوبريره المحاكود يكها كدانهول في سورة "إذالسماء انشقت" تلاوت كى فسيجه بها "اوراس بين بجده كيا "فقلت بها ابه هريرة المم أدك تسسجه بها" اوراس بين بجده كيا "فقلت بهال پربجده كرر ہے تے يعنى تسسجه بهال پربجده كرر ہے تے يعنى "إذالسماء انشقت" بين ، توانهول في كها كه " لولم أوالنبى الله سجه لم اسجه "اگريس في حضور الله كو بجده كرت ، حضرت ابوسلمة في جوسوال كياوه كوياس بات پر حضور الله كو بحده كرت ، حضرت ابوسلمة في جوسوال كياوه كوياس بات پر دلالت كرد باہے كه سورة "إذا السماء الشقت" بين بجده كرنے كا تكم بهت سے لوگول كومعلوم نهيں تقاءاس واسطے انہيں تعجب ہوا كه حضرت ابو بريرة على في يہال پر بجده كرر ہے جي ، ليكن حضرت ابو بريرة على في حضور الله كل كه بين في كه بين في كه دكر تے ہوئے ديكھا ہے ، تواس سے بحده ثابت ہوگيا۔

#### (٨) باب من سجد لسجود القارئ

## قاری کے بحدہ پر سجدہ کرنے کا بیان

اں باب میں فرمایا کہ جو مخص قاری کے سجدہ کرنے کے یعد سجدہ کرے "**لسجو دالقاری" لینی** قاری کے سجدہ کے وقت ، لام وقت یہ ہے۔

"وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقراعليه سجدة فقال: أسجد فإنك إمامنا فيها".

وقال ابن مسعود التميم بن حذالم عبدالله بن مسعود التميم ابن حذام سے بهااور وہ نوعمرار کے تھے۔ تمیم بن حذام نے حضرت عبدالله بن مسعود کے سامنے آیت بحدہ تلاوت کی" فقسال اسجد" تو حضرت عبدالله بن مسعود کے سامنی فیھا"۔اس لئے کہتم اس معاملہ میں ہمارے امام مورکی معنی ؟ کہ جو آیت بحدہ تلاوت کرر ماہوتو مسنون یہ ہے کہ پہلے وہ بحدہ کرے پھرسامع بحدہ کرے مبیا کہ نماز میں امام مثلاً رکوع پہلے اواکر تا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے اواکر تے ہیں۔اس طرح تلاوت میں بہتر یہ ہے کہ جو قاری ہے وہ بعدہ کرے۔ کہ جو قاری ہے وہ بعدہ کرے۔

الله عنهما قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى: عن عبيدالله قال: حدثنى نافع ، عن ابن عتمر رضى الله عنهما قال: كان النبى الله يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. [انظر: ٢٧٠١، ٢٩٠١]

#### (٩) باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة

# امام کے سجدہ کی آیت پڑھتے وفت لوگوں کے از دحام کرنے کا بیان

۱ ۱ ۰ ۵ ا حدثنا بشر بن آدم قال: حدثنا على بن مسهر قال: أخبرنا عبيدالله عن نافع ، عن ابن عمر قال: كان النبى الله يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنز دحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. [راجع: ٢٥٥٥]

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماکی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم کی ہمارے او پر بعض اوقات سورت تلاوت کرتے ہے جسمی سی سی سی سیحدہ ہوتا تھا،" فیسے ہے "آپ سیحدہ فرماتے تو ہم بھی سیحدہ کرتے ہے " حصی مایے جد احدنا موضع جبھته" سیدہ کرنے میں اتنارش ہوجاتا تھا کہ بعض اوقات بیشانی شکنے کی جگہ نہیں ملتی مقلی ہو کہنا ہے وہ کہنا ہے ہے کہ دوران پہلے حضور کی سیمدہ فرماتے پھر باقی لوگ سیدہ فرماتے ۔

## (٠١) باب من رأى أن الله عزوجل لم يوجب السجود

## ان لوگوں کا بیان جوائل کے قائل کہ اللہ ﷺ نے سجدہ واجب نہیں کیا

وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها؟ قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضى الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهرى: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا. فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجو دالقاص.

# سجدہ تلاوت کےعدم وجوب پرامام شافعیؓ کی دلیل

یہ باب امام شافعی رحمہ اللہ کی تا سکی کے لئے قائم کیا کہ "بساب من رأی أن الله عنووجل لم موجب السحود" ۔ ان الوگوں کا مسلک جوبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت واجب نہیں کیا، جیسے امام شافعی کا قول ہے، اس کے دلائل بھی جمع کئے۔

## امام شافعی رحمه الله کااستدلال

كَبُّ بْلِ" وقيل لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها؟ "ايكُخُصْ نے حضرت عمران بن حصین سے سوال کیا کہ اس مخص کا حکم بتائیے جوآیت سجدہ کی تلاوت سنے جبکہ " لمب یہ بعلس لهسا" اس کام کیلئے نہ بیٹھا ہو، یعنی کہنا ہے ہے کہ ایک شخص کسی مجلس میں قصد کے بغیر شریک ہو گیا مجلس میں ایک قاری صاحب بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، اب کوئی آ دمی اینے کسی مقصد سے وہاں پر آیا پیمقصد نہیں تھا کہ اس قاری صاحب کی تلاوت سنول گا،کیکن کسی اورمقصد ہے آیا اور قاری صاحب نے آیت مجدو تلاوت کر لی اور اِس نے بغیر قصد کے س لیا تو اس پر سجدہ واجب ہوگا یانہیں؟عمران بن حمین ہے سی نے سوال کیا کہ '' المسبو جسل يسمع السجدة" أيك آدى تجده تن ليتاب" ولم يبجلس لها" اوراس مقصد ك لئ بيضائيس تفاكه علاوت سے گا،اس کا کیا تھم ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا "أر ایت لو قعد لھا" انہوں نے کہا کہم تو كتيت ہوكداس كام كے لئے بيٹھانہيں تھا، مجھے يہ بتاؤكدا كراس كام كے لئے بيٹھا ہوتا يعنی اس كام كے لئے آيا ہوتا کہ میں اس قاری کی تلاوت سنوں گا اور با قاعدہ قصد کر کے آیت بجدہ سنتا، تو اس وفت بھی بجدہ واجب نہ ہوتا، تو جب اس مقصد کے لئے نہیں بیٹا توبطریق اولی واجب نہیں ، یہ مقصد ہے۔ توجواب میں کہا" او ایت لو قعد لها أرأيت أي أخبر ني لو قعد لها يعني لوقعد لها بقصد مسماع التلاوة ما كان عليها يجب السجود التلاوة فكيف إذا لم يجلس لهذا الغرض، "أرأيت لو قعد لها" كابيمطب، ع "كانه لايوجبه عليه" كوياحفرت عمران بن حيين رضى الدعنها سجد عكوسى ايسے سننے والے برواجب نبيس کررہے تھے، بیامام شافعتی کااستدلال ہے۔

## حنفیہ کی طرف سے جواب

حفیہ کہتے ہیں کہ بھائی عمران بن حصین کے اس ارشاد کونی وجوب کے معنی میں لینے کے لئے کتنے لمبے چوڑ ہے محذوفات لکا لئے پڑے اور اتنی تفصیل کرنی پڑی تو ہم اس کی تشریح دوسری طرح کر دیں تو کیا مضا لکھہ؟
وہ تشریح ہے کہ سوال کرنے والے نے بیسوال کیا تھا کہ اگر کوئی قاری صاحب بیٹھے تلاوت کر رہے ہوں تو کیا دوسر مے خص پر واجب ہے کہ وہاں پر بیٹھے ، تو کہتے ہیں کہ "السوجل بسسمع السبجدہ ولم میں اللہ کہا دوسر کے خص پر واجب ہے کہ وہاں پر بیٹھے ، تو کہتے ہیں کہ "السوجل بسسمع السبجدہ والے محلس لھا" ، ایک آ دی سجدہ من رہا ہے گر چلا جارہا ہے بیٹھتانہیں تو اس کا کیا تھم ہے؟ اس سوال کرنے والے نے یہ پوچھا، تو جواب میں حضرت عمران بن حصین نے فرمایا کہ "اریت لو قعد لھا" کہ بھئی ! یہ بتاؤ کہ اگر بیٹھ

جا تا تو کیافرق پڑتا؟ ساع دونوںصورتوں میں تھا بیٹھ جا تایا نہ بیٹھتا ۔تو بیٹھنے نہ بیٹھنے سے سجدے کے وجوب اور عدم وجوب پر کوئی فرق نہیں پڑتا ،تو یہ معنی بھی لے سکتے ہیں۔اس لئے بدائر امام شافعی کے مسلک کے او پر صریح خہیں اورا گر ہوتو زیادہ ہے زیادہ ہے کہ پیمران بن حقین ؓ کا اپنا**ن**دہب بیتھا۔ <sup>لا</sup>

اوردوسرے دلائل وجوب كاويرموجودين-" وقال سلمان ما لهذا غدونا" بدايك اور تفيلى روایت کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کوئسی کا م کے لئے کوئی آ دمی لے گیا تھا، دیکھا کہایک واعظ وعظ فر مارہے ہیں اورآیت سجدہ بھی تلاوت فر مارہے تھےتو نسی نے کہا کہ یہاں پر بیٹھ جائے ان کی تلاوت سننے اوراس مجلس میں شریک ہوجائے۔حضرت سلمانؓ نے فرمایا" **مالھا ذا غدو نا"** ہم اس کام کے لئے نہیں آئے ،ہم کسی اورمقصد سے آئے ہیں ۔بعض حضرات نے اس کواس برمج ول کیا کہ چونکہ ہم تلاوت کے مقصد کے لئے نہیں آئے ،للہٰ ااگر تلاوت سجدہ ہوبھی گئی تو ہم پر سجدہ واجب نہیں ، حالا نکہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ چونکہ اس وقت ہم دوسرے کام سے نکلے ہوئے ہیں، البذااس وقت ہم کو بجدہ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بعد میں کرلیں گے ۔لہذاریکھی صریح نہیں۔

وقبال عشمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها \_ حضرت عثمان رض الشعنكا ارشادنقل کیا کہ مجدہ اس پرواجب ہوتا ہے جواستماع کرے، یعنی جان بو جھ کرقصد اسنے ،اگر ویسے ہی آیت کان میں پڑگئی تو واجب نہیں ۔ بیحضرت عثمان ﷺ کاارشاد ہےان کا ندہب بیرتھا۔

ا مام ما لک رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں کہا گر کوئی شخص جان ہو جھ کرقصداً سنے گا تو سحرہ واجب ہو گا اور اگر بلا قصد كان ميں بير جائے تو سجدہ واجب نہيں اليكن اگر بالقصدس رہا ہے تو حضرت عثمان ﷺ بھی لفظ استعمال کررہے ہیں"علمی من استمعها"اور"علی" کالفظ وجوب پردلالت کرتاہے۔ <sup>کل</sup>

آ گے فرمایا:" وقال الزهری لایسجد إلا أن یکون طاهرا" زہرگ کہتے ہیں کہجدہ نہیں

لل وعند أصحابنا: يجب على القارئ والسامع جميعا ، ولا يسقط عن أحدهما بترك الآخر ، ومذهب أبي حنبلة : وجوبه على السامع والمستمع و القارئ ، وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن عمر أنه قال : السجدة على من سمعها . ومن تعليقات البخاري قال عثمان : إنما السجود على من استمع ، عمدة القاري ، ج: ٥ ، ص: ٣٥٩ ، ومصنف ابن أبي شبية (٢٠٤) من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها ، وقم : ٣٢٢٥ ، ج: ١ ، ص:٣٦٨.

كل استندل بنه البيهيقي وغيره على أن السامع لا يسجد مالم يكن مستمعاً ، قال : وهو أصح الوجهين ، واختاره إمام الحرمين ، وهو قول المالكية والحنابلة . عمدة القارى ، ج: ٥ ،ص: ٣٥٥.

كرك كالكرطهارت كي حالت من "فيإذا سبجيدت وأنيت في حضر" الرحفر من بوتو" في استقبل القبلة" قبله كاانتقبال كرواوراس كي طرف تجده كرو"فيان كنست واكب في الاعليك حيث كان وجهک" تو تمهارا کچهرج نهیں،جس طرف بھی تمهارامنه ہو،محدہ کر سکتے ہو۔

اس كا حاصل بيه واكه طبهارت شرط ب البته استقبال قبله حالت سفر مين فوت موسكتا ب- امام بخاري رحمداللہ کااس باب میں لانے کامنشا کیے ہے کہ امام زہریؓ نے دابۃ پر بغیراستقبال قبلہ کے سجد اُتلاوت کی اجازت وی۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ محبد ہُ تلاوت واجب نہیں ، کیوں کہ داہتہ پر بغیر استقبال قبلہ کے کسی کے نز دیک فرض نما ز ا دانہیں ہوتی ،نوافل اورسنن ا دا ہو جاتے ہیں ۔نو جب عجد وُ تلاوت کوانہوں نے بغیر استقبال قبلہ کے دابة برجائز قراردیا تومعنی پیهوئے که وہ اس کو واجب نہیں سیجھتے ،اگر واجب سیجھتے تو دابتہ برجائز نہ کہتے ۔تو ٹھیک ہے امام زہریؓ کا مذہب یہی تھا ، کیکن امام زہریؓ کا مذہب امام ابوصنیفہؓ کے اوپر جست نہیں۔ 🕰

"وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجو دالقاص "سائب بن يزيدوا عظ ك تحده كرني ير . سجد *نہیں کرتے تھے۔* **قاص** کے معنی واعظ۔اصل میں **قاص** کے معنی ہوتے ہیں قصہ کہنے والالیکن پہلفظ بکثرت واعظوں کے لئے استعالی ہوتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ واعظوں کے پاس قصوں کا نزانہ ہوتا ہے تو ان کا وعظ قصوں سے *بھر*ا ہوا ہوتا ہے،اس واسطے واعظ کو**قیاص** کہتے ہیں اور **قیصی یہ فیص** (نصر)معنی میں وعظ کرنے کے ہیں ۔ صديث بين آتاب "لا يقص إلا أميس أو مامور أومختال" تو كيت بين قاص ييني واعظ جب تجده كرتا ہے توسائب بن پزیداس کے مجدہ کے اوپر مجدہ نہیں کرتے تھے۔اب یہ ہوسکتا ہے کہ ان کا ند ہب یہ ہو کہ واجب نہیں جیسا امام شافعی کہتے ہیں اور ہوسکتا ہے بحدہ نہ کرنے سے بحدہ علی الفور نہ کرنا مراد ہو، ہوسکتا ہے جس وقت واعظ محدہ کررہاہے دوسرا آ دمی وضویے نہ ہویا کوئی اور عذرہے جس کی وجہ سے مجدہ نہیں کرسکتا ،الہٰذانہیں کیا،لیکن اس سے عدم وجوب مطلق مستفادنہیں ہوتا۔

سوال: ريْد بواورشيپ ريکار دُر سے اگر آيت بجده من گن تو سجده واجب مو گايانهيں؟ **جواب**: ریڈیو سے اگر براہ راست کوئی تلاوت کرر ہاہے اس وقت ریڈیو سے سننے والوں نے سی تو واجب ہے،لیکن اگرر بکارڈ ہےخواہ وہ ٹیپ ریکارڈ سے من رہے ہوں یاریڈیویریسی کی تلاوت ریکارڈ کی ہوئی ہو اور وہ سن رہے ہوں تو اس میں مفتی بہ قول بیہ ہے کہ سجد ہُ تلاوت واجب نہیں ہوتا ، کیوں کہ سجد ہُ تلاوت کسی عاقل کے منہ سے نکلے ہوئے کلمہ پر داجب ہوتا ہے۔ <sup>ول</sup>

<sup>1/4 ،</sup> ولي - وقال الشافعي في (مختصر البويطي) : لا أؤكده عليه كما أؤكده على المستمع ، وإن سجد فحسن ، ومذهب أبي حنيفة : وجوبه عبلي السامع والمستمع والقارىء ، وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن عِمر أنه قال : السجدة علي من سمعها . ومن تعليقات البخاري قال عثمان : إنما السجود على من استمع. عمدة القاري ، ج: ٥، ص: ٣٥٥.

24 ا حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبر نا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرنى أبوبكر بن أبى مليكة ، عن عثمان بن عبدالرحمن التيمى ، عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير التيمى ـ قال أبوبكر: وكان ربيعة من حيار الناس ـ عما حضر ربيعة من عمر بن خطاب رضى الله عنه: قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجدالناس ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ، ولم يسجد عمر رضى الله عنه . وزاد نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: إن الله لم يقرض علينا السجود إلاأن نشاء . والم يسجد عمر رضى الله عنه . وزاد نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: إن الله لم يقرض علينا السجود إلاأن نشاء . "

## وجوب على الفور كي نفي

۲ الا يو جد للحديث مكررات و الفرد به البخارى .

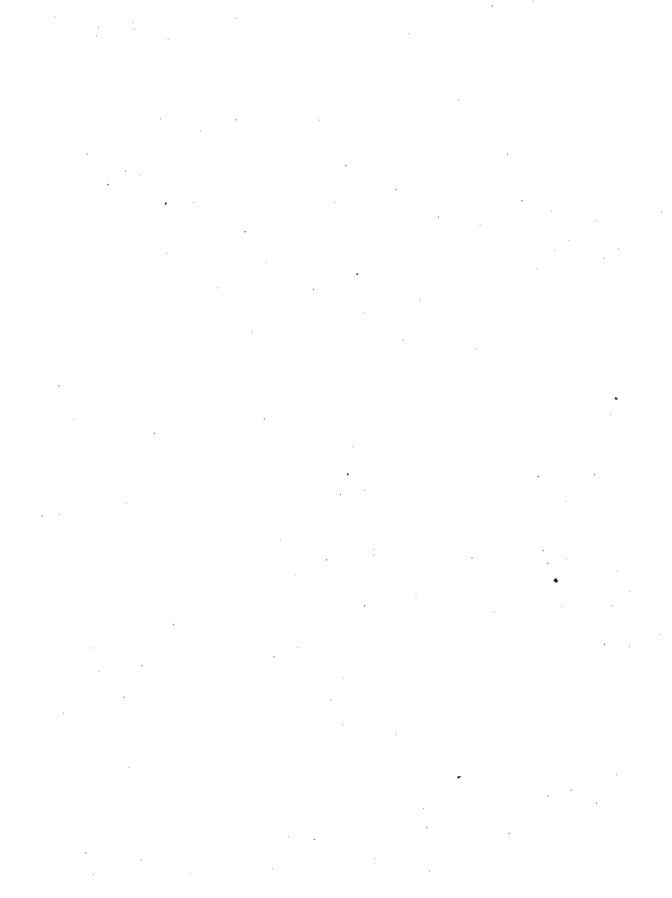

# ۱۸-كتاب تقصير الصلاة

(رقم الحديث: ١٠٨٠ - ١١١٩



## بعج اللذ الرحمل الرحميم

# ۱۸ – کتاب تقصیرالصلاة

اس کتاب (تقصیر الصلاق) میں تین مسئلے پر گفتگو ہوگی۔(۱) مت قصر (۲) مسافت قصراور (۳) قصرعز بیت ہے یارخصت۔

# باب ماجاء فی التقصیر و کم یقیم حتی یقصر نماز میں قصر کرنے کے متعلق جوروایتیں آئی ہیں ان کا بیان اور کتنی مدت تک قیام میں قصر کرے

١٠٨٠ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوائة ، عن عاصم وحصين،
 عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أقام رسول الله السعة عشر يقصر،
 فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا. [انظر: ٩٩،٣٢٩٨ و٣٣] ل

۱۰۸۱ - حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال صمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبى الله من المدينة إلى مكة ، فكان يصلى وكعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ، قلت: أقمتم بمكة شيئا ؟ قال: أقمنا بها عشرا. [انظر: ٢٩٤].

إ وقي سنن الترملان ، كتاب البحمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في كم تقصير الصلاة ، وقم : ٣٠٥ ، وسنن النسالي ، كتاب تقصير الصلاة في السفر ، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة ، وقم : ٣٣١ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب متى يتم المسافر ، وقم : ١٣٠ ا ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب لم يقصر الصلاة المسافر إذا اقام ببلدة ، وقم : ١٣٠ ا .

## پہلامسکلہ: مدت قصرے بارے میں ائمہ کے اقوال

ید باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قصر صلوۃ کے بارے میں قائم کیا ہے کہ کتنا قیام کر ہے جس سے اس کے اندر قصر جائز ہو۔

اس باب کے اندرعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انیس دن مکہ مکر مہ میں فتح مکہ کے موقع پر قیام فر ما یا اور اس عرصہ میں آپ قصر فر ماتے رہے۔ تو فر ماتے ہیں کہ ہم جب سفر کریں گے انیس دن تک تو قصر کریں گے اور جب زیادہ تھریں گے تو اتمام کریں گے۔ بی عبداللہ بن عباس کا مسلک ہے۔ بعض ائمہ کرام نے اس کو اختیار کیا ہے۔

امام اسحاق بن را ہو بیاس کے قائل ہیں کہ انیس دن تک قصر کیا جا سکتا ہے۔ م

لیکن جمہور نے اس قول کواختیار نہیں کیا۔ حنفیہ کے نز دیک کل پندرہ دن ہیں اور شافعیہ کے نز دیک کل چاردن ہیں۔ چاردن سے زیادہ قصران کے ہاں جائز نہیں۔ <del>س</del>

جبکہ مالکیہ کے ہاں میں نمازوں کی حدمقرر ہے بعنی وہی چاردن ہے۔تقریبا یہی قول امام احمد بن حنبل کاہےوہ اکیس نمازوں سے زائد کی نیٹ معتبر ماننے ہیں۔ ہی

تو انیس دن پر مل ائمہ اربعہ ہیں ہے کی کا بھی نہیں ہے، اور ائمہ اربعہ اس کو اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ آپ نے ان کہ از بعد ہیں ہے کہ کا بھی نہیں ہے، اور ائمہ اربعہ اس کو اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ آپ نے افیاں دن تک بغیر نیت اقامت کی نیت نہیں کی ہے کہ ہرروز سوچتا ہے کل جاؤں گا دن تک اقامت کی نیت نہیں کی ہے کہ ہرروز سوچتا ہے کل جاؤں گا پر سوں جاؤں گایا اس نے کوئی نیت نہیں کر رکھی کہ کب جانا ہے تو اگر سال بھی گزرجائے تو قصر ہی کرتار ہے گا۔ تو یہاں پر آنخضرت کی اس بناء پر قصر فرمایا کہ آپ کی ان بدت اقامت متعین نہیں فرمائی تھی۔

حنفيه كى دليل

اس مسئله میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰد کامسلک بیہ ہے کہ پندرہ دن سے کم مدت قصر ہے اور پندرہ دن یا اس

ح 💎 سافو رسول الله صلى الله عليه وسلم سفراً فصلى تسعة عشرة يوم ركعتين وكعتين، سنن الترملك ، ج: ٢ ، ص:٣٣٣ .

على المعلى الشافعي ، وحمد الله ، أن المسافر إذا أقام ببلدة أربعة أيام قصر ، لأن إقامة النبي هي بمكة كانت أربعة أيام ، كما ذكرنا . وبه قال مالك وأحمد و أبو لور عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٤٣ ، و الأم ، ج: ١٠ص ، ١٨٢ .

ع المغنى، ج:٢ ، ص: ٧٥ ، دارالفكر ، بيروت ، ٥ • ٣ ١ هـ

ے زائد مدت قیام کی نیت کرنے کی صورت میں اتمام ضروری ہوگا۔

اس بارے میں حفزت عبداللہ بن عمرض اللہ عنما کا اثر ہے جواما محد نے کتاب الآ ثار میں روایت کیا ہے، إذا کسنت مسسافرا فوطنت نفسک علی إقامة حمسة عشر یو ما فا تسمم الصلاة وإن كنت لا تدرى فا قصو الصلوة. هـ

## (٢) باب الصلوة بمنلي

## منیٰ میں نماز پڑھنے کا بیان

۱۰۸۲ سحد ثنامسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيدالله قال: أخبرني نافع عن عبيدالله بن عمررضي الله عنهما قال: صليت مع النبيا بمنى ركعتين، وأبي بكروعمر ومع عثمان صدراً من إمارته، ثم أتمها. [انظر: ١٢٥٥]

يد حفرت انس رضي الله عند فرمات بي كدوس دن تك آپ قصر پڑھتے رہے

۱۰۸۳ سمعت الوليد قال : حدثنا شعبة قال : أنبأنا أبو إسحاق قال : سمعت حارثة بن وهب قال :صلى بنا النبي ﷺ آمن ما كان بمنى ركعتين . [انظر ۲۵۲ ا ] ل

## "إن خفتم" الخ ايك شبه كاازاله

قصر سلوة كا جازت من "وَإِذَا صَوَبُتُمْ فِي الْآرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ السَّلُوةِ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَقْصُرُوا "والنساء: ١٠١] كالفاظ آئة بين السي بظاهريد معلوم بوتا م كاقصر صلوة كى اجازت حالت خوف كساته مشروط م، لين صفور صلى الله عليه وسلم ني اليي

ق تصب الراية ، باب صلاة المسافر ، ج: ۲ ، ص: ۱۸۳.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حالت میں قصر کیا ہے جبکہ نہ دشمن کا خوف تھا اور نہ ہی تعداد کی کی تھی ،اس سے معلوم ہوا کہ خوف قصر کے لئے شرط نہیں ، اور قرآن کریم میں مفہوم شرط معتبر نہیں۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے منی میں نماز قصر کیا تھا ،اس قصر کی علت میں اختلاف ہے۔

جمہوریینی امام ابوحنیفہ، امام شافعی ، امام احمد، سفیان توری اور عطاء رحمہم اللہ وغیرہ کا مسلک ہے کہ بیقصر سفر کی بناء پر تھا، اس لئے ان کے نز دیک اہل مکہ کے لئے منیٰ میں قصر نہیں ہوگا۔ جبکہ امام مالک، امام اوزائی اور اسحاق بن راہو بیر حمہم اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ منیٰ میں قصر کرنا اسی طرح مناسک جج میں سے ہے، جیسے عرفات و مزدلفہ میں جمع بین الصلو تین ، الہذا جولوگ مکہ مکر مہ بیا اس کے آس بیاس سے آئے ہوں یعنی مسافر نہ ہوں وہ بھی منیٰ میں قصر کریں ۔ بھی مسافر نہ ہوں وہ بھی منیٰ میں قصر کریں ۔ بھی

ا ما ما لک رحمہ اللہ کی دلیل ہیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں قصر کرنے کے بعد کسی بھی نماز کے بعد مقیمین کواتمام کی ہدایت نہیں فر مائی ،جیسا کہ آپ ﷺ کامعمول تھا۔ ≙

معلوم ہوا کہ یہ قصر سفر کی وجہ سے نیبل تھا بلکہ مناسک تج میں سے تھاا ورائل مکہ پربھی واجب تھا۔ امام مالک کی دلیل کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ کی فدکورہ دلیل صحیح تشلیم کر لی جائے کہ منیٰ میں قصر صلاق سفر کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ مناسک حج کا ایک جز ہے اس سے بیدلا زم آئے گا کہ اہل منی بھی حج کرتے وقت منیٰ میں قصر کریں ، حالا نکہ ان کے حق میں قصر صلاق کے آپ بھی قائل نہیں ۔ ف

ندکورہ بحث کا خلاصہ بیہوا کہ "إن حفتم أن يفت كم اللين كفروا....المخ" بيقيداحر ازى نہيں ہے۔ اس آيت كى تفسير ميں دوسرا قول بيہ كه اس ميں قصر سے مرا دقصر كيت نہيں بلكة قصر كيفيت ہے اور صلوة

كي اعلاء السنن، ج: ٤، ص: ٢٩٥.

أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم وكعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلا تكم فإن قيم سفر ، وقد اخرجه مالك في موطأ ، إعلاء السنن ، ج: ٤ ، ص: ١ ٠٣٠.

و المحجة فيه مارواه أحمد بإسناده حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر وكعين بمكة ثم انصرف إلى دار الندوة ، فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: فقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة ! قال : وكان عشمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة يصلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة ، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة ، عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ۹۳ ، ومستد أحمد ، ج: ۲ ، ص: ۹۳ ، من ، ۹۳ ، من

ہے مراد صلوۃ الخوف ہے۔

٣٨٠ ا - حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبدالواحد، عن الأعمش قال: حدثنا إبراهيم قال: سمعت عبدالرحمٰن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضى الله عنه بمنى أربع ركعات. فقيل ذلك لعبدالله بن مسعود رضى الله عنه فاستر جع قال: صليت مع رسول الله الله الله بن وصليت مع أبى بكر الصديق رضى الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع أبى بكر الصديق رضى الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ركعتين. فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. [انظر: ١٩٥٤] ا

منى ميں قصر صلوۃ كاتھم

حضرت عبدالرحن بن زیر فر ماتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان کے منی ہیں ہمیں چار کعتیں نماز پر حائی۔ ''فقیل ذلک لعبد الله بن مسعود رضی الله عند''، عبدالله بن مسعود ہے کرکیا گیا ''فاستوجع'' توانہوں نے ''انسالله'' کہا۔اور پھر فرمایا کہ ہیں نے رسول اللہ کے ساتھ منی ہیں دور کعتیں پر حیس تھیں اور ہیں نے حضرت پر حیس تھیں اور ہیں نے حضرت کی ساتھ منی ہیں دور کعتیں پر حیس تھیں اور ہیں نے حضرت عمرے کے ساتھ منی میں دور کعتیں پر حیسان متقبلتان''۔ عمرے کے ساتھ منی میں اور میں ہوجا کی میں دور کعتیں پر حیان متقبلتان''۔ تو کاش میرا حصہ بجائے چار رکعتیں پر حیاور وہ قبول شدہ رکعتیں ہوجا کیں۔ یعنی چار رکعتیں پر حی اور وہ قبول ہوں یہ ہے قابل فضیلت ، ور نہ چار رکعتیں پر حی سے بچھ حاصل بات نہیں ، لیکن دور کعتیں پر حی اور وہ قبول ہوں یہ ہے قابل فضیلت ، ور نہ چار رکعتیں پر حی سے بچھ حاصل بات نہیں۔ گویا انہوں نے حضرت عثمان کے کی تر دیوفر مائی کہ انہوں نے چار رکعتیں کیوں پر حیس ۔

بات دراصل میتی که حضرت عثمان بن عفان طائد نے مکہ کرمہ میں اپنا گھر بنالیا تھا۔ تو ان کا ند بہب میتھا کہ آ دمی اگر کسی شہر میں اپنا گھر بنالے تو وہ بھی اس کے وطن کے حکم میں ہوجا تا ہے چاہے وہ وہاں پر رہتا نہ ہو۔ تو اگر چہمستقل قیام مدینہ منورہ میں تھا، لیکن اپنا گھر چونکہ انہوں نے مکہ کرمہ میں بنالیا تھا، لہذا یہ جب مکہ کرمہ تشریف لاتے تو اتمام فرماتے اور اس واسطے منی میں بھی اتمام فرمایا۔ توبیان کا اپنا غذرہ بھی تو اور اس کا اپنا غذر

على صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ياب قصر الصلاة بمنى، رقم: ٢٢٠ ا، وسنن النسائى،
 كتاب تقصير الصلاة فى السفر ، ياب الصلاة بمنى ، رقم: ٣٣٢ ا، وسنن أبى داؤد ، كتاب المناسك ، ياب الصلاة بمنى ، رقم: ٢٠ ١٣٣٠ مسند المكثرين من الصحابة ، ياب مسند عبد الله بن مسعود ، رقم: ٢٠ ١٣٣١،
 عدد ١٩٥٣ ، ١٩٥٩ ، وسنن الدارمى ، كتاب المناسك ، ياب قصر الصلاة بمنى ، رقم: ١٤٩٩ .

بھی تھا کہانہوں نے وہاں جا کرگھر بنالیا تھااورگھر بنانے کووہ توطن کے قائم مقام بھےتے تھے۔ عبداللّٰہ بن مسعودرضی اللّٰہ عنہما کو یا تو یہ بات معلوم نہیں تھی یا وہ اس بات کے قائل تھے کہ صرف گھر بنا لینے ہے کوئی شہر وطن نہیں بن جاتا۔

جنانچہ حنفیہ کا بھی مذہب یمی ہے کہ مخص گھر کہیں بنالیا تو اس سے وہ جگہ آ دمی کا وطن نہیں بنتا جب تک کہ وہ تو طن اختیار نہ کرے ، یا تو طن کی نبیت نہ کرے ، محض گھر بنالینا سے کہ مخص گھر بنالینا سے کہ وطن بننے کے لئے کا فی نہیں ہے۔

اس حدیث سے امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ نے اس بات پر استدلال بھی فرمایا ہے کہ جج کے دوران منی وغیرہ میں جو قصر کیا جاتا ہے وہ سنم کی بنا پر نہیں ، بلکہ مناسک جج کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے ہے، لہذا مقیم بھی قصر کے سے گ

حفیہ کے زویک بیقصر سفر کی بنا پر ہے، لہذا مقیم قصر نہیں کرے گا۔

#### (٣) باب: كم أقام النبي ﷺ في حجته؟

## حج میں آنخضرت اللہ کتنے دن تھہرے

۱۰۸۵ - حدثنا موسى بن إسما عيل قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا أيوب ، عن أبى العالية البراء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم النبى الله وأصبحابه لصبح رابعة يلبون با الحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدى . تابعه عطاء عن جابر . وانظر : ۳۸۳۲، ۲۵۰۵،۱۵۲۳ الله عليه الله عنه الهدى المحدة الله عن جابر .

أبو العاليه البواء بتشديد الواء . "بوا" الشخص كوكة بين جوتيروغيره چھياتا ہو،" بوى يبرى" كے معنى چھيلنا، كهاجا تاہے" بواء النبل" تيرون وغيره كا حجيلنے والا۔

عبدالله بن عباس رضى الله عنها فرماتے بین كه نبى كريم الله اور آپ كے صحابة تشريف لائے "لسصب ح دابعة" "دا بعة" يہ سے بدل ہے، چارذى الحجه كوسى كے وقت آئے" يىلبون با لحج " قج كاتلبيه پڑھ رہے تے" فامر هم أن يجعلو ها عمرة "تو آپ نے ان كوعمره بنانے كاتھم ديا" إلا من كان معه

في صحيح مسلم ، كتاب المحج ، باب جواز العمرة في أشهر الحج ، رقم : ٢١٤٨ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك المحج ، رقم : ٢٨٢١ ، و مسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم : ١٠١٠ ، ٢٠٢١ ، ٢٣٣٢ ، ٢٣٣٣ ، ٢٠٣٩ ، ٢٠٩٧ ، ٢٠٩٠ ، ٣٣٢٩ .

ھدی " سوائے ان لوگوں کے جواییے ساتھ بُدی لے کرآئے تھے،ان کوفر مایا کہتم عمرہ نہ بناؤ، باتی سب کوعمرہ بنانے کا تھکم وے دیا ۔ تفصیل اس کی کتاب الحج میں آئے گی انشاء اللہ الکین اس سے پیتہ چل رہاہے کہ آپ جیار ذی الحجه کو مکه مکر مه آئے اس ہے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنے دن قیام فرمایا۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا کہ اقام النبی ﷺ فی حجتہ.

## (٣) باب: في كم يقصر الصلاة ؟

## کتنی مسافت میں نما زقصر کرے

وسمى النبي ﷺ يوما وليلة سفرا .وكان ابن عمر وابن عباس رضي اللهعنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسحا .

١٠٨١ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لا بي أسامة:حدثكم عبيد الله، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي الله قال : ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ». [انظر، 84 · 1]<sup>]]</sup>

٨٠ ١ - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ، عن عبيد اللَّه ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي لله قال: (( لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم )) . [راجع:

تابعه أحمد ، عن ابن المبارك عن عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر عن النبي للله. ٨٨ • ١ - حدث المقبرى ، عن ابن أبي ذئب قال : حدثنا سعيد المقبرى ، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ﷺ : ﴿ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخير أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». تأبعه يحيى بن أبي كثير ، وسهيل ، ومالك عن المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

كل وفي صبحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفو المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: ١ ٢٣٨، وسنن أبي داؤد، كتباب السمتناسك ، يناب في المرأة تحج يغير محرم ، رقم : ٢٧٠ ا ، ومستد أحمد ، مستد المكثرين من الصحابة ، ياب بداية مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم : ٣٣٨١، ٣٣٢٥، ٥٠ ٢ ، ٨ • ٠ ٢ .

## د وسرامسکله: سفرشرعی کی مقدارا ورا قوال فقهاء

ید دوسرا مسئلہ شروع کیا کہ تنی مقدار کے سفر میں قصر جائز ہوتا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے جمہور کا فہ بہب اختیار کیا ہے ،اوروہ یہ کہ تین دن تین رات کا جوسفر ہے وہ اگر میلوں کے حساب سے لگا یا جائے ،تو تین مراحل اڑتا کیس میل کے ہوتے ہیں ، کیونکہ وسط مرحلہ تقریباً سولہ میل کا ہوتا ہے۔

فقہاء کرام کے اس میں اقوال متقارب ہیں ،کسی نے اس کوتین مراحل سے تعبیر کیا ہے ،کسی نے اس کو تین دن قین را توں سے تعبیر کیا ہود" سے تعبیر کیا ، تین دن قین را توں سے تعبیر کیا اور کسی نے اڑتالیس میل سے تعبیر کیا ،کسی نے اس کو "او بعد ہود" سے تعبیر کیا ، لیکن قریب قریب سب برابر ہیں ۔

استدلال کی وجہ یہ ہے کہ آنخضرت اللہ نے ہمیشہ سفر کے احکام تین دن تین را توں کے اوپر جاری فرمائے۔ چنا نچی عورت کے بارے میں فرمائے کہ (دلا یعل لامواق تومن باللہ والیوم الآخو ان تسافر مسیرة یوم ولیلة لیس معها حومة) ۔ تین دن تین رات کے سفر پر بیتم دیا گیا۔ مسح علی المحفین پر جو مدت مقرر فرمائی وہ تین دن تین رات کی فرمائی۔ اس سے پت چاتا ہے کہ سفر شری کی مقدار تین دن تین رات ہے۔ اس سے بت چاتا ہے کہ سفر شری کی مقدار تین دن تین رات ہے۔ اس سے بت چاتا ہے کہ سفر شری کی مقدار تین دن تین رات ہے۔ اللہ میں دن تین رات کی فرمائی ۔ اس سے بت چاتا ہے کہ سفر شری کی مقدار تین دن تین رات ہے۔ اللہ میں دن تین دان تین دان تین دن تین دان تین دن تین رات ہے۔ اللہ میں دن تین رات ہے۔ اللہ میں دن تین دان تین دن تین دان تین دان تین دن تین دان تین د

#### (۵) باب: يقصر إذا خرج من موضعه ،

جب ایخ گرے نکاتو قفر کرے

"وخرج على رضى الله عنه فقصر وهو يرى البيوت. فلما رجع قيل له :هذه الكوفة؟ قال : لا ، حتى ندخلها".

## قصرکب سے شروع کرے

یہ باب ہے" یہ قبصر افا حوج من مو ضعه" لینی آ دمی اس وقت قصرشروع کرلے گاجب اپنے شہرسے نکل جائے۔" **و حوج علی بن ابی طالب فقصر "**حضرت علی ﷺ نگلے اور انہوں نے قصرالی جگہ پڑھی جہاں گھرنظر آ رہے تھے۔تو معلوم ہوا کہ آبادی نظر آنے کے باوجود آ دمی قصر کرسکتا ہے۔

عرة القارى من ٥٠٠٠من ٢٨١٠

حفیدکا بھی یہی مسلک ہے کہ جب آ دمی اس جگہ ہے آ گے چلا جائے جہاں متواتر آبادی ختم ہوگئی ہواور آگے جنگل شروع ہوگیا تو جنگل شروع ہوگئی ہم اتمام نہیں الکوفلہ ؟" ان لوگوں نے کہا سامنے کوفرنظر آرہا ہے ،" قال لا ، حتی ند خلھا" فرمایا کونیں ،ہم اتمام نہیں کریں گے ، یہاں تک کہ شہر میں واخل نہ ہوجا کیں۔ آل

## موجودہ دوری آبادی کے لحاظ سے قصر کا حکم

اب آج کل ایک بردا مسلدیہ ہوگیا کہ پہلے شہر کی آبادی ایک حدیثیں ہوا کرتی تھی اور جب آ وی وہاں سے نکل گیااور جنگل شروع ہوگیا تو آسان بات تھی کہ جب جنگل شروع ہوجائے تو قصر پڑھلو، اب آج کل یہاں پیتے نہیں کہ کہاں جنگل سے کہاں شہر ہے۔اس واسطے کہ آبادی متواتر چلتی جاتی ہوتی ہے اور بعض مما لک توالیہ ہیں کہ وہاں آبادی ختم نہیں ہوتی ۔اس واسطے کہا یک کے بعد وہاں آبادی ختم نہیں ہوتی ۔اس واسطے کہا یک کے بعد دوسرا شہر شروع ہوگیا، دوسرے کے بعد تیسرا شروع ہوگیا، تیسرے کے بعد چوتھا شروع ہوگیا اور آبادی ختم ہی نہیں ہوتی ۔

ایسے مقامات پر میں تو فتوی ہے دیتا ہوں کہ جہاں انظامی اعتبار سے اس شہر کی حدود ختم ہوگئی ہوں تو وہاں سمجھیں گے کہ اپنے شہر سے باہر آگیا، جیسے ضلع بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ضلع وہاں پرختم ہوگیا، اب اگر چہ آبادی ختم نہیں ہوتی بلکہ آبادی آگے بھی موجود ہے لیکن وہ دوسر اضلع شروع ہوگیا تو کہیں گے کہ شہرختم ہوگیا تو دہاں سے فقر کر سکتے ہیں، مثلاً اب راولپنڈی اور اسلام آباد ہے کہ دونوں بالکل جڑے ہوئے ہیں، لیکن دونوں کی ضلعی انظامیہ الگ ایک جردود میں داخل ہوجائے گا تو جو آدی اسلام آباد سے چلا ہو ہا ہوگیا تو ہو آدی حدود میں داخل ہو جائے گا تو جو آدی اسلام آباد سے چلا ہو۔ قدر کر سکے گا اور اسی طرح راولپنڈی سے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوگیا تو قدر کر سکے گا، البتہ شرط ہے کہ اڑتا لیس میل سفر کی نیت سے چلا ہو۔

ضلع سے میری مرادیہ ہے کہ جہاں شہر کا نام ہی بدل جائے ، جیسے را دلینڈی اور اسلام آباد لیکن یہاں کراچی کے اندر شلع شرقی سے غربی میں داخل ہو گیا تو یہ مراذ ہیں۔اس کئے کہ عرفان کوالگ شہر ہیں سمجھا جا تا اور ایئر پورٹ اور اسٹیشن کا حکم میہ ہے کہ ایئر پورٹ اگر شہر کے اندر آبادی میں واقع ہے تو وہاں ایئر پورٹ یا اسٹیشن پی ہوگا ،کیکن اگر اسٹیشن اور ایئر پورٹ شہر سے باہر لینی آبادی سے دور ہیں تو پھر وہاں چہنچے سے مسافر ہو جائے گا۔ کراچی کا ایئر پورٹ شہر سے نے اور اسٹیشن بھی ایسا ہی ہے ،لہذا یہاں پر ایئر پورٹ یا

اسٹیشن پہنچنے پر قصر شروع نہیں ہوسکتی ۔ <sup>ہا</sup>

۱۰۸۹ - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر ، وابراهيم بن ميسرة ، عن أنس رضى الله عنه قال: صليت الظهر مع النبى الله با المدينة أربعا ، وبذى السحليفة ركعتين . [انظر: ۱۵۲۱، ۱۵۳۷ ، ۱۵۳۸ ، ۱۵۵۱، ۱۵۵۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۱، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۱۵۲۰۰،

"إلى وعددا إذا فارق المسافر بيوت المصر يقصر ، وفي (المبسوط) : يقصر حين يخلف عمران المصر ، وفي (اللخيرة) : إن كانت لها محلة منهذة من المصر وكانت قبل ذلك متصلة بها فإنه لا يقصر مالم يجاوزها ، ويخلف دورها ، بخلاف القرية التي تكون بقناء المصر فإنه يقصر وإن لم يجاوزها . وفي (التحفة) : المقيم إذا نوى السفر ومشي أو ركب لا يصير مسافراً مالم يخرج من عمران المصر ، لأن بنية العمل لا يصر عاملاً مالم يعمل ، لأن المسائم إذا نوى الفيطر لا يصير مفطراً . وفي (المحيط) : والصحيح أنه تعتبر مجاوزة عمران المصر إلا إذا كان ثمة قرية أو قرى متصلة بربض المصر ، فحينئذ تعتبر مجاوزة القرى . وقال الشافعي : في البلد يشترط مجاوزة السور لا مجاوزة الأبنية المتصلة بنالسور خارجة ، وحكى الراقعي وجها : أن المعتبر مجاوزة الدور ، ورجع الرافعي هذا الوجه في الأبنية المتصلة بنالسور وإن لم يكن في جهة خروجه سور أو كان في قرية يشترط مفارقة العمران . وفي (المجني ) لابن قدامة : ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت مصره أو قريته ويخلفها وراء ظهره ، قال : وبه قال مالك والأوزاعي و أحمد والشافعي و إسحاق و أبو ثور

وقال ابن المنظر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا ، وعن عطاء وسليمان بن موسى أنهما كانا يبيحان القصر في البلد لمن نوى السفر ، وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بالجماعة في منزله وكعتين ، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله ، وعن عطاء أنه قال: إذا دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله قبل أن يفارق بيوت المصر يباح له انقصر ، وقال مجاهد: إذا ابتدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل الله ، وإذا ابتدأ بالليل لا يقصر حتى يدخل النهار . عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٩٣ ، والمبسوط للسرخسي ، ج: ١ ، ص: ٢٣٢ ، وتحفة الفقهاء ، ج: ١ ، ص : ٢٠٠٥ .

الله على صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، وقم : ١١٢ ، وسنن المترمدى ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، بناب مناجاء في التقصير في السفر ، وقم : ١٠٥ ، وسنن النساني ، كتاب الصلاة ، باب عدد صلاة الظهر في المحضر ، وقم : ٣١٥ ، وكتاب مناسك الحج ، باب البيدا ، وقم : ٣١٢ ، ٣٨٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، بناب متي يقصر المسافر ، وقم : ١١٠ ، وكتاب المناسك ، باب في وقت الإحرام ، وقم : ١٥١ ، ومسند أحمد ، بنافي مستد أنس بن مالك ، وقم : ٢٣١ ا ، ١٢٣ ا ، ١٣٣٢ ا ، ١٣٣٢ ا ، ١٣٣٢ ا ، ١٣٣٠ ا ، ١٣٣١ ا ، ١٣٣٠ ا ، ١٣٣١ ا ، ١٣٣٠ ا ، ١٣٣٠ ا ، ١٣٣١ ا ، ١٣٣٠ ا ، ١٣٠ ا ، ١٠ ١٠ ا ، ١٣٠ ا ، ١

مدینه میں ظہر چا ررگعتیں پڑھی اور ذی انحلیفہ میں دورگعتیں پڑھیں اس لئے کہ ارادہ دور جانے کا تھا تو وہاں پر ذوالحلیفہ ہے قصرشروع ہوگیا۔ بحل

• 9 • 1 - حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : الصلاة أول مافرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة السحنسر. قال الزهرى : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال : تأولت ماتأول عثمان [راجع : ٣٥٠]

## تيسرامسكه: قصرعزيت ہےنه كه رخصت

حضرت عائشه رضی الله عنها فرماتی ہیں که " ا**لصلاۃ اول میا فیر صنت رکعتین** "کینماز اول میں جب فرض ہوئی تھی تو وہ دوہی رکعتیں تھیں ۔

"فاقوت صلاة السفو" توسفر كى نماز برقر ارركهي كنى يعنى دوركعتين بى ربين " واتسمت صلاة المحضو" اورحضر كى نماز بردها كرجار كردي كئين \_

#### حنفيه كامسلك اوراستدلال

یہ حدیث اس بارے میں حنفیہ کی دلیل ہے کہ قصر عزیمت ہے نہ کدرخصت اور قصر کر نا واجب ہے۔ اوریہی مسلک امام مالک کا بھی ہے کہ وہ بھی اس کو واجب کہتے ہیں اگر چہان کے ہاں اور اقوال بھی ہیں لیکن بیقول بھی ہے کہ واجب ہے۔

امام شافعیؓ اورامام احمد بن حنبل ؓ اس کورخصت قرار دیتے ہیں ، للبذا وہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر دو کے بجائے حیار پڑھ سلے تو بھی جائز ہے۔ <sup>طل</sup>

شافعيه كااستدلال

حضرت امام شافعی رحمه الله کا استدلال اس آیت کریمه:

كل وفي (التوطيسع): أو رد الشافعي هذا الحديث مستدلاً على أن من أراد سفراً وصلى قبل خروجه فإنه يتم ، كما فعله الشارع في الطهر بالمدينة ، وقد نوى السفر ، ثم صلى العصر بذى الحليفة ركعتين ، والحاصل أن من نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق بيوت مصره. عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٩٣.

الله أن مذهبت أن القصر والإتمام جائزان وأن القصر الخضل من الإتمام ، المجموع ، ج: ٣ ، ص: ٢٨٣ ، دارالفكوء بيروت، ١ ٢ ا ٣ اه.

"وَإِذَا صَوَبُتُمُ فِي الْأَرُضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ "والنساء: ١٠١] = ج، يبال" لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ "كِ الفاظ وليل بي كرقص كرنے ميں حرج نبيں \_ يرواجب پرنبيں بولا جاتا بلكم مباح كے لئے بولا جاتا ہے كہ كوئى حرج نبيں ہے اگرتم قصر كرلو۔

حفیداس کے جواب میں کہتے ہیں کُفِی جناح بعض اوقات واجب پر بھی صادق آتی ہے جیسے ''فسمَنُ خَجَ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ اَنُ یُطُوْفَ بِهِمَا'' سمی کے بارے میں فرمایا گیا صفا اور مروہ کے درمیان کہ باتفاق وہ واجب ہے، توجس طرح بیواجب ہے ای طرح قصر بھی واجب ہے۔

دوسراجواب حفيد كى طرف سے يه بى دياجاتا ہے كہ يہ آيت كريم "وَإِذَا طَسرَ بُسُمَ فِي اُلاَرُضِ فَلَيُسُ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَقْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا" صلوة الخوف كي بارے بيں۔ يارے بيں۔

تیسرا جواب حنفیہ کی طرف سے میدیا جاتا ہے کہ قصر کیت مرا ذہیں ہے، بلکہ قصر کیفیت مراد ہے۔ حافظ ابن کثیر ؓ اور حافظ ابن جر برطبر کیؓ وغیرہ کا مسلک یہی ہے،انہوں نے اس کوتر جیج دی ہے۔

اس صورت میں نفی جناح کو وجوب پرمحمول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔اور '' اِنْ خِسفَتُسمُ اَنْ **یَّفُتِنَکُمُ الَّذِیُنَ کَفَرُوُ**ا'' جوآگے آر ہاہاس قید کوا تفاقی قرار دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ <sup>ول</sup>

شافعیه کا دوسرااستدلال سنن نسائی مین حضرت عائشد حنی الله تعالی عنها کی روایت سے ہے کہ "انہا اعتمارت مع رسول الله علی من السمدینة إلی مکة إذا قدمت مکة قالت یا رسول الله بابی انت و أمی قصرت و اتسمت و افطرت و صمت قال احسنت یا عائشة و ما عاب علی "\_" انت و أمی قصرت و اکراتمام جائز بلکه بهتر ہے۔

حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب رہے کہ حافظ زیلعی رحمہ اللہ نے اس کومشر قرار دیا ہے، اللجس سے معلوم ہوا کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ اللہ

<sup>19 -</sup> تفسیر طبری ، ج: ۵ ، ص: ۲۳۲ ، وتفسیر ابن کثیر ، ج: ۱ ، ص: ۵۳۵ ، دارالفکر ، بیروت ، ۱ ۳۰ اهد.

٢٠ صنبن النسائي ، كتباب تقصير الصلاة ، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة ، وقم : ٣٣٩ ا ، وعمدة القارى ،
 ج : ٥ ، ص : ٣٩٨.

ال قلت: كيف يحكم بصحته وقد قال أحمد: المغيرة بن زياد منكر الحديث أحاديثه مناكير؟ وقال أبو حاتم و أبو زرعة: شيخ لا يحتج بحديثه؟ وأدخله البخارى في "كتاب الضعفاء" و عادة البيهقي التصحيح عند الإحتجاج لإمامه والتضعيف عند الإحتجاج لغيره، عمدة القارى، ج: 8، ص: 8، ٣٩، ولصب الراية، ج: ٢، ص: 1، ٩ أ.

٣٢ مستد أحمد ، رقم : ١٣٥٩٠ ، ج:٣ ، ص: ٢٣٥ ، و صحيح مسلم ، باب بيان عدد عمر النبي 🕸 وزمانهن ، رقم: ١٢٥٣ .

شافعیہ حضرات میں ۔ سے بعض حضرات نے بیہ جواب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے بیہ فتح مکہ کا واقعہ ہو، کیونکہ فتح مکدرمضان میں ہوئی ۔ ۳۳

حنفیہ کہتے ہیں کہ بیانو جیہ درست نہیں ہو یکتی ، اس لئے کہ فتح مکہ کے سفر میں حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھیں ، بلکہ از واج مطہرات میں ہے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کے ہمراہ تھیں اور تاریخی اعتبار سے حضور ﷺ کے سی سفر پر منطبق نہیں ہوتی ، لہٰذا اس سے استدلال درست نہیں ۔

شانعيه كا تيسرااستدلال حضرت عائشه رضى الله عنها كى روايت سے ہے جوسنن دارقطنى ميں ہے، ان السبى صلى الله عليه وسلم كان يقصو فى المسفر ويتم ويفطر ويصوم . الله عليه وسلم كان يقصر فى المسفر ويتم ويفطر ويصوم . الله عليه وسلم كان يقصر فى المسفر ويتم ويفطر ويصوم . الله عليه وسلم كان يقصر فى المسفر ويتم ويفطر ويصوم قرارديا ہے۔

حنفنیہ کے دلائل

حفیہ کے نزویک قصر عزیمیت ہے رخصت نہیں ۔اس کے دلاکل:

ا- صدیث باب کی پی صدیث "عن عسائشة رضی الله عنها قسالست: الصلاة أول مافرضت رکعتین ، فاقرت صلاة السفو و انمث صلاة الحضو " یعنی سفر کی نماز برقر اررکهی گی یعنی دو رکعتین رئیں اور حضر کی نماز بردها کرچا رکردی گئیں۔

اس ہے معلوم ہوا کہ سفر میں دورکعتیں تخفیف کی بناء پرنہیں ہیں بلکہ اپنے فرائض اصلیہ پر برقرار ہیں ، لہذا ریمز میت ہے رخصت نہیں۔

افوریھی حفیہ کے مسلک پر بہت صری ہے۔

٣٣ أن رسول الله ﷺ غزا غزوة الفتح في رمصان ، صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة الفتح في رمضان ، وقم: ٣٩١٢٠٠

٣٢ - سنن المدارقطتي ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصالم ، رقم : ٣٣ ، ج: ٢ ،ص: ١٨٩ .

<sup>20</sup> سنسن ابس مساجة ، رقم : ۱۰ ۱۳ ، ج : ۱ ، ص: ۳۳۸ ، دارالفكر ، بيروت ، و صحيح ابن حبان ، رقم : ۲۷۸۳ . ج: ۷ ، ص:۲۲.

س- حفرت عبدالله بن عمرض الله عنها كى روايت ہے وہ فرماتے ہيں كه "السفو ركعتان من خالف السنة / توك السنة كفر" ك

جوسنت ترک کرے اس نے ناشکری کی اتواس سے بھی وجوب معلوم ہوتا ہے۔

۳- مجہورصحابہ کرام ہے کا مسلک بھی حفیہ کے مطابق ہے۔ سیج

۵- سنن نسائی میں حضرت عمر کے سے مروی ہے کہ " صلاۃ السجہ معة رکعتمان و الفطر

ركعتان والنحر ركعتان والسفر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي 🏙 ". 🗥

۲ - حضرت عمر عليه كى روايت ہے جس ميں حضور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: " فسقسال صدفة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدفته ". قعل

قال الزهرى : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال : تأولت ماتأول عثمان.

#### اشكال كاجواب

اب آگے ذہری کہتے ہیں میں نے عروۃ ہے کہا کہ "ما بال عافشة تعم ؟" حضرت عائشہ ضی اللہ عنہاا یک طرف توبید وایت کررہی ہیں کہ اصل رکعتیں دو ہی تھیں جوسفر میں برقرار ہیں اور حضر میں برطوادی گئیں اور دوسری طرف جب حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا مکہ کرمہ آتی ہیں تو چار رکعت پڑھتی ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ میں نے عروہ سے لوچھا؟ "قال تاولت ما تاول عشمان" تو انہوں نے کہا کہ ای تتم کی تأویل کی جیسا حضرت عثان کے نے کہا کہ ای تشمید نفس تا ویل میں ہے طریق تا ویل میں نہیں۔

حضزت عثمان ﷺ کی بیہ تأ ویل تھی کہ انہوں نے مکہ میں گھر بنالیا تھا اور ان کا اجتہا دیہ تھا کہ جس شہر میں انسان گھر بنا لے اُس شہر میں اتمام واجب ہے۔ ۳۰

۳۲ سال صفوان بن محرز ابن عمر عن الصلاة في السفر ؟ فقال : أخشى أن تكذب على : ركعتان ، من خالف سنة
 كفر عسدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٩ ٩ ، وشرح معانى الآثار ، ج: ١ ، ص: ٣٢٢ ، وسنن البيهقى الكبرى ، رقم :
 ۵۲۰۲ ، ج: ٣ ، ص: ١٣٠ ، وشرح ابن ماجة ، ج: ١ ، ص: ٥٥ ، قديمي كتب خانه ، كراچي.

٣١٩: شرح معاني الآثار ؛ ج: ١ ، ص: ٩ ١ ٣٠.

۲۸ ستن النسائی ، باب عدد صلاة الجمعة ، رقم: ۱۳۲۰ ، ج:۳۰ ص: ۱۱۱.

وع - صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، ج: ١ ، ص: ٢٣١.

ان عثمان صلى أربع لأله إتحدها (أى مكة) وطناً ، سنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب الصلاة بمنى ،
 ج: ١ ، ص: ٢٤٠.

تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اُسی قتم کی کوئی تا ُ ویل ہوگی جس کی بنا پر حضرت عائشہ ٌ وہاں پر اتمام کرتی ہیں۔ بیضر وری نہیں کہ بعینہ وہی تا ُ ویل ہو،اور ہوسکتا ہے کہ پچھاور ہو۔ تو وہ اس وجہ سے اتمام کرتی تھیں اس وجہ سے نہیں کہ وہ قصر کو دا جب نہیں مجھتی تھیں۔

دوسری بات بیہ ہے کہ عروہ نے کہا کہ " تباولت ماتاول عشمان " یعنی جس تأ ویل سے حضرت عثان علیہ مکہ میں اتمام فرمائے اُسی قسم کی تأ ویل کی بناء پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اتمام فرما یا کرتی تھیں ، تو اب عائشہ کے پاس جواز اتمام میں اگر حدیث مرفوع ہوتی تو عروہ بینہ فرمائے " تباولت ماتاول عشمان " بلکہ اس عدیث مرفوع کا حوالہ دیتے ۔ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس کوئی حدیث مرفوع نہ تھی بلکہ ان کا بیا پنا اجتماد تھا۔ اس

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ در حقیقت حضرت عائشہ کے نز دیک قصر کا دار و مدار مشقت پر ہے ، بیان کا اجتہا دہے۔ ۳۲

## (۲) باب: تصلی المغرب ثلاثا فی السفر مغرب کی نماز سفر میں تین کعت پڑھے

الل التلخيص العبير ، كتاب صلاة المسافرين ، رقم : ٢٠٠٣ ، ج:٢ ، ص: ٣٣٠.

<sup>&</sup>quot;الها وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحا ، وهو فيما أخرجه البيهةي من طريق هشام بن عروة عن أبيه "ألها كانت تبصلي في السفر أربعا ، فقلت لها : لو صلبت ركعتين ، فقالت : يا ابن أختى إنه لا يشق على "إسناده صحيح ، وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة ، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل . ويدل على إختيار الجمهور مارواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جهد عن أبي هريرة أنه منظر مع النبي الله ومع أبي بكر و عمو فكلهم كان يصلي ركعتين من حين ينجرج من المدينة إلى الممكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي لمقام بمكة . قال الكرماني ماملخصه : تمسك الحنفية بحديث عائشة في أن الفرص في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين ، فتح البارى ، ج: ٢ ، ص: ا ٥٥ .

الله عنه ما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم: كان ابن عمر رضى الله عنه ما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب وكان استصر خ على امرأته صفية بنت أبى عبيد ، فقلت له: الصلاة ، فقال: سر ، فقلت له: الصلاة ، فقال: هر حتى سار ميلين أو ثلاثة ، ثم نزل فصلى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله السير يقيم الله السير يقيم الله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل ""

کان استصوخ ۔۔استصوخ کے معنی ہیں فریا دکر کے کسی کو بلانا ۔ یعنی وہ سفر میں تھے اور ان کی اہلیہ شدید بیار ہو گئیں ، اس لئے ان کوفریا دکر کے بلایا گیا کہ آپ کی اہلیہ بیار ہیں جلدی آ ہیئے ، اس واسطے ان کوجلدی کی ضرورت تھی ۔

اس حدیث میں جمع بین الصلوتین کا ذکرہے، پھر ذکرہے **نے قلیمیا یلبٹ ت**ھوڑی دیر کھم رتے تھے پھر عشاء قائم کرتے تھے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیجع صوری تھی اس واسطے کدا گرجمع حقیقی ہوتی تو پھر کھم رنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ابو داؤد اور وارقطنی کی روایت میں صراحت ہے کہ بیکھم نا اس لئے ہوتا تھا کہ شفق غائب ہوجائے اور جب شفق غائب ہوجاتی تو پھرعشاء پڑھتے۔ اس

٣٣ - وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين و قصرها ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر م ، وقم : ١٣٩ ، وكتاب الحج ، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة وإستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه المليلة ، وقم : ٢٢١٥ ومن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في الجمع بين الصلاتين ، وقم : ٩٠٥ ، وسنن النسائي ، كتاب المواقبت ، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافرين انظهم والعصر ، وقم : ٩٨٥ ، وسنن النسائي ، كتاب المواقبت ، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافرين انظهم والعصر ، وقم : ١٣٠ ، ومسند أحمد ، مسند المكترين من الصلاتين ، وقم : ١٣١ ، ومسند أحمد ، مسند المكترين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم : ٢١٨ ، ٣٨٣ ، ٣١٣٨ ، ٣١٨ ، ٣١٨ ، ١٩٥٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ١١٨ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ، وقم : ٩٠١ ، ومنن المدارمي ، كتاب الصلاة ، باب الجمع بين الصلا نين وقم : ٣٨٨ . ١٩٠١ ، ومن المدارعي غربت الشمس وبدت النجوم فقال إن النبي ها كان إذا عجل به امر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غربت الشمع بينهما ، سنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الجمع بين المولاين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما ، سنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الجمع بين المولاين ، وقم : ٢١٠ ، وسنن المدارقطني ، باب الجمع بين الوقوف في السفر ، وقم : ٢١٠ ، وسنن الدارقطني ، باب الجمع بين الوقوف في السفر ، وقم : ٢٠ ، ١٠ ، وسنن الدارقطني ، باب الجمع بين الوقوف في السفر ، وقم : ٢٠ ، وسنن الدارفطني ، باب الجمع بين الوقوف في السفر ، وقم : ٢٠ ، وسنن الدارفطني ، باب الجمع بين الوقوف في السفر ، وقم : ٢٠ ، الم

س**وال**: تبلیغی جماعت کی ایک ماہ یا زائد کی تشکیل میں مسجدیں بدل رہی ہوں تو اس کا کیا تھم ہے؟ جواب: اگر ایک ماہ ایک شہر میں تھر نا ہے جا ہے کی بھی معجد میں ہوں اس سے مقیم سمجھے جا کیں گے۔ ہاں اگرشہر سے باہرکسی معجد میں جانا پڑے تو پھراگر پندرہ دن سے پہلے گئے ہیں تو پھر اس صورت میں مسافرشارہوں گے۔

## (٤) باب صلاة التطوع على الدواب ، وحيثما توجهت سواری بر<sup>نفل</sup> نما زیر <u>صنے کا بیان سواری کارک جس طرف بھی</u> ہو

٩٣ • ١ - حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر، عن الـزهري ، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه قال : رأيت النبي ﷺ يصلي على راجلة حيث توجهت به . [انظر : ١٠٩٠ - ١٠١١]

١٠٩٣ - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان ، عن يحيى ، عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره : أن النبي ﷺ كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. [راجع: ٥٠٠]

٩٥٠ - حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع قال : كان ابن عمر رضى الله عنهما يصلى على راحلته ويوتر عليها ، ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعله . [راجع: ٩٩٩]

#### (٨) باب الإيماء على الدابة

## سواری براشارہ سے نماز پڑھنے کا بیان

ا سحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته ، أينما توجهت يومئ ، وذكر عبد الله أن النبي الله كان يفعله. [راجع: ٩٩٩]

#### (٩) باب ينزل للمكتوبة

فرض نماز کے لئے سواری سے اتر نے کا بیان

٩٠ ١ - حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ،

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال: رأيت النبي الله وهو على الراحلة يسبح ، يومئ برأسه قبل أى وجه توجه ، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. [راجع: ٩٣]

49 + 1 - وقال الليث: حدثنى يونس ، عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله بن عمر يصلى على دابته من الليل وهو مسافر ، مايبالى حيث كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أى وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة. [راجع: 999]

9 9 9 1 \_ حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثنا جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته نحو المشرق ، فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة . [راجع: ٥٠٠]

#### (١٠) باب صلاة التطوع على الحمار

# گرھے پرنمازنفل پڑھنے کا بیان

• • ا ا ـ حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا حبان قال : حدثنا همام : حدثنا أنس ابن سيرين قال : استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر ، فرايته يصلى على حمار ووجهه من ذا الجانب ، يعنى عن يسار القبلة ، فقلت : رأيتك تصلى لغير القبلة . فقال : لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله .

رواه ابراهيم بن طهمان ، عن حجاج ، عن أنس بن سيرين ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي ﷺ .

## احادیث کی تشر تکح

رأیت النبی الله یصلی علی داحلة حیث توجهت به - اس کے دومطلب ہیں:

ایک توبیب کدانسان دنیایس جس جگه به اس کوتبلد کی طرف رُخ کرنا چاہیئے "و حیث ماکنتم فولواوجو هکم شطره". القرآن

ووسرا مطلب یہ ہے کہ نقل پڑھنے کے وقت یعنی جب دابہ پرنفل پڑھ رہاہے تو چاہے کسی طرف بھی ہو یااس کے علاوہ کسی ایسی حالت میں ہے کہ جس میں استقبال قبلہ معتذر ہے تو آ دمی جس طرف بھی رُخ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز ہوجائے گی لیکن اس کی نیت وتوجہ قبلے کی طرف ہونی چاہئے ،اگر چہ قبلہ اس کی جہتے مقابل میں موجود نہ ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ سفر کی فعلی نماز کے اندرا ستقبال قبلہ ضرور کی نہیں ہوتا ،البتہ دل اس کا قبلے کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

# فرائض میں استقبال قبلہ حالت سفر میں بھی ضروری ہے

آپ وہ ان راحلہ پر نقل نماز پڑھتے رہتے تھے جاہے وہ جس طرف بھی اُرخ کر ہے لیکن جب آپ اللہ فریقے کا ارادہ فرماتے تو راحلہ سے اُتر کر با قاعدہ استقبال کرتے ۔معلوم ہوا کہ فرائض میں استقبال قبلہ حالت سفر میں بھی فرض ہے، البتہ نوافل میں جبکہ آ دمی سواری پر سفر کر رہا ہوتو اس صورت میں استقبال قبلہ کی فرضیت باقی نفر میں رہتی ،اور جو تھم دا بہ کا ہے وہی پہیوں والی سواری کا بھی ہے لینی بن ، ریل ،کاروغیرہ ، تو اس میں نقلی نماز آدمی کیلئے اشارے سے بیٹھ کر پڑھنا جا کڑے۔

## حالت سفرہو یا حضرنفلی نما زسواری پریژھ سکتے ہیں

امام ابوحنیفیّہ اورامام محرّفرماتے ہیں کہ بیراجازت صرف حالت سفر کے اندرہے اوراگر آ دمی حضر میں ہوتو بھراجازت نہیں ہے۔

امام ابویوسف ؓ فرماتے ہیں کہ مصر ہویا غیر مصر ،سفر ہویا حضر ، نقلی نماز ہرحالت میں دابہ پر پڑھنا جا کرنے ہوں کا استدلال وہ روایات ہیں کہ جن میں آتا ہے کہ حضورا قدس ﷺ مدینہ منورہ ہیں ایک حمار پر سوار ہوکر غابہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ ﷺ نے حمار کے اوپر نماز پڑھی (غابہ مدینہ منورہ ہی کا ایک حقہ مقا) اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

ایک اور روایت ہے کہ حضوراقد س ﷺ کومدینہ منورّہ کی گلیوں میں دیکھا گیا کہ آپ ﷺ حمار پرسوار نماز پڑھ رہے تھے۔اس روایت کی سندنسبتاً بہتر ہے۔

امام ابو بوسف کے قول کی تائیدان روایات سے ہوتی ہے لہذاان کا قول اس لحاظ ۔ سے قابل ترجیح ہے اور خاص طور سے آج کل کے شہر کا فی بڑے بڑے ہوگئے ہیں ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بعض او قات کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں ، لہذاامام ابو یوسف کے قول پڑمل کرتے ہوئے آدمی بس وغیرہ میں سفر کرتے ہوئے

شہر ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے فعلی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ۳۵

#### (١١) باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلوة

# اس شخص کا بیان جوسفر میں فرض نما ز سے پہلے اور اس کے بعدنفل نہ پڑھے

ا • ا ا ــ حدث ا يحيى بن سليمان قال : حدثنى ابن وهب قال : حدثنى عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال : سافر ابن عمر فقال : صحبت النبى الله فلم أره يسبح فى السفر . وقال الله حل ذكره (لَقَلْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب : ٢١]. [انظر: ٢٠١]. ""

۱۱۰۲ - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ، عن عيسى بن حفص بن عاصم قال: حدثننى أبى أنه سمع ابن عمر: صحبت رسول الله الله الكاف الما يزيد فى السفر على ركعتين ، وأبا بكر و عمر و عثمان كذلك رضى الله عنهم. [راجع: ۱۰۱]

## سفرمين نفل نما ز كائتكم

عبداللہ بن عمر سے بو چھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم کی کی صحبت اٹھائی ہے، آپ کے ساتھ سفر میں ساتھ مرا ہوں تو ''فلم اُرہ یسبح فی السفو'' تو میں نے آپ کی کوسفر میں نفی نماز پڑھتے ہوئیں دیکھا ''وقال اللہ جل ذکرہ ﴿ لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی وَسُولِ اللهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ الله تنائی نے فرمایا ہے، لہذا مقصد ہے ہے کہ بھی سفر میں نہ پڑھو۔

ان حضرات نے اس سے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں سنن روا تب پڑ ھنا جا ئزنہیں یا کم از کم خلاف اولی اور مکروہ ہے۔

آج کل لوگ اس کے اوپر بڑا ہی زور دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرض معاف کردیے توسنیں کیوں پڑھتے ہو۔ تواسی حدیث پرسارامدار ہے کہ حضرت عبداللّٰہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن اول تو حضرت عبداللّٰہ بن عمرؓ کے نہ دیکھنے سے نہ پڑھنالازم نہیں آتا۔

ص مری تعمیل کے لئے انعام الباری، جلد ۳، سفیه ۱۲ پر ملاحظ فرمائیں۔

٣٦ . وفي صنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب التطوع في السفر ، وقم : ٣٣٠ ا .

اور دوسری احادیث میں تی کریم ﷺ کاسنت پڑھنا بھی تابت ہے بلکہ خود حضرت عبداللہ بن عمر سے اللہ اللہ بن عمر ہے۔ روایت ہے،آ گے آ رہی ہے ''عن ابن عمور ضی الله عنهما: أن رسول الله ﷺ کان یسبح علی ظهر راحلته حیث کان وجهه یومئی برأسه. و کان ابن عمر یفعله''۔

تو و ہاں تیج کی نفی ہے یہاں تیج کا اثبات ہے۔ اس کی تو جیہ وہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ پہلی حدیث سنن روا تب نہیں روا تب کے بارے میں ہے کہ نوافل تو پڑھی ہیں لیکن سنن روا تب نہیں پڑھیں اور ہم اس کی تو جیہہ یوں کر سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے جوفر مایا کہ میں نے نہیں ویکھا وہ حالت اقامت میں نہیں ویکھا۔ حالت اقامت میں نہیں ویکھا۔ حالت میں نہیں ویکھا۔ حالت میں نہیں ویکھا۔ حالت میں نہیں ویکھا۔ حالت سیر میں دیکھا جیسا کہ یہاں پرعبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ ''کے سان یسب ع عسلسی طہور احلة''.

بہرحال دوسری احادیث سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ حضورا کرم ﷺ نے روا تب پڑھی بھی ہیں اور چھوڑی بھی ہیں۔ اور چھوڑی بھی ہیں۔ اس کا مطلب حنفیہ نے بیہ نکالا کہ سنن روا تب سفر کے اندرنفل بن جاتی ہیں۔ پڑھے تو ثواب ہے نہ پڑھے تو ثواب ہے نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔

اور حنفیہ میں سے علامہ ہندوائی ً وغیرہ نے فر مایا کہ حالت سیر میں روا تب کا ترک افضل ہے اورا گر سفر کے دوران کہیں تھہر گیا ہوتو پڑھناافضل ہےاورا کثر حنفیہ نے اس کوا ختیا رکیا ہے۔ <sup>سی</sup>

(۲ ا)باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات و قبلها، جس نے سفر ميں فرض نمازوں كے پہلے اوراس كے بعد فل نماز پڑھى ودكع النبي الله في السفور كعتى الفحر.

27 يستقل بالنوافل الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها ، وقال الترمذى : اختلف أهل العلم بعد النبي ا ، فرأى بعض أصبحاب النبي ا أن ينطوع الرجل في السفر ، وبه يقول أحمد و إسحاق ، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعضها ، ومعنى : من لم ينطوع في السفر ، قبول الرخصة ، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير ، وقول أكثر أهل العلم يختاوون النطوع في السفر . وقال السرخسي في (المبسوط) والمرغيناتي : لا قصر في السنن ، وتكلموا في الأفضل ، قبل : النعل السفر . وقال الهندوائي : الفعل أفضل في حال النزول والترك في حال السير ، قبل : النعل عني السفر قبل الطهر ولا بعدها ولا يدع وكعني الفجر والمغرب ، وما رأيته ينطوع قبل العشاء ويصلي العشاء ثم يوتر عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ١ ١ ٣ ، وحاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح ، ج: ١ ، ص: ٢٤٢ ، وحاشية الطحطاوى على

١١٠ ا ـ حدثنا حقص بن عمرقال: حدثنا شعبة ، عن عمروبن مرة ، عن ابن أبي ليلبي قال : ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي النبي الضحي غير أم هانئي ، ذكرت أن النبي ﷺ يوم فتسح مكة اغتسل في بيتها فيصلى ثمان ركعات فمار ايته صلّى صلاة أخف منها غيرانه يتم الركوع والسجود. ٦ انظر: ٣٨ ٢٠١١٤٢ ٣٨

١١٠ عن ابن شهاب قال الليث: حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال: حدثني عبدالله بن عامران أباه أخبره : أنه رأى النبي ﷺ صلى السبحة بالليل في السفرعلي ظهر راحلته حيث توجهت به . إراجع: ٩٣٠ - ١

٥٠١ ا - حدثما أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال: أخبرنا سالم ابس عبدالله عن ابن عمررضي الله عنهما : أن رسول الله الله على على ظهرر احلته حيث كان وجهه يومشي برأسه. وكان ابن عمر يفعله.[راجع: ٩٩٩]

بدامام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ فرمارہے ہیں کہ قل نماز ان کے نز دیک سفر میں فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد پڑھنی ٹابت نہیں ،لیکن دوپہر ماقبل نماز کے علاوہ دوسرے وفتت کے اندرسفر میں تطوع پڑھنا حضورا کرم ﷺ ہے تا بت ہے۔اورساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فجر کی رکعتیں ضرور پڑھنی ہیں۔ گو یا کہ خلاصہ بیر نکلا کہ فجر کی دور کعت سنن بڑھنا ثابت ہے اور اس کے علاوہ صلوۃ الصحی بڑھنا ثابت ہے، باقی اور سنتیں ثابت نہیں ،کیکن دوسری روایتیں جوئز مذی میں آئی ہیں ان میں ان کا ثبوت ملتا ہے۔ البنة حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے صلاۃ الصحی کے بارے میں دومختلف روایتیں منقول ہیں: ایک میں حضور والسي صلوة الصحى كااثبات ہے اور دوسرى ميں نفي ہے۔

ندکورہ بالاتشریح موجودہ نسخے کےمطابق ہے۔ <sup>29</sup>

س وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين و قصوها، باب استحباب صلاة الصحي وأن أقلها ركعتان وأكملها، رقم : ١٤٤ ، وسنن الترمذي، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في صلاة الضحي، رقم : ٣٣٧ ، وسنن النسالي، كتاب الطهارة ، باب ذكر الإستتار عند الإغتسال ، وقم: ١٥ ، ٢ ، ومسند أحمد ، من مسند القبائل ، باب ومن حديث أم هاني بنيت أبي طالب، رقم: ١١١١، وموطأ مالك، كتاب الندداء للصلاة ، باب صلاة الضحي، رقم: ٣٢٣، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الضحي ، رقم : ٢ ١٣١١ .

٣٩ وابن مناجة والشرميذي في (الشيمنائيل) من رواية معاذة العدوية ، قالت : قلت لعائشة : أكان رسول الله عليه على المضحيع؟ قالت : نعم أربعا ويزيد ماشاء الله ....ومنها : حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي قال : ((كان النبي عُلَيْهُ الصِّحي حتى نقول: إنه لا يدعها ، ويدعها حتى نقول: إنه لا يصليه: ؛) . قال أبو عيسي: هذا حديث حسن غريب . قلت : تفرد به الترمذي . عمدة القاريء ج: ٥ ، ص: ١٣ ١ ٣.

حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ اللہ اور علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ کے نشوں میں ان دونوں بابول کے اندر 
"وقب لھے" کالفظ موجو زنہیں ،اس صورت میں امام بخاری کامنشائیہ ہوگا کہ فرض کے بعد کی سنتیں پڑھنی نہیں 
چاہئیں ،لیکن پہلے کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ فرق بیہ ہے کہ پہلے پڑھنے کی صورت میں سنت اور فرض کے درمیان عموماً وقفہ کم از کم اقامت کا ہوجاتا ہے ، بخلاف سنن بعد بیہ کے کہ ان میں وقفہ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں سنن قبلیہ کے جواز پرسنت فجرسے استدلال ہوگا۔

#### (١٥) باب يؤ حرالظهرإلى العصرإذارتحل قبل أن تزيغ الشمس

آ فآب ڈھلنے سے پہلے سفر کے لئے روانہ ہوتو ظہر کوعصر کے وقت تک مؤخر کر ہے فید ابن عباس عن النبی ﷺ .

ا ١ ١ ١ ١ حدثنا حسان الواسطي قال: حدثنا المفصل بن فضائة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أحر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما. وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. [انظر: ١ ١ ١ ] على المناس أنه ركب. [انظر: ١ ١ ١ ] على المناس أنه ركب. [انظر: ١ ١ ١ ] على المناس أنه ركب. إنظر: ١ ١ ١ ] على المناس أنه ركب. إنظر: ١ ١ ١ ١ ] على المناس المن

(١٦) باب: إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب

آ فتاب ڈ ھلنے کے بعد سفرشروع کرے تو ظہر کی نمازیر ھے کرسوار ہو

ا ا ا ا حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا المفصل بن فصالة ، عن عقيل، عن ابسن شهاب ، عن أنسس بن مالك قال : كان النبي الله إذا ارتحل قبل أن تريغ

وسين الترميذي التجمعة عن رسول الله المسافرين وقصرها المجمع بين الصلاتين في السفر ارقم: ١١٣٣ ا المحمد وسين الترميذي التجمعة عن رسول الله الهاب ماجاء في الجمع بين الصلاتين ارقم: ٩٠٥ اوسنن النسائي التحمد المحوافيات الباب الموقيات الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر ارقم: ٥٨٢ اوسنن أبي داؤد اكتاب المصلاة الباب المحسافر يصلي وهو يشك في الوقت ارقم: ١٨١ ا ١ ١ ٠٣٠ ا ومسند أحجد المسئد المكثرين من المصلاة الماب المحمد بن الخطاب ارقم: ٣٢٣ ا ٣٣٠ ا ٣٣٠ ا ٣٨٥ الماب ١ ٢٩٩ الماب ١ ٢٥٠ وسنن الدارمي المصلاة الماب المجمع بين الصلاتين في الحضر و السفر ارقم: ٢١٩ ا وسنن الدارمي المسلاق الماب الجمع بين الصلاتين والمدر و السفر ارقم: ٢١٩ ا وسنن الدارمي المسلاق الماب الجمع بين المدر والسفر المدر و السفر المدر والمدر والسفر المدر والمدر والمدر

الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر . ثم نزل فجمع بينهما. فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. [انظر: ١١١١]

یہ غزوۂ تبوک کا واقعہ ہے کہ اس میں جب آپ 👪 زوال آفاب ہے پیلے روانہ ہوئے تو "احسر السطله وإلى وقبت العصير" توظير كوعمر كے دفت كي طرف مؤخر فرمايا اور پھر دونوں كوجمع تأخير كے ساتھدا دا فرمایالیعنی ظیر کوعصر کے وقت میں ا دافر مایا۔"إذاذ اغیت" سورج زائل ہوگیااورابھی تک منزل ہے رواننہیں ہوئے یہاں تک کے سورج کازوال ہوگما تو پھرظیر پڑھتے پھرسوار ہوتے۔

یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جمع تاخیر کو جمع صوری پرمحمول کیا جاسکتا ہے،لیکن جمع نقذیم کی روایت کو جمع صوری برمحمول کرناممکن نہیں ۔

اس كا جواب بيدويا جاتا ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے جمع تقديم فرمانے كا ذكر حضرت معاذبين جبل رضی الله عنه کی روایت میں آیا ہے جوسنن ابی واؤ دمیں مروی ہے:

أن النبي الله كان في غزو ة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشهيس صلى النظهر والعصر جيميعاً ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب احر المغرب حتى يصليهما مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب 🖑

الوداؤورحمداللداس صديث كوذكركرنے كے بعدفرماتے ہيں:قسال ایسو داؤد نسم يسرو هدا الحديث إلا قتيبة وحده ، وهي إشارة إلى ضعف هذا الحديث .

لعنی میرحدیث ضعف کی حد تک پینجی ہوئی ہے۔

المام ترقدى وحداللد في البعاء في المجمع بين الصلالين باب قائم كركاس ك تحت بهى حفزت معاذرضی الله عنه کی بدروایت تخ تلج کی ہے اورآخر میں فرمایا: وحدیث معافہ حدیث حسن غریب تفرد به قتيبة لا نعرف أحدا .

اورامام حاتم رحمہ اللہ جن کا تساہل مشہور ہے انہوں نے بھی اس حدیث کوضعیف شار کیا ہے ، اورانہوں ن علوم الحديث بين امام بخارى رحمه الله كاليقول فقل كياب ان بعض الضعفاء أد حله على قتيبة .

چنانچہاس روایت کو دوسرے جتنے حفاظ روایت کرتے ہیں وہ جمع تقدیم کا کوئی ذکرنہیں کرتے ، اور کسی کی روابت میں بھی عصر کا ذکرنہیں۔ چنا نچ حضرت السرض الله عندى روايت ابودا كوي شران الفاظ كساته مروى ب: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس اخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم.

اس میں زوال مشمس کے بعد صرف ظہر پڑھنے کا ذکر ہے، عصر کا کوئی ذکر نہیں ، ای وجہ سے امام ابوداؤ و اُلا کا بیقول مشہور ہے: لیس فی تقدیم الوقت حدیث قائم .

البیتہ ائمہ ثلاثہ نے جمع نقذیم کی حدیث کو جوتر مذی وغیرہ میں آئی ہے ، قابل استدلال سمجھ کراس پر عمل کیا ہے۔ <sup>27</sup>

ا ا ا حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: أخبرنا حسين ، عن عبدالله بن بريدة ، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله في حسين عن ابن وأخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبدالصمد قال: سمعت أبي قال: حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال: حدثني عمران بن حصين وكان مبسورا قال: سألت رسول الله في عن صلاة الرجل قاعدا فقه أجر القائم ، الرجل قاعدا فقه نصف أجر القاعد » . [أنظر: ١١١، ١١١]

#### (١٨) باب صلاة القاعد بالإيماء

بیٹھے والے کا اشارے سے نماز پڑھنے کا بیان

١١١١ ـ حدثنا أبولمعمر قال: حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا حسين المعلم،

اج ، ٣٤ منن أبي داؤد ، رقم : ٣٢٠ ا ، ج: ٢ ، ص: ٤ ، و عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٣٢٨.

٣٣ وستن الترمذى، كتاب الصلاة، باب ماجاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القالم، رقم: ٣٣٩، ومنن النسائي، كتاب قيام الليل و تطوع النهار، باب فيضل صلاة القاعد على صلاة النائم، رقم: ١٩٣١، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد، رقم: ١٩٢١، ومنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة للقاعد على المسلاة، باب في صلاة القائم، رقم: ١٢٢١، ومسند أحمد اول مسند المصريين دياب حديث عموان بن حضين، رقم:

عن عبدالله بن بريدة أن عمران بن حصين ـ وكان رجلا مبسورا ـ وقال أبو معمر مرة عن عمران بن حصين قال: سألت النبي هل عن صلاة الرجل وهو قاعد. فقال: «من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد». [راجع: ١١١٥]

حضرت عمران بن حصین کو بواسیر کا مرض تھا تو وہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، تو اس واسطے انہوں نے یہ حدیث روایت کی ، اور باقی مسکلہ اس حدیث میں صاف ہے " ومن صلی نائما فلہ نصف آجر القاعد" نائما کامعنی مضطجعاً ہے۔ یعنی لیٹ کرجو پڑھے اس کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آ دھا تو اب ملے گا۔

ا شکال: اگر کوئی آ دمی عذر کی دجہ سے لیٹ کر پڑھ رہا ہے تب تو تو اب اس کو بوراملتا ہے اورا گر بغیر عذر کے پڑھ رہا ہے توبیہ جائز ہی نہیں اور تطوع بھی جائز نہیں ۔

جواب: یه اس شخص کے او پرمحمول ہے کہ جو بیٹے کرنماز پڑھنے پر بمشقت شدیدہ قادر ہے ، اس واسطے شریعت نے لیٹ کر پڑھنے کی اجازت دی ہے ،لیکن اگر بیشد بدمشقت گوارا کرلے اور بیٹھ کر پڑھے تو اس کو تواب زیادہ ملے گا۔

#### (٢٠) باب: إذاصلي قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم مابقي،

جب بیٹھ کرنماز پڑھے پھر تندرست ہوجائے یا پچھآ سانی یائے تو ہاتی کو پورا کرے

وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا.

س وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جواز الناقلة قائماً و قاعداً وقعل بعض الركعة قائماً ، وقي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصوها ، باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً وذكر اختلاف الناقلة بين عن عائشة في ذلك ، وقم: ١٢٣٠ ، ١٣٣٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب والمسلاة والسنة فيها ، باب في صلاة الناقلة قاعداً ، وقم: ١٢١١ .

١١١ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : اخبرنا مالك، عن عبد الله بن يزيد ، وأبي النبطس مولى عبمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : أن رسول الله الله الله على جالساً فيقرأ وهو جالس ، فإذا بقى من قرأته نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا قضي صلاته نظر فإن كنت يقظي تحدث معي ، وإن كنت نائمة اضطجع . [راجع: ١١٨]

اگر بیتھ کر پڑھ رہاہے، پھراس دوران اس میں قوت آگئ تو کھڑا ہو کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ۔

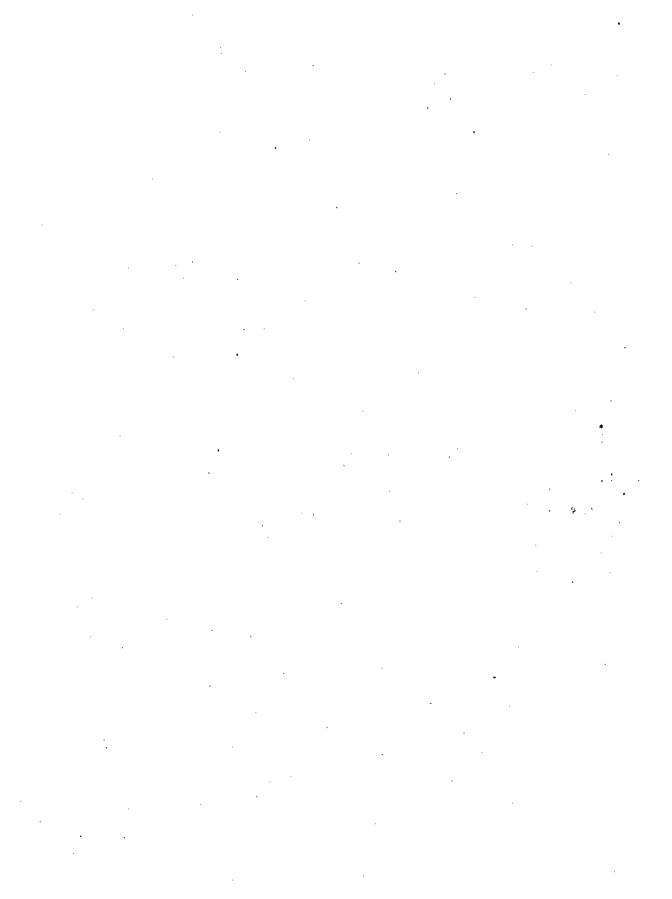

# التهجد)

رقم الحديث: ١١٨٠ - ١١٨٧

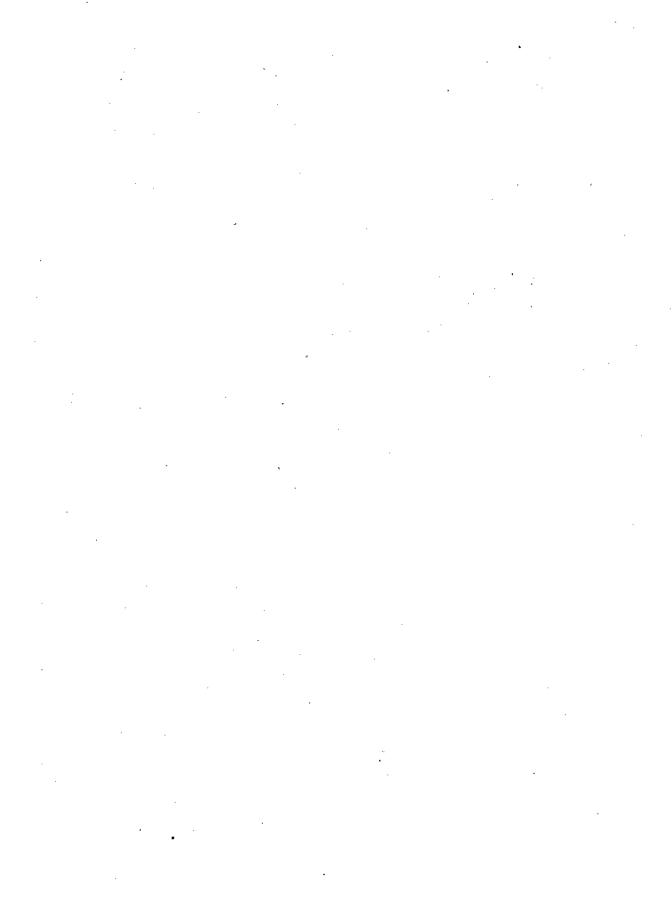

## بسم الله الرحمل الرحيم

## 9 ا - كتاب التهجّد

## (١) باب التهجد بالليل

رات كوتهجد نماز پڑھنے كابيان

وقوله عزوجل : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةَ لَّكَ ﴾ [الاسرى : 29]

"فتھ جد به نافلة لک" بعض علاء نے اُس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ تبجد آپ سے کے لئے نفل ہے اور بعض نے کہا کہ "نافلة" کے لئے نول معنی "زیادہ" مراد ہیں۔اور مطلب یہ ہے کہ آپ سے کے لئے فرائض پر تبجد کی فرضیت زائد ہے۔

ان حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ اگر پہلے معنی مراد ہوتے تو ''لک'' نہ کہا جاتا ، کیونکہ تبجد بطور نفل تو سب کے لئے موجب لئے ہے ،گراس کا جواب بید دیا گیا کہ اورلوگول کے لئے وہ کفار ہُ سیئات ہے اور آنخضرت ﷺ کے لئے موجب از دیا داجر ودر جات ہے ،اس لئے '' فافلة لک'' فرمایا گیا ۔ <mark>ٹو انڈا علم</mark>

١١٠ - حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا سليمان بن أبى
 مسلم . عن طاؤس : سمع ابن عباس رضى الله عنهما قال :

كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجد قال:

رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو بید عاپڑ ھاکرتے تھے،اس سے بڑھ کراور کیا فضیلت ہوگی کہ آنخضرت ﷺ اس کو پڑ ھاکرتے تھے۔

دعابيہ:

ل عمدة القارى ، ج: ۵ ، ص: ۳۴۰.

((اللهم لك الحمد، انت قيم السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد الك ملك السموات والارض ومن فيهن. ولك الحمد، انت نور السموات والأرض، ولك الحمد انت ملك السموات والأرض. ولك الحمد انت الحق و وعدك الحق، ولقاؤك حق، الحمد انت الحق و وعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والنبيون حق ومحمد الله حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت فاغفرلي ما قدمت وما أصرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا الله إلا أنت، أو لا الله غيرك).

قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ((ولا حول ولا قوة إلا بالله)). قال سفيان: قال سليمان بن أبى مسلم: سمعه من طاؤس عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى الطو: ١٤ ٢٣١، ٢٣٨٥، ٩٩ ٢٨٤]. ٢

#### (٢) باب فضل قيام الليل

رات کو کھڑ ہے ہونے کی فضیلت کابیان

١١١١ - حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا معمر ح

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعا في صلاة الليل وقيامه ، رقم : ١٢٨٨ ، وسنن الترميذي ، كتاب الدعوات عن رسول الله ، باب ماجاء مايقول إذا قام من الليل إلى الصلاة ، رقم : ٣٣٨ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل و تطوع النهار ، باب ذكر مايستفتح به القيام ، رقم : ١٠٢١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب ما يستفتح به الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في اباب ما جاء في الدعاء ، رقم : ١٣٥٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الدعاء ومسئلا عبد الله بن الدعاء وقم : ١٣٥٥ ، ومسئلاً أحمل ، ومن مسئل بني هاشم ، باب بداية مسئلا عبد الله بن العباس ، رقم : ٢٥٧٥ ، ومنن الداء للصلاة ، باب ماجاء في الدعاء ، رقم : ١٣٥١ ، ومنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب المعاء عند التهجد ، رقم : ١٣٥٨ .

وحدثتي محمود قال: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري ، عن مسالم ، عن أبيه قال : كان الرجل فيحياة النبي ﷺ إذاراي رؤيها قصها على رسول الله ﷺ فتسنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله ، وكنت غلاما شابا ، وكنت أنا في المسجد على عهد النبي ﷺ فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر ، وإذا لها قرنان ، وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول : أعوذباللهمن النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي : لم ترع . [راجع: ٥٠٣٠]

١١٢٢ - قصصتها على حفصة ، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لوكان يصليمن الليل. فكان بعد لاينام من الليل إلا قليلا. [أنظر : ۱۵۷ ا ، ۳۷۳۹، ۳۷۳۱ ۱ ۴، ۲۹،۷ ۲۹،۷ ۳۱ ک، ۳۱ ک

" فت منيت أن أرى رؤيها فاقصها على رسول الله ﷺ " مجے بھى تمنا ہوتى كه يس بھى خواب د کیموں اور حضورا قدس ﷺ کوسنا وَں ،لوگ رسول اللہ ﷺ سے لذہ بے کلام حاصل کرتے ہیں ، مجھے بھی خواہش ہوئی که میں بھی حاصل کروں۔

" وكنت غلاما شابا ، وكنت أنا في المسجد على عهد النبي ﷺ فرأيت في النوم" میں نے خواب میں دیکھا" کان ملکین أخذانی " دوفرشتوں نے مجھے پکڑلیا" فادھبا ہی إلى النار" اور

٣ وفي صنحيح مسلم ، كتاب فعضائل الصحابة ، باب فقه فضائل عبد الله بن عمر ، وقم : ٢٤٥٩ ، وسنن التوملك ، كتباب النصلاة ، باب ماجاء في النوم في المسجد ، وقم : ٢٩٥ ، وسنن النسائي ، كتاب المساجد ، باب النوم في المسجد ، وقم : ٣ ا ٤ ، ومنن ابن ماجة ، كتاب المساجد والجماعت ، ياب النوم في المسجد ، وقم : ٣٣٣، وكتاب تعبير الرؤيا ، ساب تعبير الرؤيا ، وقع : ٩ • ٣٩ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب « رقع : ٣٢٦٥ ، ٣٣٨٨، ٥٥٤٥ ، ٣٨٠ ) ، ومسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب باب النوم في الممسجد ، وقم : ٣١٣ (٠) وكتاب الرؤيا ، ياب في القمص والبتر واللبن والعسل و السمن و التمر وغير ذلك في النوم ، رقم : ٢٠٥٩.

دوزخ كى طرف لے محمد و كھانے كے لئے كدوزخ كيا ہوتى ہے" فياذا هي مطوية كطى البئر " ميں نے دیکھا کددوزخ کی منڈیر بنی ہوئی ہے جس طرح کنویں کے اوپر منڈیر ہوتی ہے۔" و إذالها قرنان "اور میں نے دیکھا کہاں کے دوسبنگ ہیں۔

مطلب سيب كدوستون اويرا مضي بوسة بين ، العياذبائلة. "وإذافيها أناس قد عرفتهم "اور میں نے اس کے اندر کچھا بسے لوگوں کود یکھا جن کو میں بہچا نتا تھا۔ نام نہیں بتایاستو اعلیہم. فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار .

قال: "فلقينا ملك آخو فقال لي" پجرايك فرشته بم كوملا، اس في مجهي كها، "لم توع" تهميس کچھ خوف نہیں ، یعنی تمہیں ڈرایانہیں گیا کتمہیں جہنم کے اندرڈ ال دیا جائے۔

"قصصتها على حفصة " بين ني يخواب حفرت هصه رضى الله عنها كوسنايا" فقصتها على 

آب ﷺ نے فرمایا" نسعیم الوجل عبد الله لوکان بصلی من الکیل " کرعبرالله ایجا آدمی ہے اگروہ رات کونماز پڑھا کرے بیعیٰ تبجد کی نماز ۔ تو آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی تعریف فرمائی اور ساتھ ا بنی خواہش بھی طاہر فر مادی کہ کاش اوہ رات میں نمازیڑ ھاکرے۔

فرماتے بین " فسکان بعد لابنام من اللیل إلا قلیلا" اس کے بعدوہ رات کو بہت کم وقت سوتے تھے ،زیادہ ونت نماز میں گز اراکرتے تھے ، کیونکہ حضورا قدس ﷺ نے یہ ہات فرمائی تھی۔

اب یہاں حضور اقدی ﷺ کے صحابہ کرامؓ کے ساتھ معاملہ دیکھتے کہ ایک طرف تو یہ ظاہر کردیا کہ سے واجب نہیں ہے کیکن اگریڑھا کر ہے تو اچھا ہے اور بیاس لئے کہ آپ ﷺ کواعمّا دتھا کہ حضرت عبداللّٰہ رضی اللّٰدعنه یہ نیں گے تو نمازشروع کر دیں گئے۔

اس کے بعد انہوں نے ساری عمر اس کو جاری رکھا۔ بیصحابہ کرام ﷺ کا جذبہ اتباع اور حضور اقد س 🍇 كاصحابة براعمًا د ہے۔

## قيام الكيل كى فضيلت براستدلال

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے قیام اللیل کی فضیلت پر استدلال کرتے ہیں اور ساتھ اس بات پر بھی کہ تیام اللیل وا جب نہیں ہے،اگر واجب ہوتا تو آپ ﷺ با قاعدہ حکم دیتے ، یہاں حکم نہیں ویا بلکہ صرف بیفر مایا کہ "لوكان يصلي من الليل".

وكنت غلاما شابا ، وكنت أنا في المسجد على عُهد النبي للله ـ

#### حدیث باب میں فقہی مسئلہ مئلہ نوم فی المسجد

امام بخاری رحمہ اللہ نے ماقبل کتاب الصلاۃ میں باب قائم کیا ہے کہ "باب نوم السوجال فی السمسجد" مسجد کے اندر مردوں کا سونا بھی جائز ہے جس کے لئے تین روایتیں لائے ہیں ایک عرفین کی، کیونکہ عرفین کو شروع میں مسجد میں تھہرایا گیا تھا تو وہ وہاں پرسوئے بھی ہوں گے اور حصرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ میں نو جوان تھا اور کنوارا تھا میراکوئی گھرنہیں تھا تو وہ ہیں مسجد نبوی کے اندرسویا کرتا تھا۔

توان دونوں روایتوں کے نقل کرنے سے امام بخاری رحمہ اللّٰد کا مقصد رہے کہ سجد کے اندرسونا مرد کے لئے بھی جائز ہے، اورغورت کے لئے بھی جائز ہے اور یہی مسلک امام شافعی رحمہ اللّٰد کا ہے کیونکہ ان کے ہاں نوم فی المسجد مطلقاً جائز ہے۔

#### حنفيهاور مالكيه كامسلك

امام ابوحنیفہ اورامام مالک کے بیں کہ مسجد کے اندرسونا مکروہ ہے اور جب مردوں کے لئے مکروہ ہے تو عورتوں کے لئے مکروہ ہے تو عورتوں کے لئے مکروہ ہے، البتہ کوئی معافرہ وجس کا کوئی اور ٹھا نہ نہ ہوتو وہ مسجد میں سوسکتا ہے مسافرہ وجس کا کوئی اور ٹھا نہ نہ ہوتو وہ مسجد میں سوسکتا ہے مامعتکف ہے جو بے گھر ہے تو وہ بھی مسجد میں سوسکتا ہے یا معتکف ہے تو وہ بھی حالت اعتکاف میں مسجد میں سوسکتا ہے۔

لیکن عام حالت میں جب کہ آ دمی نہ مسافر ہونہ معتکف ہونہ بے گھر پوتو ایسی صورت میں اس کے لئے مسجد کے اندرسونا مکروہ ہے۔ <sup>س</sup>

حنفیہ دلیل میں میہ بات پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذرغفاری رضی اللّٰہ عندروایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں سوگیا تو حضورا کرم ﷺ تشریف لائے اورآپ نے مجھے لات مارکرا ٹھایا۔ لات مارکرا ٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد کے اندرسونے کوآپ ﷺ نے پسندنہیں فرمایا اور کمروہ قرار دیا۔ ھ

<sup>عند الشافعي . جواز المنوم في المسجد، ولا كراهة فيه عند الشافعي . ومالك وابن القاسم يكرهان المبيت فيه للحاضر القوى وجوزه ابن القاسم للضعيف الحاضر النع ، عمدة القارى ج: ۵، ص: ٣٣٤.</sup> 

عن أبي ذر قال أثاني نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا تائم في المسجد فصريني برجله قال ألا أواك تائماً فيه قلت يانبي الله غلبتني عيني ، كلما ذكره الدارمي في "مننه" باب النوم في المسجد ، رقم: 9 9 9 | ، ج: ١ ، ص: 9 ١٣٠٥ دارالنشر دارالكتب العربي ، بيروت ، منة النشر ٢٠٠٥ ه.

جنتی روایتیں جواز کی آئی ہیں جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد مقامات پر ذکر کی ہیں وہ یا تو مسافر ہیں یا ب یا بے گھر ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر خود کہہ رہے ہیں کہ میراکوئی گھر نہیں تھا۔عربین مسافرلوگ تھے اور بے گھر تھے، یہ خاتون جو تھیں یہ بھی انتہائی ضرورت کی وجہ ہے اکہلی آئی تھی اور آکر مسلمان ہوگئی تھی ،اس نے قبیلہ کو چھوڑا تھا، تواس کوکوئی جگہ دینے والانہیں تھا،اس لئے حضوراقدس بھٹانے وقتی طور پر مسجد میں جھونبر می ڈال دی۔

توان وقتی احکام کو جوکسی ضرورت سے پیش آئے ایک عام قاعدہ بنالین آوراس کی وجہ ہے اتنا توسع کرنا کہ مسجد میں سونا بلاکراہت مردوں کے لئے بھی اورغورتوں کے لئے بھی جائز ہے، بیدمناسب نہیں ، جہاں جو چیز جس ماحول میں، جس سیاق میں وارد ہوئی ہے، اس سیاق میں اس کور کھنا جا ہے۔

بیساری توجیهات اُس وقت ہیں جب بیر کہا جائے کہ بیہ خیمہ عین مجد سے اندر گاڑھا گیا تھا یا عربیین اورعبداللہ بن عمر عین مجد میں سوتے تھے، کیکن بیر بھی ہوسکتا ہے کہ مجد کی جوفنا ہے اس میں بیدواقعات ہوئے ہوں۔

## $(^{9})$ باب ترك القيام للمريض

## مریض کے لئے تمام قیام چھوڑ دینے کابیان

1 ۱ ۱ ۱ - حدثنا محمدبن كثير قال: أخبرنا سفيان ، عن الأسود بن قيس ، عن المحددب بن عبدالله رضى الله عنه قال: احتبس جبريل عليه السلام عن النبي فق فقالت امرأة من قريش: أبطأعليه شيطانه. فنزلت ﴿ وَالضَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ما وَدَّعَكُ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى: ١ - ٣]. [راجع: ٢٣ ١ ١]

"فقالت امر أة من قریش: ابطأعلیه شیطانه" یا اولهب کی کمبخت یوی تقی جس نے بیکها تھا۔
اس واقعہ کو اس باب میں لانے کا منشأ یہ ہے کہ دوسری روایت میں جوخود امام بخاریؒ نے تفییر میں ذکر کی ہے
کہ جب آپ تھے بیماری کی وجہ سے دو تین را تیں تبجد نہ پڑھ سکے تو اس وقت کی نے آنخضرت تھے کو کہا ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے تہیں چھوڑ ویا ہے، اس لئے تم اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری نہیں وے رہے۔اس
سے معلوم ہوا کہ آپ تھے نے بیماری کی بنا پر قیام اللیل ترک فرمایا تھا۔

ق صبحييج مسلم، كتاب الجهاد والسير ، باب مالقي النبي من أذى المشركين والمنافقين ، وقم : ٣٣٥٥،
 ومستد أحمد ، اول مستد الكوفيين ، باب حديث جندب البجلي ، وقم : ١٨٠٥٣ / ١٨٠٥٣ .

## (۵) باب تحریض اکنبی علی قیام اللیل والنوافل من غیر إیجاب، رات کی نماز وں اورنوافل کی طرف نبی اللے کے رغبت دلانے کا بیان وطرق النبی شفاطمة وعلیا علیهما السلام لیلة للصلاة.

الله عمر ، عن الزهري ، عن الرحد ثنا عبدالله قال: أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن هند بنت الحارث ، عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي الله استيقظ ليلة فقال: (سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة! ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات؟ يارب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. [راجع: ١١٥]

بیحدیث کتاب العلم میں گزرچی ہے۔ یہاں لانے کا منتأ یہ ہے کہ آپ گانے اس خاص رات میں از واج مطہرات کو جگانے کا اہتمام فرمایا ، دوہری را توں میں اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ اگر واجب ہوتا تو اور را توں میں اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ اگر واجب ہوتا تو اور را توں میں بھی اہتمام فرماتے معلوم ہوا کہ واجب نہیں اس لئے ترجمہ قائم کیا کہ "باب تحریض النبی گا" آگی روایت آگے فرمایا" وطرق النبی گا فاطمة وعلیا علیهما السلام لیلة للصلاة " اس کی تفصیل اگلی روایت میں آرہی ہے۔

یہ ساری حدیث الل بیت ہے مروی ہے ۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ ایک رات حضرت نبی کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لائے ''طوق'' کے معنی ہیں'' رات کے وقت کسی کے پاس جانا''۔

<sup>ع. وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب ما روى فيمن نام الليل اجمع حتى اصبح ، رقم : ٢٩٣ ، ١٥ مسند العشرة ومسند العارة ، ١٥٩٣ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب ومن مسند على بن أبي طالب ، رقم : ٢٧٢ ، ٨٥٨.</sup> 

" و ف اطعة بنت النبي ﷺ ليلة فقال: ألا تصليان؟ " آكرانهيں الحايا اور فرمايا كياتم نماز انہيں يوسطة يعنى تنجد كى نماز؟

" فقلت: یا دسول الله، انفسنا بیدالله، فإذا شاء آن یبعثنا بعثنا" میں نے عرض کیایا رسول الله! ہماری ساری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب الله تعالی ہمیں اٹھانا چا ہیں تو اٹھا دیتے ہیں \_مطلب بہ ہے کہ جب ہم سوگئے تو غیرا ختیاری طور پر آ تکی ہیں کھلی ،اس لئے ہیں اٹھے۔

"وهو مول يمضوب فى خده وهو يقول ﴿وَكَان الإنْسَانُ الْحُثرَ هَيْ بَعَدَ لَا ﴾ "اپىران مبارك يرباته مادااود فرماد بي تصكدانسان برًا ججت كرنے والا بد

۔ بغض حضرات نے فرمایا اس کا مطلب حضرت علیؓ کے جواب اور عذر کے شیح ہونے کا اثبات ہے کہ حضرت علیؓ نے جو یہ فرمالیا۔

کیکن یوں گلتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا پہلونکیر کا بھی آہے، جس کی دلیل نسائی کی رواثیت میں ہے کہ ایک مرتبدرات کوحضور ﷺ نے جاکران کو جگایا کہ نماز پڑھلو، کیکن بیدد دبارہ سو گئے اور جب آپ ﷺ دوبارہ تشریف لائے تو دوبارہ جگایا کہ کیانماز نہیں پڑھتے ؟

اس پرحضرت علی نے فرمایا"افعما افلسنا بیدالله" که بهاری جا نیں تواللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کہ آخفرت وہایا" و کسان الانسسان آکشو شعبی جدلا" کہ یہ بات ایک طرح کی تا ویل ہے کیونکہ پہلے اٹھا کر گیا تھا، توبیتا ویل کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نسائی کی روایت کی روشی میں اس میں اس بات کا عضر بھی بایا جا تا ہے کہ جب آپ وہا ایک مرتبہ پہلے اٹھا چکے تھے تو دو بارہ شد ید نکیر فرماتے اور ناراضگی کا اظہار فرماتے ، لیکن اس طرح نہیں کیا ، کیونکہ اس طرح اس وقت کیا جا تا ہے جب واجب ترک بور ہا ہو، لیکن یہاں واجب ترک نہیں بور ہا ہے ، کیونکہ اس طرح اور یہ واجب نہیں ہور ہا ہے ، کیونکہ اس طرف اشارہ فرمادیا" و کان واجب نہیں ہوں اس کے شد ید نکیر نہیں فرمائی بلکہ والیس تشریف لائے اور ذراسااس طرف اشارہ فرمادیا" و کان واجب نہیں ہوں شعبی جدلا"

النسائي ، كتاب قيام الليل وتطوع التهار ، باب رقم : ١٥٩٣ .

الم الم الم الم الله الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن كان رسول الله الله العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وما سبح رسول الله الله المسحى قط ، وإني الأسبحها. 1 المال المالية المسحى ا

یہ آپ علم کے مطابق فر مار ہی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سی کہ نہیں پڑھی کیکن دوسر سے صحابہ کرام ﷺ کی طرف سے اثبات ہے ۔

ا ۱۲۹ عددنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب ، عن عروة ابن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد قصلى بصلاته ناس. ثم صلى من القابلة فكثر الناس ، ثم الجتمعوا من الليلة الثائثة أو الرابعة فلم يخوج إليهم رسول الله في فلما أصبح قال: (قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم )) . وذلك في رمضان . [راجع: ٢٩٥]

یہاں جمرہ کا ذکر ہے ، ظاہر کی الفاظ سے بوں لگ رہا ہے کہ بید حضوراقد س کے کا حضرت عائشہ والا معروف جمرہ تھا جس میں آپ کے قام مرہ ایک رہے تھے 'لیکن آگے احادیث میں آئے گا جس سے بید معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وہ جمرہ مراز نہیں ہے بلکہ ہوتا بیتھا کہ رمضان المبارک میں جب نبی کریم کی اعتکاف فرماتے تھے تواع کا فرماتے جا گئے ایک جٹائی مبارک ہوتی تھی جودن کے وفت زمین پر بچھا دی جاتی اور اس پر آپ کھا تشریف فرماتے ہوتے اور رات کے وفت اس کو کھڑ اکر کے ایک کمرے کی شکل وید ہے اور اس میں آپ کھی رات کے وفت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ہجرہ سے مراد چٹائی والا جمرہ ہوا در بینماز رمضان المبارک کی نماز ہے بعنی تراوی اور لوگوں کا آکر اقتد اکر تا ہمی اس نماز تراوی میں نمرور ہے ، لہذا اس سے جن لوگوں نے تہجد کی نماز پر استدلال کیا ہے وہ استدلال درست نہیں اس لئے کہ بینماز تراوی کی تھی۔

و في صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب إستحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ، رقم : ١٠١١ ، ومسئد أحمد ، باقي مسئد الأنصار ، رقم : ١٠١١ ، ومسئد أحمد ، باقي مسئد الأنصار ، بساب حديث السيئة عبائشة ، رقم : ٢٣٢١ ، ٢٣٣٢ ، ٢٣١٨ ، ٢٣١٨ ، ٢٣١٨ ، ٢٣٢٤ ، ٢٣٨١ ، ٢٣٨١ ، وموطأمالك ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الضحى ، رقم : ٣٣٣ ، وسئن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء قي الكراهية فيه ، رقم : ٣٣٣ ، وسئن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء قي الكراهية فيه ، رقم : ٣٣٣ ، وسئن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء قي الكراهية فيه ، رقم : ٣٢٣ ،

## (۲) باب قیام النبی ﷺ اللیل نبی ﷺ کے کھڑے ہونے کابیان

"وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه. والفطور: الشقوق ، إنفطرت: إنشقت".

المغيرة رضى السمعة المغيرة رضى السمعة السمعة

*حدیث کی تشریح و تفصیل کتاب النفسیر مین آ* جائے گی ان شاءاللہ۔البنته مفہوم وخلاصہ حاشیہ میں لاحظہ فر مائییں \_<sup>للے</sup>

وقى صحيح مسلم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب رقم : ٣٣٠٥ ، وسنن التوهذي ، كتاب الصلاة ، باب
رقم : ٣٤٤ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل وتطرع النهار ، باب رقم :

#### (٤) باب من نام عند السحر

#### رات کے آخری حصہ میں سوجانے کا بیان

ا ۱۳ ا سحدثنا على بن عبدالله قال :حدثنا سفيان قال : حدثنا عمرو بن دينار أن عبمر و بن أوس أخبره : أن عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله علم و بن أوس أخبره أن عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله الله قال له : ((أحب الصلاة إلى الله صلاة داؤد عليه السلام .وأحب الصيام إلى الله صيام داود ، وكان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه .ويصوم يوما ويفطر يوما )). داود ، وكان ينام أسف الليل، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه .ويصوم يوما ويفطر يوما )). وانسطر: ۱۵۲ ا ،۱۵۳ ا

احب الصلاة إلى الله صلاة داؤد الطّيقة واحب الصيام إلى الله صيام داود الله تعالى كوسب عن ياده پنديده حضرت واؤ وعليه السلام كى نماز اوران كروز عبي ان كى نمازيه عن السنام نصف السليل " آدهى رات سوت سے "ويقوم شلف "اورايك تهائى كور عهو كرعباوت كرتے سے "ويسام سدسه" اور پر آخرى حصر يعني جمنا حصر سوتے سے -

معلوم ہوا کہ تبخد کا بہترین طریقہ ہیہ ہے کہ آ دمی شروع میں سوئے پھر بیدار ہوجائے پھر آخرشب میں سوئے بشرطیکہ پھر جاگنے کا اہتمام کرے۔حضوراقدی ﷺ ہے بھی پیطریقہ ثابت ہے جیسا کہ آگے آ رہاہے۔

اسمعت أبي السمعت أبي المبيد الله عن المبيد عن المبعث قال سمعت أبي قال المبعث أبي المبعث مسروقا قال: سألت عائشة رضى الله عنها: أي العمل كان أحب إلى رسول الله الله ؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ.

آل وفي صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب النهى عن صوم الدهر لمن تضربه أو فوت به حق ، رقم : ٩ ١٩ ١ وسنن الترمذي ، كتاب المصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في سرد الصوم ، رقم : ١ ٠٠ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل و تطوع النهار ، باب ذكر صلاة نبى الله داؤد بالليل ، رقم : ١ ١ ٢ ١ ، وكتاب الصيام ، باب صوم نبى الله داؤد ، رقم : ٢ ١ ٢ ١ ، وكتاب الصيام ، باب صوم نبى الله داؤد ، رقم : ٢ ١ ٢ ٠ ٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الصيام ، باب في صوم يوم وقطر يوم ، رقم : ٢ ٩ ٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في صيام داؤد ، رقم : ٢ - ١ ١ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عُبد الله بن عمرو بن العاص ، رقم : ٢ - ١ ١ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من المحابة ، باب مسند عُبد الله بن عمرو باب أبي صوم داؤد ، رقم : ٢ - ١ ١ .

حَدَثنا مَحَمَد بِنَ سَلَام قَالَ: أَخَبُرنا أَبُوالأَحُوصَ: عَنَ الأَشْعَثُ قَالَ: إذَا سَمِعَ الصَارِخَ قَام فَصَلَى. [انظر: ٢٣٢٢/٢٢] الشيخة الصارِخ قام فصلى. [انظر: ٢٣٢٢/٢٢]

صفورا قدس الله کوه عمل پسند تها جودائی موجس کوآدمی پابندی سے کرسکے اور ساتھ پوچھا کہ «مسی کان یقوم ؟ " یعنی آپ اللہ موت بیدار ہوتے تھے؟

حفرت عائشد ضی الله عنهانے فرمایا" سمان بهقوم إذا سمع الصادخ"اس وقت بیدار ہوا کرتے تھے جب''صارخ'' کی آواز سنتے ۔''صارخ'' کے معنی ہیں چیننے والا ، مراد مرغا ہے اور مرغ آدھی رات کو بولتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم کا کوسحری کے وقت اپنے پاس نہیں پایا گر سوئے ہوئے یعنی فجر سے ذرا پہلے جوسحری کا وقت ہوتا ہے تو اس میں آپ کا میر سے پاس سویا کرتے تھے۔ اب بعض اوقات سو جانیا کرتے تھے اور بعض اوقات ویسے ہی لیٹ جایا کرتے تھے، دونوں ہا تیں ثابت ہیں، اسی پرزیا دہ کمل تھا جو حضرت واؤ دعلیہ السلام کا کمل تھا لینی پینام مشد میں، آخری حصہ میں سویا کرتے تھے۔

#### (٨) باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح

اس تخص کا بیان جس نے سحری کھائی اور وفت تک ن سویا جب تک صبح کی نماز پڑھ لی

<sup>&</sup>quot;إ وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل وأن الوتر ركعة وأن الرتو وقي صحيح مسلم ، كتاب صلاة الليل والمسافرين وقصوها ، باب صلاة الليل وتطوع النهار ، باب وقت القيام، وقيم: ٩٨ و ان الركعة وان الركعة وان الركعة وان الركعة وان الركعة وان النهار ، باب وقت القيام، وقيم: ٩٨ و ان وسنن ابن ماجة ، وقيم: ١ ١٩ ان وسنن ابن ماجة ، كتاب الرهد ، باب المداومة على العمل ، وقم: ٣٢٢٨ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، وقم: ٩٣ / ٢٢ / ٢٣ ، ٢٣ / ٢١ / ٢٣٠ .

لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما و دخولهما في الصلاة ؟ قال : كقدر مايقراً الرجل خمسين آية. [راجع : ٥٤٦]

بیحدیث پہلے گزرگی ہے، یہاں یہ بیان کرنامقصود ہے کہ پیچھے حدیث میں جوحفرت عائشہرضی اللہ عنہا نے یہ بیان فر مایا ہے کہ محری میں میرے پاس سویا کرتے تھے،اس حدیث کولا کر بتار ہے ہیں کہ یہ قاعدہ کلیے نہیں تھا، بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جاگ رہے ہوتے تھے۔

چنانچہ حضرت زیدین ثابت والے اس واقعہ میں حضرت انس اس کو بیان کررہے ہیں کہ اس وقت آپ اس حری کے وقت جاگے ہوئے تھے ،سحری کی اور پھر فورا نماز کے لئے تشریف لے گئے ، درمیان میں سوئے نہیں۔

١٣١ ا ـ حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا خالد بن عبدالله ، عن حصين ، عن أبي واتل ، عن حليل عن أبي واتل ، عن حديثة رضى الله عنه :أن النبي كان إذا قيام للته جد من الليل يشوص فاه بالسواك . [راجع : ٢٣٥]

#### ترجمة الباب سيمناسبت

جب آپ ﷺ تبجد کے لئے کھڑے ہوتے تو مسواک سے اپنے دانت وغیرہ ما بھا کرتے تھے۔اس کو "بساب طول المقیام فی صلوۃ اللیل" میں لانے کا بظاہر کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا، شراح بزے جیران ہوئے کہ یہاں اس مدیث کو کیوں لائے ؟

قریب ترین تو جیہہ یہ ہے کہ بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ لمبے قیام کی تیاری کی جارہی ہے۔اگر تھوڑ اسا پڑھنا ہوتا تو پھر بیسب اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔

## (• ١) باب كيف صلاة النبي ﷺ ؟ وكم كان النبي ﷺ يصلى بالليل؟

## نبی کی نماز کیسی تھی اور یہ کہ نبی کھی رات کوس قدر نمازیر ستے تھے

۱۳۷ اسحد ثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال: أخبرنى سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: أن رجلا قال: يا رسول الله ، كيف صلاة اليل؟ قال: ((مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأو تر بواحدة)). [راجع: ٢٢٨] كيف صلاة اليل؟ قال: حدثنى مسدد قال: حدثنى يحيى عن شعبة قال: حدثنى أبو جمرة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت صلاة النبى الله عشرة ركعة ، يعنى بالليل.

۱۳۹ اسحد ثنى إسحاق قال: حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنى إسرئيل، عن أبى حصين، عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: سألت عائشة رضى الله عنها عن صلاق رسول الله عليه وسلم بالليل فقالت: سبع، وتسع، وإحدى عشرة، سوى ركعتى القجر.

• ۱ ۱ سحدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي الله يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر . الله المناطقة وركعتا الفجر . الله المنطقة ال

**سوال: تیره** رکعتین کس طرح ہوئیں؟

**جواب:** آٹھ رکعتیں تبجد کی ، تین رکعتیں وترکی اور دورکعتیں سنت فجر کی۔اس طرح کل تیرہ رکعتیں ہوگئیں۔

## (١١) باب قيام النبي على بالليل من نومه وما نسخ من قيام الليل،

## آتخضرت ﷺ کارات کو کھڑے ہونے اورسونے کا بیان

وقوله تعالى ﴿ يَا اللَّهُ اللُّهُ اللَّهُ وَطَاوَا قُومُ وَرَتَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَطَاوَا قُومُ وَرَتَّ اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>&</sup>quot;إلى وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة والدو صحيحة ، رقم : ٢١٥ ! ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في وصف صلاة النبي بالليل ، رقم : ٣٠٣ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل وتطوع النهاز ، باب كيف الوتر بواحدة ، رقم : ١٢٤٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في صلاة اليل ، رقم : ١٢٣ ا ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها ، باب ماجاء في كم يصلي بالليل ، رقم : ١٣٣٨ ، ومسند الأنضار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ١٣٣٨ .

الله عنهما: نشأ: قام بالحبشية . وطاء ، قال: مواطأة للقرآن ، أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه. ليواطنوا:ليوا فقوا.

## تهجد كانثرعى حكم

نی کریم ﷺ کا رات کے وقت میں قیام فرمانا بھی ثابت ہے اس طرح کہ آنخضر سالی اللہ علیہ وسلم اپنے حالات ونشات کے مطابق بھی کم رکعتیں پڑھتے اور بھی زیادہ ،اور سونا بھی ثابت ہے بینی عدم قیام تو اس طرح دونوں ثابت ہیں۔

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ ایک اختلاف کی طرف اشارہ فرمارہے ہیں۔ جوفقہاء اور علاء کرام کے درمیان ہوا ہے۔اس بات پرتقریباً اتفاق ہے کہ صلوۃ اللیل امّت کے حق میں واجب نہیں ،صرف ابن حزم اس کو واجب کہتے ہیں ، باقی کسی کے نز دیک واجب نہیں۔

> کیکن اس میں اختلاف ہوا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے لئے تبخید کی نماز واجب تھی یانہیں؟ اس پر بھی اتفاق ہے کہ شروع میں جب بہآیت کریمہ نازل ہوئی:

يَسَا النُّهَسَاالُمُ زَّمُّلُ قُلِم اللَّيُلَ إِلَّا قَلِيكًلا نِصُفَهُ

أو انْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا. [المزمل: ١ ـ ٤]

اس میں چونکہ صیغۂ قسم اور انسقیص امرہے جو وجوب پر ولالت کرتا ہے اس لئے واجب تھی ،کیکن بعد میں جب امّت کے حق میں منسوخ ہو کی تو کیا اس وقت رسول اللہ ﷺکے لئے بھی وجوب منسوخ ہوایا نہیں؟اس میں علماء وفقہاء کے دونوں قول ہیں۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے لئے آخر وقت تک وجوب باقی رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ بعد میں حضور ﷺ کے لئے بھی وجوب منسوخ ہوگیا تھا۔ دونوں فریق ایک ہی آیت سے استدلال کرتے ہیں اور وہ ہے" ومن اللیل فتھ جد به نافلة لک".

جوحضرات کہتے ہیں کہ وجوب منسوخ ہوگیا، وہ کہتے ہیں '' **خافلۃ لک** '' کے معنی یہ ہیں کہ حضور ﷺ کے لئے بھی صلوۃ اللیل نفل اور تطوع تھی ، فرض نہ تھی ۔

اور جوحفرات کہتے ہیں کہ واجب تھی وہ کہتے ہیں کہ ''نسافیلہ ''بمعنی''نسافیلہ لک'' میں جب ''لک'' کہا گیا ، اگریہ عام نفل ہوتی تو پھر ''لک'' نہ کہا جاتا ، بلکہ سارے مؤمنین کے لئے نفل تھی ''لک''

كمعنى بين "نافلة لك" ليني "واجبا زائدًا" هـ

امام بخاری رحمہ اللہ ان حضرات کی رائے کوراح قرار دے رہے ہیں اور اختیار کررہے ہیں جو یہ کہتے

1/ للملساء فيه أقوال: الأول: أنه ليس بفرض ، يدل على ذلك أن بعده: ﴿ نصفة أو انقص منه قليلا أو زد عليه ﴾ وليس كذلك يكون الفرض ، وإنما هو ندب . والثاني : أنه هو حتم . والثالث : أنه قرض على النبي على وحده ، وروى ذلك عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما ، قال : وقال الحسن وابن سيرين : صلاة الليل فريضة على كل مسلم ، ولو قيدر حبلب شياه . وقال إسماعيل بن إسحاق : قالا ذلك لقوله تعالى: ﴿فَاقْرِهُ وَأَمَا تَيْسُرُ مِنْهُ ﴾ ، وقال الشافعي ، رحيميه البليه: سيميعت بعض العلماء يقول: إن الله تعالى أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس ، فقال: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الْمُؤْمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِينًا ﴾ الآية ، ثم لسخ هذا بقوله : ﴿ فاقرء وأ ما تيسسر مشهكه أن يكون فوضا ثانيا ، لقوله تعالى : ﴿ وَمِن اللَّهِ فَتَهجه بِهِ نَافِلَةُ الْكُ ﴾ [الإسراء: ٢٥٩]. فوجب طلب البدليل من السنة على أحد المعنيين ، فوجدنا سنة النبي على أن لا واجب من الصلوات إلا الخمس . قال أبو عمو : قول بعض التابعين: قيام الليل فرض ولو قدر حلب شاة ، فول شاذ متروك لإجماع العلماء أن قيام الليل نسخ بقوله : ﴿علم أن لن تحصوه... ﴾ الآية. وروى النسائي من حديث عائشة : افترض القيام في أول هذه السورة على رسول الله ﴿ وعلى أصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها الني عشر شهرا، ثم نزل التخفيف في آخرها ، فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة ، وهو قول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم و آخرين ، فيما حكمي عنهم النحاس ، وفي (تفسير ابن عباس) : ﴿قم اليل﴾ يعني : قم الليل كله إلا قليلا منه ، فاشتد ذلك على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وعلى أصحابه وقاموا الليل كله ولم يعرفوا ما حد القليل ، فانزل الله تعالى : ﴿نصفه أو انقص منه قبليلاكه فناشتند ذلك أبيضنا عبلني النبي ، صلى الله تعالى عليه وسلم ، وعلى أصحابه فقاموا الليل كله حتى انتفخت المدامهم، وذلك قبل الصلوات الخمس، ففعلوا ذلك سنة ، فأنزل الله تعالى ناسختها فقال: ﴿علم أن لن تحصوه﴾ يعني: قيام الليل من الثلث والنصف ، وكان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ، فلما فرضت الخمس لسخت هذه كما نسبخت الزكاة كل صدقة ، وصوم رمضان كل صوم ، وفي (تفسير ابن الجوزي): كان الرجل يسهر طول الليل مخافة أن يقصر فيما أمر به من قيام للتي الليل أو نصفه أو ثلثه ، فشق عليهم ذلك ، فخفف الله عنهم بعد سنة ، ونسخ وجوب التقدير بقوله : ﴿علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فأقرء وا ماتيسر من ﴾ أي : صلوا ما تيسر من الصلاة ، ولو قدر حلب شلة ، لم نسخ وجوب قيام الليل بالصلوات الخمس بعد سنة أخرى ، فكان بين الوجوب و التخفيف سنة ، وبيين الوجوب والنمسخ بسالكلية سنتسان . عبمدة القاري ، ج: ٥ ، ص: ٣٤٣ ، و التمهيد لإبن عبدالبر ، ج:١٣٠ ص: 4 • ٢، وأحكام القرآن للشافعي، ج: ١، ص: ٥٣ ، والأم، ج: ١، ص: ١٨.

ہیں کہ تبجد کی نماز حضورا کرم ﷺ کے ذمنہ واجب نہیں تھی۔ چنانچہ کہتے ہیں ''**و ما نسخ من قیام اللیل** ''

فرمایا"قدال ابسن عبداس وصبی الله عنهما: نشا: قام بالمعبشیة"سورهٔ مزمّل مین آیا ہے" إن نداشسنة الليل هي أشد وطأوأقوم قيلا" تو" نداششة" "نشا "سے لكلا ہے، اس كى تشريح كردى" قام" حبثى زبان ميں ۔

اور "وطأ" لينى جو" أشد وطأ" باس كمعنى بين" موافقة للقرآن" لينى "اشد موافقة للسمعه وبصره وقلبه" كونكه "ليواطنوا، ليوافقوا" كمعنى شنآ تاب مطلب بيب كداس وتت تبهار بدل، زبان، كان، اور نگاه سب مين موافقت پيدا موگي -

بعض حضرات نے "الشد وطا" كى تشريح كى ہے السقمشقة أو "وطا "كم عنى مشقت كے بھى موتے ہيں۔

ا ـ حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا عوف قال: حدثنا عوف قال: حدثنا عوف قال: حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عن النبي في في الرؤيا قال: ((أما الذي يشلغ رأسه بالحجر فإنه يأخل القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة) [راجع: ٨٣٥]

تشرتح

حضورا قدى الله في خوروَيا كم تعلق ارشادفر مايا يعنى وه لمى حديث ہے جس ميں ہے كہ چتم كم مناظر وكيے، اس ميں يہ حصہ بن أما المدي يشلغ وأسه بالحجو "كه جس محض كاسر پھرسے كِلا جار ہا تعابيوه مخض تحا" فيانه يأ حدائقو آن فيو فضه وينام عن الصلاة المكتوبة "جوقر آن كوليتا ہے يعنى اس في قرآن يادكيا پھراس كا انكار كرتا ہے۔

اس کےمعنی یا تو بیر ہیں کہ قر آن سیکھا مگراس پڑمل نہ کیا، یا بیر ہیں کہاس کو یا دکیا پھر بھلا دیااور جوفرض نماز سے سوجا تا ہے وہ بھی اسی قسم کےعذاب میں مبتلا ہوگا۔

اس کو یہاں لانے کامنشا بیہ ہے کہ صلوۃ المکتوبۃ سے سونے پر بیعذاب ہوگا،اس کامفی دم مخالف بیہ ہے کہ صلوۃ غیرالمکتوبۃ ہے سونے پرعذاب نہیں ،معلوم ہوا کہا گر کوئی صلوۃ اللیل سے سوجائے تواس پرعذاب نہیں۔

## (١٣) باب الدعاء والصلاة من آخر الليل،

رات کے آخری حصہ میں دعااور نماز

وقبال اللُّسه عزوجل: ﴿كَانُـوُا قَلِيُلاُّ مِّنَ اللَّيْـلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴾ أي: ما ينامون.

﴿ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ [الذاريات : ١٥ ـ ١٥]

كَانُوا قَلِيُلاً مِن اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ وَبِالْاسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ.

ترجمه: نیکی والے دویتھرات کوتھوڑ اسوتے اورضح کے وقتوں میں معافی مانگتے ۔

فا کمہ، لیمنی رات کا اکثر حصہ عبادت اللی میں گذارتے اور سحر کے وقت جب رات ختم ہونے کو آتی اللہ سے اپنی تقصیرات کی معافی ما نگتے کہ اللی حق عبودیت ادا نہ ہوسکا جو کو تا ہی رہی اپنی رحت ہے۔ عاف فر ما دیجئے ۔ کثر عبادت اُن کومغرورنہ کرتی تھی بلکہ جس قدر بندگی میں ترتی کرتے جاتے خشیت وخوف بڑھتا جاتا تھا۔

۱۳۵ الحدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالک ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، وأبي عبد الله عبد الله الأغر ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله الأغر ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله الأخر يقول : من يدعوني تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ )) . [انظر: ١ ٢٣٢١، ٩٣ عـ] ينزل ربنا تبارك وتعالى ..... من يدعوني فأستجيب له ؟

## تشريح

حدیث میں یہ الفاظ فرمائے گئے جی کہ اللہ تعالیٰ تہائی رات گذرنے پرساء دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اس لئے اس حدیث میں بڑے معرکۃ الآراء کلامی مسائل پیدا ہو گئے جو کسی زمانہ میں بحث مناظرہ اور نزاع و جدال کا سبب ہنے رہے ہیں۔اوراصل مسئلہ کی حقیقت مجھنی بھی ضروری ہے اس لئے اس بحث کامخصر خلاصہ بیان کیاجا تا ہے۔

#### جمهورسلف اورمحدثين كامذهب

ندکورہ مسئلہ میں جمہورسلف اور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ بیداحا دیث متشابہات میں سے ہیں''نزول'' کے ظاہری معنی جوتشبیہ کوسٹزم ہیں وہ مرادنہیں ، باری تعالیٰ کے لئے''نزول'' کوا تباعاً للنصوص ثابت مانا جائے گا، اس کے معنی مراد اور اس کی کیفیت کے بارے میں تو قف اور سکوت کیا جائے گا اور اس میں خوض نہیں کیا جائے گا۔ان حضرات کو'مفوضہ' کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔

## علامهابن تيمية كامؤقف

علامداین تیمیدر حمداللہ کے بارے میں بیقصہ مشہور ہے کدانہوں نے ایک مرتبہ جامع مسجد دمثق کے منبز

پرتقر *برکرتے ہوئے حدیث کی تشریح کے دور*ان خود منبر سے دوسٹر ھیاں اُتر کر کہا کہ ''**یننول کنزولی ہذا''** لینی باری تعالیٰ کا نزول میرے اس نزول کی طرح ہوتا ہے۔

اگریہ واقعہ ثابت ہوتو بلا شبہ بینہایت خطرناک بات ہے،اوراس سے لازم آتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللّٰد تشبیہ کے قائل ہیں الیکن تحقیق یہ ہے کہ متند طریقہ سے اس واقعہ کی نسبت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللّٰہ کی طرف ثابت نہیں ہوتی یہ

جہاں تک اسلیے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جمع مؤقف کا تعلق ہے اس موضوع پر ان کی ایک مستقل کتاب ہے جو' شرح حدیث النزول' کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں علامہ ابن تیمیہ نے تشبیہ کی تی کے ساتھ در دیوفر مائی ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں ''ولیس نووله کنوول اجسام بنی آدم من السطح الی الأد ص بحیث یبقی السقف فوقهم ، بل الله منزه عن ذلک''۔

تو علامه ابن تیمیه رحمه الله کے نظریئے کا میختصر خلاصہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علامہ ابن تیمیہ گفیت سے تیمیہ گفیز ' نزول'' کی تشریح سے تو قف نہیں کرتے ، بلکہ لفظِ نزول کو حقیق معنی پرمحمول کرکے اس کی کیفیت سے تو قف کرتے ہیں۔ جبکہ جمہور محدثین کے قول کا حاصل میہ علوم ہوتا ہے کہ وہ لفظِ ''نزول'' کی تشریحی سے تو قف فرماتے ہیں ، نہ یہ کہتے ہیں کہ جازی معنی مراد ہیں۔

لبندااین تیمیدر حمد الله کامید و وی محل نظر ہے کہ اُن کا مسلک بعینہ وہ ہے جو جمہور سلف کا ہے ، بلکہ ان کے مؤقف میں باریک فرق پایا جاتا ہے ، جس کے تذکر سے سے قدیم کتابیں لبریز بیں ۔ البتہ یہ معاذ الله تشبیدا ور تنزید کا فرق نہیں بلکہ تنزید ہی کی تعبیر کا فرق ہے ۔ لبندا اس مسئلہ میں ان کو جمہور اہل سنت سے مختلف قر ار دے کر نشا نائے ملامت بنا نا درست نہیں ۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قتم کے مسائل میں سلامتی کا راستہ جمہور سلف ہی کا ہے جو ان الفاظ کی تشریح ہی سے تو قف کرتے ہیں ، کیونکہ تشریح کے نقط آغاز سے ہی انسان اس پرخار وادی میں پہنچ جاتا ہے جہاں افراط و تغریط سے دامن بچانا مشکل ہوجاتا ہے ۔ علامہ ابن خلاون رحمہ اللہ نے مقدمہ میں بڑی اچھی بات کھی ہے کہ صفات باری تعالی کے مسائل عقل کے ادراک سے خلاون رحمہ اللہ نے مقدمہ میں بڑی اچھی بات کھی ہے کہ صفات باری تعالی کے مسائل عقل کے ادراک سے مادراء ہیں۔

#### (١٥) باب من نام أول الليل وأحيا آخره،

اس شخص کا بیان جوزات کے ابتدائی حصہ میں سور ہااور آخری حصہ میں جاگا وقبال سلیہ میان لاہبی الدر داء رضی الله عنهما : نیم ، فلما کان من آخر اللیل قال: \*\*\*\*\*

قم،قال النبي 🏙 : ((صدق سلمان)) .

مید دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فاری حضرت ابو در داء کے پاس تھے، ان کی اہلیہ کو انہوں نے میلے کچلے کیٹر وں میں کچلے کیٹر وں میں دیکھا۔ تو پوچھا کہتم اپنے شوہر کے لئے کوئی تیاری نہیں کرتیں ، انہوں نے کہا کہ بیرات میں آتے ہیں اور نماز میں کھڑے ہوجاتے ہیں ، میں کس کیلئے تیاری کروں؟

#### (١٦) باب قيام النبي على بالليل في رمضان وغيره

حضور ﷺ کارمضان اورغیررمضان کی را توں میں کھڑ ہے ہونے کا بیان

YE وفي صبحبح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة ، وقم : ١٢٢٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في وصف صلاة النبي بالليل ، وقم : ٣٠٣ . وسنن النسائي ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب كيف الوتر بثلاث ، وقم : ٢٤٩ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في حسلاة الليل ، وقم : ١٢٢٢ ، ١٢٢١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الالصار ، باب حديث السيدة عبائشة ، رقم : ٣٠٣٠ ، ٢٢٩٨٧ ، ٢٣٥٨٩ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب صلاة النبي في الوتر ، وقم : ٣٣٣٠ .

## پیز او تے تہیں تہجد ہے

بیحدیث آپ نے بار بار پڑھی ہے، غیرمقلدین اس سے تراوح کی آٹھ رکعت پراستدلال کرتے ہیں۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ بیتراوح کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تجد کے بارے میں ہے، اس کی دلیل یہال موجود ہے، کیونکہ تراوح اللیل میں ہوتی ہے اور تبخد آخراللیل میں، اور یہال حضرت عائشرضی اللہ عنہانے حضور اللہ سے بوچھا" یار مسول اللہ بھا اسنام قبل ان تو تو ؟ " کیا آپ وتر سے پہلے سوجاتے ہیں؟ آپ حضور تلک نے فرمایا" یا عائشہ ان عنیی تنامان و لا ینام قلبی "معلوم ہوا کہ جو یہ صلی ٹلاٹا ہوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے آپ بھاکوآ خرشب میں پڑھتے ہوئے دیکھا، اس لئے پوچھا کہ آپ نے اول شب میں وتر منہیں بڑھتے ہے۔

معلوم ہوا بیآ خرشب کا واقعہ ہے نہ کہ اول شب کا ۔ تو بید حنفیہ کی اس بارے میں دلیل ہے کہ بیرحدیث تروا تک کے بارے میں نہیں ہے بلکہ جنجہ کے بارے میں ہے ۔ نبی کریم کا قیام رمضان کا تھم اوّل کیل کے بارے میں ہے ، اس پردلیل بیہ ہے کہ تمام صحابہ کے اول کیل میں تر اور کا پڑھتے تھے۔

جب آپ کا نے تین دن تر اور کے پڑھائی تو وہ بھی اول اللیل میں پڑھائی ۔معلوم ہوا کہ تر اور کے اول اللیل میں پڑھائی ہےاور یہ جوذ کر ہور ہاہے یہ آخراللیل کا ہے،الہذا بیتر وا تے نہیں بلکہ تبجد ہے۔

(١٤) باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة عند

الطهور بالليل والنهار

رات اوردن کو پاکی حاصل کرنے اور رات اور دن میں وضو کے بعد نماز کی فضیات کا بیان

1 / 1 - حدثنا إسحاق بن نصر ،حدثنا أبو أسامة ، عن أبي حيان ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن النبي الله قال لبلال عند صلاة الفجر: ((يابلال ، حدثني بارجى عمل عملته في الإسلام ، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة)). قال : ماعملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أونهار إلا صلبت بذلك الطهور ما اكتب لي أن أصلي . كا

كل ... وقي صبحيح مسلم ، كتاب قيضائيل الصحابة ، باب من قضائل بلال ، رقم : ٣٣٩٤ ، ومسئد أحمد ، باقي مسئد المكثرين ، باب باقي المسئد السابق ، رقم : ٩٢٩٥ ، ٩٢٩٥ .

حضور الله ہے آ گے حضرت بلال الله کی قدموں کی جاپ سنائی دینے پربعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور اللہ ہے آگے جنت میں کیسے نکل گئے ؟

اس کا جواب میہ ہے کہ مرتبہ میں آ گے نگلنا مرادنہیں ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ ان کا آ گے ہونا ایہا ہوجیسا کسی بڑے کے آ گے محافظ چلتا ہے۔

ہیاں بات کی دلیل تھی کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ان کو بیہ مقام بخشیں گے کہ وہ ایک محافظ کے طور پریا جس طرح آج کل پائلٹ ہوتا ہے ،حضور ﷺ کے آگے چلیں گے ، بیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی منقبت اور خصوصیت تھی۔

## (١٨) باب مايكره من التشديد في العبادة

## عبادت میں شدت اختیار کرنے کی کراہت کابیان

• 1 ا - حدثنا أبو معمرقال: حدثنا عبدالوارث ، حدثنا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: دخل النبي الله فإذا حبل ممدود بن الساريتين ، فقال: ((ما هذا الحبل؟)) قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت. فقال: النبي الله حدوه ليصل أحدكم نشاطه ، فإذا فتر فليقعد)) . أله

## عبادت نشأط کے بقدر کرنا جا ہے

حفرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو دیکھا کہ دوستونوں کے درمیان ایک رسی للہ عنہا کی ہے، درمیان ایک رسی لئکی ہوئی ہے۔ پوچھا بیرتی کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بیرتی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ہے، جب وہ نماز پڑھتی ہیں یہاں تک کہ " فاذا فترت تعلقت " جب وہ نماز پڑھتی ہیں یہاں تک کہ " فاذا فترت تعلقت "

الذكر وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصوها، باب أمر من نعس في صلاته أو إستعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقمد حتى يذهب عنه ذلك ، وقم: ١٣٠١ ، وسنن النسائي ، كتاب قيام الإليل وتطوع النهار ، باب الإختلاف على عائشة في إحياء الليس ، وقم: ١٢٠١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب النعاس في الصلاة ، وقم: ١١٤ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة ، ومبند أحمد ، باقي مسند ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والمسنة فيها ، باب ماجاء في المصلي إذا تعس ، وقم: ١٢٣١ ، ومبند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، وقم: ١٢٣١ ، و ١٢٣٩ ، ١٢٣٩ ،

جب تھک جاتی ہیں تو اس رتنی کے ساتھ ٹیک لگالیتی ہیں۔

ہمارے بزرگوں میں سے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ عبادات میں انسان کواپیا کرنا چاہئے کہ ایسے وقت میں چھوڑ دے جب مزید کچھ کرنے کی خواہش باتی ہو، یہ بین کہ ساری خواہش ختم ہوجائے اور جنتی طاقت تھی ایک ہی دفعہ انڈیل دے اور بعد میں کہے یہ بہت لمبا مسئلہ ہے کون اتنی کمبی مشقت اٹھائے، بلکہ ابھی مزید کرنے کی خواہش باتی ہوا ہے وقت چھوڑ دے،اس سے دوبارہ کرنے کی تو فیق ہوگی۔

حضرت گنگوہی اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ چک ڈوری کٹو کی طرح ایک کھیل کی چیز ہوتی ہے ، اُسے چکٹی اور چک ڈوری کٹو کی طرح ایک کھیل کی چیز ہوتی ہے ، اُسے چکٹی اور چک ڈوری کہتے ہیں ،اس میں ری یا دھا کہ بندھا ہوتا ہے اس کواس طرح پھینکتے تھے کہ وہ دورتک جاتی اور پھر داپس آتی تھی ۔اس کا قاعدہ سے ہوتا تھا کہ اس کوا لیے چینکتے تھے کہ پچھرتی ہاتھ میں باتی رہ جاتی تھی جس سے وہ واپس آتی تھی ۔حضرت گنگوہی گئے مثال دی کہ عبادت کی مثال چک ڈوری جیسی ہے کہ اگر ایک مرتبہ ساری رہی کھول دی جائے تو و ہیں گر جائے گی ، پھر واپس نہیں آئے گی ۔

ا 1 1 ا - قال: وقال عبدالله بن مسلمة: عن مالك، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بنى أسد فدخل علي رسول الله ها فقال: ((من هذه ؟)) قلت: فلانة ، لا تنام بالليل ، تذكر من صلاتها ، فقال: ((مه ، عليكم ما تطيقون من الأعمال ، فإن الله لا يمل حتى تملوا)) .[راجع: ٣٣]

اس عورت پر بھی آپ کے انتابی کام کروجتی تم میں طاقت ہے، ' فیان اللہ لا بعمل حتی تعملوا "اس من الاعمال " تمہیں چا ہے کہ انتابی کام کروجتی تم میں طاقت ہے، ' فیان اللہ لا بعمل حتی تعملوا "اس لئے کہ اللہ تعالی دینے میں نہیں اکرائے یہاں تک کہتم اُکتاجا و گے۔اس ہے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ''اکشار فی التعبد" بدعت ہے، حالا نکہ حضور کھا نہی فرمانا طاقت سے زیادہ کام کرنے پر ہے، ورنہ خود حضور کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کی کے قدم مبارک پرورم آجایا کرتا تھا، اس لئے بیتول درست نہیں۔ اس موضوع پر حضرت مولانا عبدائی ککھنوی رحمہ اللہ کامستقل رسالہ ہے "إفسامة المحجة علی اُن الاکتار فی التعبد لیس بدعة.

## (٩ ا) باب مايكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه

## جو خص رات کو کھڑ اہوتا تھااس کے لئے ترک کرنے کی کراہت کا بیان

الأوزاعى. ح وحدثنى محمد بن مقاتل أبو الحسين قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل ، عن الأوزاعى. ح وحدثنى محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله: قال أخبرنا الأوزاعى قال: حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: الأوزاعى قال: حدثنى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال لى رسول الله ﷺ: (رياعبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل)).

وقال هشام :حدثنا ابن أبي العشرين : قال جدثنا الأوزاعي قال : حدثنا يحيى عن عسمر بن الحكم بن ثوبان قال : حدثني أبو سلمة بهذا مثله . وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي . [راجع : ١٣١]

اس حدیث کی بناپرعلماء نے فرمایا کہ نفلی عبادت کا بھی جومعمول مقرر کرلیا جائے اُسے چھوڑ نانہیں چاہئے ،کیکن چھوڑنے کے معنی میں اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب قدس سرہ سے بحوالیہ حضرت تھیم الامت مولا نا تھانوی قدس سرہ یہ سنے ہیں کہ ترک کا ارادہ کرلے ۔اگر ترک کا ارادہ نہیں کیا ،کیکن اتفا قا بچھ عرصے تک چھوٹ گیا اور نیت ہے کہ پھر جاری رکھوں گا تو امید ہے کہ ان شاء اللہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔

وقبال هشام حدث ابن ابی العشوین – اس دوایت کولانے کامنشاً بیہے کہ اوپر کی حدیث یخی بن افی کثیر نے براہ راست ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے بصیغیہ تحدیث روایت کی تھی ،نیکن ہشام کی اس روایت میں یجیٰ اورابوسلمہ کے درمیان عمر بن تھم کا داسطہ ہے ۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کولا کر اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بیمزید فی متصل الاسانید کی قبیل ہے۔ مزید فی متصل الاسانید کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ ایک رادی نے ایک حدیث اپنے شخ سے بلا واسطہ بھی سی ہوتی ہے اور بالواسطہ بھی ، ایسی صورت میں بالواسطہ روایت کومزید فی متصل الاسانید کہا جاتا ہے بینی سند کے اس واسطے کے بغیر بھی متصل تھی ، لیکن دوسری روایت میں اس متصل سند میں ایک واسطے کا اضافہ ہوگیا، لیکن کسی روایت کومزید فی متصل الاسانید قرار دینے کے لئے ضروری ہے کہ اس روایت کا بلا واسطہ مروی ہونا ثابت ہو، موجودہ روایت میں چونکہ یجی بن ابی کثیر نے حدثنا ابوسلمہ کی تصریح کی ہے اس لئے اس کا بلا واسطہ مروی ہونا ثابت ہوئی۔ موجودہ روایت بھی متصل الاسانید" ہوگی۔

#### (۲۰) باب

١١٥٠ - حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن أبي العباس قبال : مسمعت عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ )) قبلت: إني أفعل ذلك . قال : ((فإنك إذا فعلت هجمت عينك ونفهت نفسك ، وإن لنفسك حقاً ، والهلك حقاء قصم وأقطر ، وقم ونم » . [راجع : ١١٣١]

"نُفهت نفسك "" نفهت" باب مع سے ہے۔اس كے معنى بن تھك جاتا۔

#### (٢١) باب فضل من تعارّ من الليل فصلّي

اس شخص کی فضیلت کا بیان جورات کواٹھ کرنماز بڑھے نعارّ کامعنی ہے رات کوسوتے ہوئے حاگ جانا۔

١١٥٥ - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال: أخسرتي الهيشم بس أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي اللاعنه وهو يقص في قصصه ، وهو يذكر رسول الله ﷺ : ﴿ إِنْ أَحَا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثُ ﴾ ، يعني بذَّلَكَ عبدالله بن رواحة.

> و فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به مو قنات أن ماقال و اقع

> يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

تابعه عقيل ، وقال الزبيدي: أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج ، عن أبي هريرة. رانظر:۱۵۱۱ع<sup>ول</sup>

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ اپنے مختلف دا قعات بیان کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ کی یا تیں ذکر کیا كرتے تھے،انہوں نے فرمایا" إن ا**حسال كے لا يہقول الوفث "** كہتمهارےائيك بھائى ہیں جوفضول باتیں نہیں کرتے ''د**ون'' کے معنی ہیں ف**ٹ باتیں اوران کی مرا دحفرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے۔

<sup>-</sup> وفي مسند أحمد ، مسند المكيين ، باب حديث عبد الله بن رواحه ، رقم : ٨٠ ١٥ ١ .

ے۔ حضرت عبداللہ بن روا حہ ﷺ شاعر تھے لیکن شاعر وں کی طرح فخش با تیں نہیں کرتے تھے،انہوں نے یہ شعر کیے ہیں ۔

> وفیسنسا رسول الله یسلسو کسسابسه إذا انشق معسروف من الف جرساطع جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اس دنت حضور کا کتاب اللّٰہ کی تلاوت قرماتے ہیں۔

أرانسا الهسدى بعد العمى فقلوبسا بسسه مسوقسسات أن مساقسال واقسع

ہماری نامینگی کی حالت میں آپ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ،ہمیں قلبی یقین ہے کہ جو پچھفر مایا وہ واقع ہوگا۔

#### يبيت يسجسا في جنسه عن فراشمه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

آپ اس حالت میں رات گزارتے ہیں کہ آپ کا پہلو بستر سے جُدا ہوتا ہے ، جب مشرکین کے بچھونے ان کے جسموں سے گراں بار ہوتے ہیں۔

1102 - فقصت حفصة على النبي الله إحدى رؤياى . فقال النبي الله : ((نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل )) . [راجع: ١٢٢]

عشرةليلة القدر

بہت ہے لوگوں نے خواب بیان کئے کہ لیلۃ القدرعشر وَاخیرہ کی ساتویں رات ہوگی۔ پھرآپ ﷺ نے

من وسدن ابن مناجة ، كتاب تعبير الرؤيا ، باب تعبير الرؤيا ، وقم : ٩ • ٣٩ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم : ٢٠٣٥ ، ٢٠٣٨ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب النوم في المسجد ، ومن المسلم و المن والمسلم و المسلم ، ومن المسلم و الم

#### سرمایا که میرافشیاں ہے مہارے کواب اس بات پر اس بیل کہ خیلۂ انفلار سرہ البیرہ یں ہے، ہمرا بولوں خیلہ کوتلاش کرنا چاہے تو وہ عشر وُاخیرہ میں تلاش کر ہے۔

#### (۲۲) باب المداومة على ركعتي الفجر

## فجر کی دورکعتوں پر مداومت کرنے کا بیان

ا ا محدثنا عبدالله بن ينزيد قال: حدثناسعيد ، هو ابن أبي أيوب ، قال: حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عراك بن مالك ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : صلى النبي الله العشاء ، وصلى ثماني ركعات ، وركعتين جالسا ، وركعتين بين النداء ين ، ولم يكن يد عهما أبدا . [راجع: ٩ ١ ٢]

## رتعتين بعدالوتر كاثبوت

یہ ''**د کمعتین جالسا'**' سے وٹر کے بعد کی دور کعتیں مراد ہیں اور بیر حضورا قدس ﷺ سے بیٹھ کر پڑھنا ہی ثابت ہیں۔ بیرحدیث صرت کے اور اس کے ثبوت میں اور بھی حدیثیں ہیں ،للندا ہے کہنا کہ وٹر کے بعد دور کعتیں پڑھنا ثابت نہیں ، نلط ہے۔

البتہ جہاں بھی حدیث میں آیا ہے بیٹھ کر ہی پڑھنا آیا ہے ،اس لئے بیشتر فقہا ءیہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھنی ہوں تو کھڑے ہوکر پڑھنا ہی افضل ہے لیکن اگر بیٹھ کر پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔

کیکن حضرت شاہ صاحبؓ فرماتے ہیں کہ میراخیال میہ ہے کہ حضور ﷺ ہمیشہ بیٹھ کر پڑھنا یہ قصد واختیار سے تھا، لہٰذااس میں بیٹھ کر پڑھنا ہی افضل ہے۔

دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ جو عام قاعدہ ہے کہ قیام افضل ہے وہ اس میں بھی جاری ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہآپﷺ نے آٹھ رکعتیں کھڑے ہوکر پڑھیں اور یہاں وتر کا ذکرنہیں کیا اس لئے کہ یہاں نفلی نماز کا ذکر کررہے ہیں اور وتر واجب ہے۔

پھر فرمایا کہ دورکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے یعنی وتر کے بعداور دورکعتیں صلوۃ الفجر۔للہزاجولوگ بیہ کہتے ہیں کہ ما بعدالوتر جورکعتیں ہیں و ،حقیقت میں رکعتی الفجر تھیں ،اس سے ان کی تر دید ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں فجر کی رکعتوں کوالگ ذکر کیا ہے۔

## (۲۳)باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر فجركي دوكعتوں كے بعد دائيں كروٹ كے بل ليٹنے كابيان

• ١ ١ ١ - حدثني عبدالله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي الله إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الأيمن. [راجع: ٢٢٢]

بعض حضرات نے اس تھوڑی ویر آ رام فر مانے گوسنت شدی پرمحمول کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بھی سنت روا تب میں سے ہے۔ الل

حافظ ابن حزم نے چونکہ '' فلیضطجع ''امر کاصیغہ آگیا اس لئے واجب ہی کہد دیا۔ ''ل لیکن اس کی تشریح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جومصنف عبدالرزاق میں آئی ہے ''لم یہ ضبط جمع سنة ولکنه کان بد أب من لیلة فیستریع '' که آپ ساری رات کھڑے ہوتے تھے، لہذا اس کے بعد تھوڑی دیر آ رام فرمالیتے۔ ''ت

بید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے مطابق سنتِ عادیہ ہے نہ کہ سنت را تبہ اس لئے اس کا سنتِ را تبہ اس لئے اس کا سنتِ را تبہ کے طور پر اہتمام کرلے تو اچھا ہے کیکن اس کو سنت ِ را تبہ کے طور پر اہتمام کرلے تو اچھا ہے کیکن اس کو سنت ِ را تبہ کہنا درست نہیں ، جبیبا کہ عام طور پر غیر مقلدین کے پہال ہوتا ہے۔ پھر یہ اصطحاع حضور ﷺکے گھر میں ہوتا ہے۔ پھر یہ اصطحاع حضور ﷺکے گھر میں ہوتا ہے انہ کہ مجد میں ۔

الله على الله واجب مفترض لا يد من الإليان به ، وهو قول أبي محمد بن حزم فقال: ومن ركع ركعتي الفجر لم تجزه صادة المصبح إلا بأيضط جع على جنبه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح ، وسواء ترك المضجعة عمدا أو نسيانا ، وسواء صلاها في وقتها أو صلاها قاضيا لها من نسيان أو نوم ، وإن لم يه ل ركعتي الفجر لم يلزمه أن ينضط جع ، المحلي ، ١٣٣١ ، مسألة كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح ، ج٣٠ ، ص ١٩١٠ ، وعمدة القارى ، ج٥٠ ، ص ٥١ ٥٠ .

٣٣ أن عنائشة قالمت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا طلع الفجر يصلى ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيسمن يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة لم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلة فيستريح قال فكان ابن عمر عصبهم إذا رآهم يضطجعون على آيمانهم ، مصنف عبد الرزاق ، باب الضجعة بعد الوتر و باب النافلة من الليل ، وقع : ٣٤٣ ، ص: ٣٣ .

#### (۲۵) **باب ماجاء فی التطوّع مثنی مثنی** ان روایت کابیان جونفل کے متعلق منقول ہیں کہ دودور کعتیں ہیں

قال محمد ويلكر ذلك عن عماد ، و أبى ذر ، و أنس ، وجابر بن زيد ، و عكرمة، و النس ، وجابر بن زيد ، و عكرمة، و النهرى رضى الله عنهم . وقال يحيى بن سعيد الأنصارى : ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار .

یہ باب میں فابت کرنے کے لئے قائم کیا ہے کہ تطق ع کی نماز دود دکر کے بہتر ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ اس پر بہت ساری اور بڑی لمبی حدیثیں لائے ہیں، منشأ یہی ہے کہ آپ ﷺ نے دود دکر کے پڑھیں اور پڑھوا کیں اور پڑھنے کا تھم دیا۔

المنكدر ، عن جابر بن عبدالله قال : حدثنا عبدالرحمن بن أبي الموالي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول الله الله الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : (( إِذَاهَمَ أَحَدكُمُ بِالْأَمْرِ فَلْيَرُكُعُ رَكُعَتَيْنِ مِنُ غَيرِ الْفَرِيُضَةِ . ثُمَّ لِيقل :

اللهم إني استخبرك بعلمك. واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا اقدر. وسالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا اقدر. وتعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أوقال: عاجل أصري و آجله فاقدره ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أوقال: في عاجل أمري و آجله في عاجل أمري و آجله في عاجل أمري حيث كان ثم أرضى به ))

قال: ((ویسمی حاجته))[انظر: ۲۳۸۲، ۲۹۰۵]

الله وفي سنن الترميدي، كتاب البصلاة، باب ماجاء في صلاة الإستخارة، رقم: ٣٣٢، وسنن النسائي، كتاب المسكاح، باب كيف الإستخارة، رقم: ٣٠١، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب في الإستخارة، رقم: ١٣١٥، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب في الإستخارة، رقم: ٣٣٠، ومسند أحمد، ومسند أبي مسند المكثرين، باب مسند جابر بن عبد الله، رقم: ١٣٨٠.

#### استخاره كالمسنون طريقه

اپی حاجت کا ظہار کر کے بیے کہ رہا ہے "الم استخیر کی بعلمک" النے" خیولی"
جب بیر بڑھے اس وقت دل میں اس حاجت کا نام لے ، یہ استخارہ کا مسنون طریقہ ہے اور بیر بڑی برکت کی چیز ہے ، کیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتیج میں کوئی خواب آئے جیسا کہ عام طور پرلوگوں کا گمان ہوتا ہے اور نہ پیضروری ہے کہ کوئی غیبی اشارہ ملے کہ بیکام کیا جائے ، بلکہ اس کا حاصل بیر ہے کہ بید وُ عاہے ۔ پھرا گراس کا م میں خیر ہوگی تو ان شاء اللہ وہ کا م ہوجائے گا ، اس کے اسباب مہیا ہوجا نیس گے اور اگر خیر نہیں ہوگی تو کا م نہیں ہوگا۔
اب بیکر نے کے بعد آ دمی اپنی ظاہری تد ابیر اختیار کرتا رہے ان شاء اللہ جو کچھ ہوگا خیر ہوگا ،خواب آ نا کوئی ضروری نہیں ، لہذا جیسا عوام میں مشہور ہے کہ کہتے ہیں استخارہ نکا لوجیسے یہ کوئی فال ہے ، تو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ طلب خیر کی چیز ہے ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خیر مقدر فرما دیتے ہیں ۔

١ ١ ١ ١ - حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله الله وهو يخطب: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أوقد خرج فليصل ركعتين». [راجع: ٩٣٠]

خطبہ کے دوران دورکعتیں پڑھنے کا مسئلہ پہلے گز رچکا ہے۔ یہاں مقصود بیہے کہ دورکعتوں کا ذکر ہے۔

#### (٣٠) باب من لم يتطوع بعد المكتوبة

# اس شخص کا بیان جوفرض کے بعد نفل نہ پڑھے

1 / 1 / - حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا سفيان ، عن عمروقال: سمعت أبا الشعثاء جابراً قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله الشمانيا جسميعا ، وسبعا جسميعا. قلت: يا أبا الشعثاء ، أظنه أخر الظهر وعجّل العصر ، وعجّل العصر ، وعجّل العصر ، وعجّل العشاء وأخّر المغرب . قال: وأنا أظنه . [راجع: ۵۳۳]

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی آٹھ ایک ساتھ اور سات ایک ساتھ ۔ میں نے پوچھاا ہے ابوالشعثاء! میر اخیال ہے کہ حضور ﷺ نے ظہر کومؤخر کر دیا اور عصر کوجلدی پڑھ لیا تو آٹھ ایک ساتھ ہو گئیں اور مغرب کومؤخر کر دیا اور عشاء کوجلدی پڑھ لیا تو اس طرح سات

ا يك ساتھ ہوڭئيں، جمع بين الصلوتين \_

قال: وانا اظله الوالشعثاء نے کہامیراخیال بھی یہی ہے،اسی کئے حنفید کہتے ہیں کہ بیجع صوری تھی۔

#### مقصدامام بخاري

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس صدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ " باب من لم یسطوع بعد المحتوبة " فرض کے بعد سنت نہیں پڑھی ، آٹھ رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں کینی چار ظہر کی پڑھیں کچرفورا جارعصر کی پڑھیں ، تو ظہر کے بعد کی دور کعتیں رواتب ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھیں ،معلوم ہوا کہ سفر میں رواتب کو ترک کرنا بھی جائز ہے۔

#### (٣١) باب صلاة الضحي في السفر

# سفرمیں چاشت کی نماز کا بیان

ا ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحي ، عن شعبة عن توبة ، عن مورق قال: قلت لا بن عمر رضى الله عنهما . أتصلي الضحى ؟ قال: لا قلت : فعمر؟ قال: لا قلت : فأبوبكر ؟ قال: لا قلت : فالنبي الله ؟ قال: لا إخاله . [راجع: 22]

#### "صلاة الضحى" كاثبوت

میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے پوچھا کہ آپ صلوۃ الضحی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا حضرت عمر ﷺ پڑھتے تھے ؟ قبال: لا میں نے کہاا بو بکر پڑھتے ہیں "قبال: لا" میں نے کہا حضور ﷺ پڑھتے تھے؟ قال: لا إنحاله. کہا میراخیال ہے کنہیں پڑھتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو حضور ﷺ کا صلوۃ الضحیٰ پڑھنا یا دنہیں تھالیکن آ گیام ہانی کی حدیث آرہی ہے جس میں حضور ﷺ کا صلوۃ الضحیٰ پڑھنا ثابت ہے اور اس ہارے میں متعددروایات موجود ہیں۔ <sup>89</sup>

ع \_ قبال: قال رسول الله على: (( لا يسحى فظ على صلاة الضحى إلا أواب: قال: وهذى صلاة الأوابين)) ، صحيح ابن خزيمة ، (٥٣٨) باب في فضل صلاة الضحى إذ هي صلاة الأوابين ، رقم: ١٢٢٨ ، ج: ٢ ، ص: ٢٢٨.

ومنها : إن في الجنة باب يقال له الصحى فإذا كان يوم القيامة نادى منادى : أين الذين كانوا يديمون صلاة الصحي؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة الله ، المعجم الأوسط ، رقم : ٢٠٥٠ ، ج:٥ ، ص:١٩٥ ، وعمدة القارى ، ج:٥ ، ص:٥٣٢.

لہذا حضرت ابن عبر کے اس قول کی بنا پر اس کو بدعت کہنا صحیح نہیں ہے،حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پہلے گز رچکی ہے کہانہوں نے فر مایا میں پڑھتی ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضور بھاسے پڑھنا ثابت تھا، اس لئے اس کو بدعت کہنا صحیح نہیں۔

متعدد روایات کی وجہ ہے نماز ضحیٰ کی شرعی حیثیت میں اختلاف پیدا ہوا،اس لئے بعض حضرات اس کو سنت قر ار دیتے ہیں ،بعض حضرات مستحب اور حنفیہ کے نز دیک سنت غیر ممؤ کدہ ہے۔

''باب صلاۃ الضحیٰ فی السفو'' کے ساتھ سفر کی قیداس لئے لگائی گرآ گے حدیث میں اُمّ ہائی کا قول آرہا ہے کہ آپ ﷺ نے سفر میں پڑھی۔حضرت این عمرؓ کے قول کی تاویل کی گئی ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہنیں پڑھی ،شایداس سے ان کامنشا یہ ہو کہ سفر میں نہیں پڑھی۔

1 / 1 - حدثنا على بن الجعد قال: أخبرنا شعبة ، عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رجل من الأنصار و كان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك ، قصنع للنبي الشطعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء ، فصلى عليه ركعتين . فقال فلان بن فلان بن الجارو د لأنس: أكان النبي النبي الضحى ؟ قال أنس: مارأيته صلى غير ذلك اليوم . [راجع: ١٤٠٠]

#### صلاة الضحي كي فضيلت

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک بھاری جسم کے صاحب تھے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا ، جگہ دور ہے میرے لئے آنامشکل ہوتا ہے۔

انہوں نے بی کریم ﷺ کے لئے کھانا تیار کیا اور ان کواپنے گھر بلایا " و نصبح لسه طرف حصیو" اور چٹائی کے کنار نے کو پانی کی چینٹیں دے کرصاف کیا" فیصلی علیمہ رکھتین " آپﷺ نے اس پردو رکھتیں نماز بڑھی۔

فقال فلان النع حفرت الس سے ایک شخص نے پوچھا جس کانام ان کو یا ذہیں رہائی لئے فلان بن فلان کہا۔" آکان النبی کے بصلی الضحیٰ ؟ "کیا آپ کی شخی پڑھتے تھے؟ " قال آنس: مار أیته صلی غیر ذلک الیوم " حضرت الس نے فرمایا کہ میں نے اس کے علاوہ کی اور دن پڑھتے نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ تر ندی شریف میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کے شخی پڑھنا شروع کرتے تھ تو ہیں خیال ہوتا تھا کہ شاید اب نہیں چھوڑیں گے اور بعض اوقات چھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ کی نے کش ت سے ہمیں خیال ہوتا تھا کہ شاید اب نہیں چھوڑیں گے اور بعض اوقات چھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ کی اس کے کش ت سے ہمیں خیال ہوتا تھا کہ شاید اب نہیں چھوڑیں گے اور بعض اوقات کھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ کی اس کے کش ت

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

پڑھی بھی ہے اور کثرت سے چھوڑی بھی ہے۔ <sup>۲۲</sup>

اس واسطے جن لوگوں نے چھوڑنے کی حالت میں ویکھا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو حضور گا کو پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ تو جھا بی نہیں اور جنہوں نے پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ ''المحضیت مقدم علی النافی'' لہذااس کا ثبوت ہے اور اس کی نضیلت میں احادیث بھی وارد ہیں۔ سے ا

یکھیے صدیث گذری ہے کہ حضزت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہآپ وہ نے اضحال کی وصیت فرمائی اور ایک صدیث میں ہے جو محض صلوۃ اضحال کی ہارہ رکعتیں پڑھے ''بنی اللہ بیتا فی المجنہ'' بیصلوۃ اضحی درکعتوں سے لے کربارہ رکعتوں تک ثابت ہے۔

# صلاة الضحی اوراشراق الگ الگ نمازیں ہیں

اس میں کلام ہوا ہے کہ صلوۃ الفیخی اور صلوۃ الاشراق ایک ہی نماز کے نام ہیں یا بیا لگ الگ ہیں ۔ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں جوصلوۃ الفیخ ہے وہی صلوۃ الاشراق ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ لبعض حضرات کہتے ہیں کہ بید دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔اشراق سورج کے طلوع ہونے کے متصل بعد پڑھی جاتی ہے اور شخیٰ کا وقت زوال ہے پہلے سی بھی وقت ہے۔ ہمارے ہزرگوں نے احتیاط ہر ستے ہوئے دونوں کو الگ الگ قرار دیا ہے،اشرات کوالگ پڑھنے کو کہا اور شخیٰ کوالگ۔ جس کوار دو میں جاشت کی نماز کہتے ہیں۔ مجل

<sup>27 -</sup> عن أبي سعيند التحدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول: لا يدعها ، ويدها حتى تـقـول: لا ينصبليها ، سندن التنوميذي ، كتباب الصلاة ، باب ماجاء في صلاة الضحى ، رقم : ٣٣٩ ، وعمدة القارى ، ج: ٥،ص: ٥٣٣.

كِيِّ عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ٥٣٥.

#### (۳۴) باب الركعتين قبل الظهر

## ظهرسے پہلے دور کعت پڑھنے کا بیان

١١٥٠ - حدثنا سليمان بن حوب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع،
 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي هي عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر،
 وركعتين بعد ها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يد حل على النبي هي فيها . [راجع: ٩٣٤]

اس حدیث میں ظہر سے پہلے دورکعتوں کا ذکر ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے پہلے بھی میہ حدیث گذری ہے۔

اس حدیث ہے امام شافعیؒ نے استدلال کیا ہے کہ ظہر سے پہلے سنن را تبددو ہیں نہ کہ جار۔ حنفیہ کے نز دیک جار ہیں ۔حنفیہ اس حدیث کوصلو ۃ زوال پرمحمول کرتے ہیں کہ زوال سے متصل بعد دو رکعتوں کی ایک نقل نماز ہے جس کوصلو ۃ زوال کہتے ہیں۔

آخریس فرمایا" ورکھتین قبل صلاۃ الصبح "اس کے بارے میں فرمایا" و کانت ساعۃ لا ید خل علی النبی اللہ فیہا "یا ایساوت تھا کہ عام طور پراس میں لوگ نبی کریم کی پرداخل نبیس ہوا کرتے ہے۔ سے ، یعنی لوگ آپ کی کے پاس نبیس جایا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں آپ کا دورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

<sup>. 21</sup> لا يوجد للحديث مكررات.

وهي سنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر، وقم: ٣٠١، وسنن أبي داؤد، كتاب المصالة على الركعتين قبل الفجر، وقم: ٣٠١، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة المصلاة والسنة فيها، ياب ماجاء في الأربع الركعات قبل الظهر، وقم: ١١٣١، ومسند أحمد، باقي مسند الألصار، باب حديث السيدة عائشة، وقم: ٣٠٣، ٢٣٠٠، ٢٣٩، ٢٣٩، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب في صلاة السنة، وقم: ٣٠٣١.

سید حضرت عا نشدرضی الله عنها گی حدیث لائے ہیں جس میں ظہرسے پہلے چار رکعتوں کا ذکر ہے۔ پیچیلی حدیث میں دوکا ذکرتھا، تو بتادیا کہ چار رکعت بھی ثابت ہیں۔

حضرت مولا ناپوسف ہنوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات سفر میں، میں سنتوں میں بھی قصر کر لیتا ہوں اور وہ اس طرح کہ ظہر کی چا رر تعتیں پڑھنے کے بجائے دور تعتیں پڑھ لیتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ قصر ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ سنتیں نفل بن جاتی ہیں، اگر آ دمی نہ بھی پڑھے تب بھی ٹھیک ہے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کی روایت پراہام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق عمل کرکے دور تعتیں پڑھ لے لتو بہتر ہے۔

#### (٣٥) باب الصلواة قبل المغر ب

## مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کابیان

ا المحدث عن عبدالله بن عن عبدالله بن المحسين ، عن عبدالله بن المحسين ، عن عبدالله بن بريدة قال : (رصلوا قبل صلاة المغرب)). قال في النائلة : (رلمن شاء ، كراهية أن يتخذها الناس سنة)). [انظر: ٢١٨] المحدد النائلة المحدد المحدد النائلة المحدد المحدد المحدد النائلة المحدد المحدد

#### ركعتين قبل المغرب كاثبوت

"کو اهیة أن يتخدهاالناس سنة" ،اس پر پہلے بحث ہو پچک ہے کہ در حقیقت در کے متین قبل السمغوب کا ثبوت ہے ان کو کروہ کہنا می خینیں ، بیجا تزین اور حضور اللہ کے زمانہ میں صحابۂ کرام اللہ سے ثابت ہے ، بید مدیث بالکل صحح ہے۔

١ ١ - حدثنا عبدالله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد
 بن أبي حبيب قال: سمعت مرثد بن عبدالله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني ،
 فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال: عقبة: إناكنا

ال وفي مستن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة قبل المغرب ، رقم : ١٠٨٩ ، و مستد أحمد ، اول مستد البصريين، باب حديث عبد الله بن مغفل المزنى ، رقم : ٩٩٣٣ .

نفعله على عهد النبي ﷺ . فقلت : فما يمنعك الآن ؟ قال : الشغل الله على الله على عهد النبي ﷺ . فقلت : فما يمنعك الآن ؟ قال : الشغل الله على قارَ

مرثد بن عبدالله المرنی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عقبہ بن عامر کے پاس گیا اوران سے کہا ''الا اعسب میں ندالوں؟ لینی الوقیم کی ایک جیرت اعسب میں ندالوں؟ لینی الوقیم کی ایک جیرت انگیز بات بتاؤں: ''یو کع و کعتین قبل صلوق المغرب'' وہ مغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھتے ہیں۔ انگیز بات بتاؤں: ''یو کع و کعتین قبل صلوق المغرب'' وہ مغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں لوگوں کا عام معمول بینیں تھا اس لئے ان کو تجب ہوا۔

فقال عقبه: انا کنا نفعله علی عهد النبی کی جضور کا کے زمانہ میں ہم بھی ایساہی کیا کرتے تھے۔ فیقلت: فیما بیمنعک الان؟ کہااب کیوں نہیں کرتے؟ قال: الشغل، فرمایا مشغولیت ہوگئی ہے لینی پہیں کہا کے منسوخ ہوگئ ہیں یا جا تزنہیں بلکہ فرمایا"الشغل"مشغولیت ہوگئی ہے۔

حضرت عقبہ بن عامرٌ فاتح مصر ہیں اورمصر کے گورنرووالی تھے،مصر میں ان کامزار ہے میں بھی وہاں حاضر ہوا ہوں ۔ تو والی مصر ہونے کی وجہ ہے مشغولیات بڑھ گئی اس لئے کہدر ہے ہیں کہاب وقت نہیں ملتا، ورنہ فی نفسہ پڑھنا ٹابت ہے۔

#### (٣٦) باب صلاة النوافل جماعة،

نفل نمازیں جماعت سے پڑھنے کا بیان

ذكره أنس وعائشة رضي الله عهناعن النبي ﷺ .

١٨٢ - فزعم محمود أنه مسمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان

٣٦ لايوجد للحديث مكررات.

٣٣ . وفي مستن النسبائي ، كتباب السمواقيت ، ياب الرخصة في الصلاة قبل المغرب ، رقم : ٥٤٨ ، ومستد أحمد ، مستد الشاميين ، ياب حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ، رقم : ١٩٤٤٥ .

فقال رجل منهم: مافعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسول. فقال رجل منهم: (لا إله إلاالله يبتغي الله ورسول. فقال رسول الله فل الله فقال : لا إله إلاالله يبتغي بذلك وجه الله ؟) فقال: الله ورسوله أعلم ، أمانحن فو الله لا نرى و ده و لا حديثه إلا إلى الممنافقين. قال رسول الله فل : «فإن الله قد حرم على النارمن قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله).

قال محمود بن الربيع: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله الله في غزوته التي توفي فيها ، ويزيد ابن معاوية عليهم بأرض الروم ، فأنكرها علي أبو أيوب. قال: والله ما أظن رسول الله في قال ماقلت قط. فكبر ذلك علي فجعلت الله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه فقضلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأ تبت بني سالم . فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه . فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا ثم سألته عن ذلك الحديث . فحد ثنيه كما حد ثنيه أول مرة. [راجع: ٣٢٣]

حفاظت حديث ميں فكر دامن گير

حصرت عتبان بن مالک ؓ نے حضور ﷺ سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے گھر آ کرنماز پڑھیں۔ یہ حدیث پہلے گذرگی ہے لیکن آخری حصہ پہلے نہیں گذرا۔ صاحب رسول الله الله الله الله الله توفي فيها.

میں نے بیرواقعہ حضرت ابوا یوبؓ کواس غز وہ میں سنایا تھا جس میں ان کی وفات ہو گی تھی ۔ بیعنی تسطنطنیہ پرحملہ کیا تھا ، وہیں ان کی وفات ہوئی اور وہیں ان کا مزار ہے۔

"ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم" جبديريد بن معاويه الشاكاسردار تقايعنى فنطنطنيه بين ... فنطنطنيه بين ...

جب میں نے یہ واقعہ بہت سے لوگول کو سایا تو "فانکوها علی أبو أبو ب" ابوا يوب انصاري نے ايک طرح سے گويا انکار کيا۔

اس کے بارے میں حضرت ابوایوب کوشبہ ہوا کہ عام طور پر صحابہ کرام کے ذہن میں بیہ بات تھی کہ بیمنا فق ہے اور حضور اللہ کا کھلے عام اس کے اخلاص کی شہاوت دینا حضرت ابوایوب کے کواچھبا سامعلوم ہوا، اس واسطے حضرت ابوایوب کے نے یہ بات فرمائی کہ مجھے گمان نہیں ہے کہ حضوراقدس کے نیہ بات فرمائی کہ مجھے گمان نہیں ہے کہ حضوراقدس کھے نیہ بات فرمائی ہوگی۔

نیز محود بن الربیج حضور ﷺ کے زمانہ میں چھوٹے بیچ تھے، اس واسطے بھی کہا کہ تم تو بیچ تھے، تہہیں کیا اور ہاہوگا بخضر رید کہ جھے گمان نہیں ہے کہ ایسا کیا ہو ''فلک علی '' مجھ پر بیہ معاملہ بڑا شاق ہوا کہ میرے بارے میں ریشبہ کیا جارہا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف وہ بات منسوب کررہا ہوں جوآپ ﷺ نے نہیں فر مائی۔

ف جعلت الله على مين نے الله تعالى سے نذر مانى كه "إن سلمنى حتى اقفل من غزوتى "اگر الله في حتى اقفل من غزوتى "اگر الله في مين زنده رہايہال تك كرغزوه سے واپس گھر چلا گيا"أن اسال عنها عتبان بن مسالك " تواس طرح فتم كھائى كه مين دوباره جا كرعتبان بن مالك سے پوچھوں گا كہيں مجھ سے غلط بنى ہوگى ہوگى ہو يا يا دندر باہو۔

ان و جدته حیافی مسجد قومی اگریس نے ان کواپی تو می معید میں زندہ پایا۔ فقفلت بیس قطنطنیہ سے واپس آیا۔

فاهللت بحجة أو بعموة \_ پيمريس نے حج ياعمره كااحرام باندها\_

شم مسوت - پھرمیں چلا بہاں تک کدمہ بینمو رہ آیا اور بنی سالم پہنچا۔

فساذاعتبان شیخ اعمیٰ بین نے دیکھا کہ عتبان بوڑھے اور نا بینا ہوگئے ہیں اور اپنی قوم کونماز پڑھار ہے ہیں۔ جب نمازے سلام پھیرا تو ہیں نے ان کوسلام کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں؟

ئے مسالت عن ذلک الحدیث ۔ پھر میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا "وحد ثنیہ کے مساحد ثنیہ اوّل مرّة" تو انہوں نے مجھے وہ حدیث اُسی طرح سائی جس طرح پہلے سائی تھی ،تو مجھے اطمینان ہوا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی۔

#### (۳۷) باب التطوع في البيت گريس نفل نمازير صن كابيان

۱۸۷ است حدث عبد الأعلى بن حماد: حدثنا وهيب ، عن أيوب و عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً)، تأبعه عبد الوهاب عن أيوب . [راجع: ٣٣٢]

# گھروں میں نمازیڑھنے کی ترغیب

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بیرصد بیٹ نقل کی ہے فرمایا کہ ''اجعلوا فسی بیسو تسکم من حسلولاکم'' کہاہیے گھروں میں نماز کے لئے کوئی جگہ بنا دَیا بیر کہ پچھ نمازیں گھر میں بھی بڑھا کرو۔

''**و لانت خداد ہا قبو**ر آ'' اورگھروں کوقبریں مت بناؤلینی وہ جگہ جہاں نماز بالکل نہ پڑھی جائے وہ قبر کے مشابہ ہے وہ زندوں کی جگہ نہیں ہے مردوں کی جگہ ہے، یعنی جس طرح قبر میں مردے عالم حس کے اندر نماز نہیں پڑھتے ،اسی طریقے سے تم اپنے گھرکے اندر نمازنہیں پڑھوگے تو تمہارے گھر قبروں کے مشابہ ہوجا کیں گے۔

امام بخاريٌ كااستدلال

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے اس بات برمزید استدلال کیا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز

نہیں، پھر فر مایا کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اوراپنے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ، تو معلوم ہوا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ورنداس گھر کوجس میں نمازنہ پڑھی جائے قبرستان سے تشبیدنہ دی جاتی ۔ <sup>مہیں</sup>

# مسجد مسجد مكة والمدينة

(رقم الحديث: ١١٨٨ – ١١٩٧)

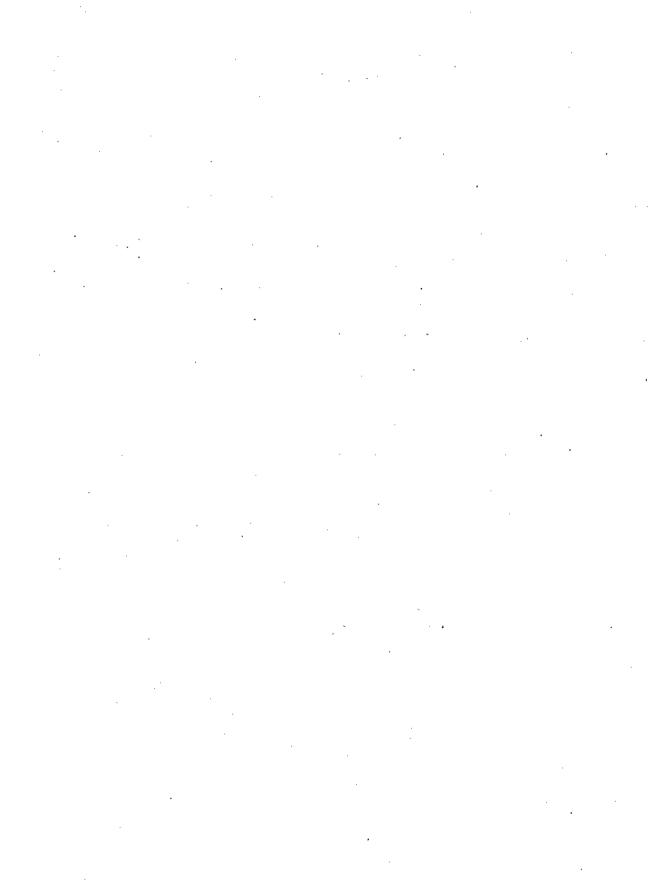

# بع الله الرحمل الرحيح

# ٢٠ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة

#### (١) باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة

مكه مكرمها ورمدينه منوره كي مسجد مين نما زيڙھنے كي فضيلت كابيان

١ ١ ٨٨ ١ ١ ـ حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن عمير،
 عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد أربعا، قال: سمعت من النبي في وكان غزا مع النبي في ثنتي عشرة غزوة. ح [راجع: ٥٨١]

ا ا وحداثنا على قال : حداثنا سفيان عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي 3 قال : ( لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول 3 ، ومسجد الأقصى ))  $\frac{1}{2}$ 

ترجمہ قزعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوسعید کوچار با تیں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم کے سنااوروہ نبی کریم کی کے ساتھ بارہ غزوات میں شریک ہوئے تھے۔

ح۔حضرت ابو ہریرہ ﷺ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا سامان سفر نہ باندھا جائے گرنین مجدوں کے لئے (۱)مسجد حرام، (۲)مسجد رسول اللہ ﷺ، (۳)مسجد اقصیٰ ۔

٩٠ ا ١ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك ، عن زيد بن رباح ، وعبيدالله بن أبي عبدالله الأغر، عن أبي عبدالله الأغر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله قال: «صلاة

ل وفي سنن إبن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، رقم: •• ٠٠ ، م

فيمسجدي هذا خيرمن ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ». ٢٠٠٣

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا سوائے خانہ کعبہ کے دیگر تمام مساجد کی ہزارنماز ہے۔ سوائے خانہ کعبہ کے دیگر تمام مساجد کی ہزارنماز ہے۔

# تين مساجد كى فضيلت

#### اورروضة اقدس ﷺ کی زیارت کے بارے میں تحقیقی آراء

علامہ نو وی اور محب طبری رحمہما اللہ کار جمان اس طرف ہے کہ یہ فضیلت مسجد نبوی کے اس حصہ کے ساتھ خاص ہے جو حضور فلگی حیات میں مسجد نبوی کا جزوتھا، جبکہ جمہور کے نز دیک سیجے یہ بیہ فضیلت صرف عہد نبوی کی مسجد سے تعلق نبیس، بلکہ جنتی توسیع اس میں ہوئی یا ہوگی وہ بھی اس کے مصداق میں داخل ہے۔ عبد نبوی کی مسجد سے متعلق نبیس، بلکہ جنتی توسیع اس میں ہوئی یا ہوگی وہ بھی اس کے مصداق میں داخل ہے۔ علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہاں اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہوگئے ہیں، لہذات میں داجے ہوگا۔

امام ما لک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درحقیقت حضور سرور کا نئات کے وصد ہوی میں آپ کے بعد ہونے داسلے اضافوں کو میں آپ کے ابعد ہونے داسلے اضافوں کو میں اسلے کے اسلے اضافوں کو میں اسلے کہ اگر ایسانہ ہوتا تو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں زیادتی کی اجازت نہ دیتے۔ اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب دہ مسجد نبوی میں اضافہ سے فارغ ہو گئے تو فر مایا ''لو مد مسجد دمول اللہ کے الی ذی الحلیفة لکان منه ''یک

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة ، رقم: ٢٣٢٩ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب باب ماجاء في أي المساجد ، باب فضل مسجد النبي الصلاة ، باب باب ماجاء في أي المساجد ، باب فضل مسجد النبي والصلاة في المسجد الحرام، رقم: ٢٨٥٠ ، وكتاب ماسك الحج ، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، رقم: ٢٨٥٠ ، ومنن ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي الله ، وقم: ٣٩٣ ، ومسئد أحمد ، المسجد المحرام ومسجد النبي الله ، وقم: ٣٩٣ ، ومسئد أحمد ، المسجد المحرام ومستد المسجد النبي ، وقم: ٣٩٣ ، ٩٢٢٠ ، ٩٢٢٨ ، ٩٢٢٨ ، ٩٢٨ ، ٩٢٨ ، ٩٢٢٩ ، ٩٢٢٩ .

٣ ولاين شية ايضاً عن عمر بن الخطاب قال لومد مسجد النبي الله لكمان منسه، كشف الخفاء ج: ٢٠ص: ٣٣ وقم: ١٢٠٥ عبروت، ٥٠٥ هـ.

ع لا يوجد للحديث مكررات.

حضرت ابوبريرة رضى الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرمایا" لاتشد الموحال إلاإلى الله مساجد المستجد الحرام، ومستجد الرسول ﷺ، ومستجد الاقصى "

حدیث کا مقصدتو واضح ہے کہ دنیا میں یہی تین مسجدیں ہیں جن میں نماز پڑھنے کا ثواب یقینی طور پر دوسری مساجد کے مقابلہ میں زیادہ ہے، لہٰذا زیادہ ثواب کے حصول کیلئے ان تین مسجدوں کے سواکسی اور مسجد کی طرف سفر کرکے جانا بالکل بے فائدہ ہے کیونکہ وہی ثواب یہاں بھی مل رہاہے اور ووسری جگہ بھی ملے گا۔

کوئی شخص بیسو ہے کہ میں اسلام آنجاد کی فیصل مسجد میں جاکر نماز پڑھوں اور بیہاں ہے اس کیلئے سفر کرے تو کیا حاصل ؟ جوثواب بیہاں بل رہاہے وہی ثواب وہاں بھی ملے گا۔کوئی شخص بیسو ہے کہ میں جامع مسجد قرطبہ میں جاکر نماز پڑھوں اور اس کے لئے وہ اندلس کا سفر کرے تو کوئی حاصل نہیں،لیکن یہ تین مسجد میں مبجد نبوی اور مسجد اقصلی ایسی ہیں کہ ان کی طرف سفر کر کے جائے تو بیہ معقول بات ہے اس لئے کہ ثواب زیاوہ ملے گا۔

#### علامهابن تيميهاورروضهٔ اقدس ﷺ کی زیارت

علامه ابن تیمیہ نے اس پر ایک مسئلہ کھڑا کرویا ہے کہ حصول قربت کے لئے سوائے ان تین مساجد کے کسے سفر کرنا جا تزنییں ہے، لہذا وہ یہاں تک آگے چلے گئے کہ کہا حضورا قدس کل کے روضۂ اقدس کی زیارت کیلئے بھی سفر جا تزنییں ہے، کیونکہ حضورا قدس کا نے فرمایا ہے "لاتشددالسوحال إلا إلى اللالة مساجد مسجدال حوام و مسجدالوسول و مسجدالاقصی"

ہاں آ دمی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے سفر کرے، حضورا قدس کے روضۂ کی زیارت کے لئے سفر نہ کرے۔ حضورا قدس کے کے سفر نہ کی خیارت کے لئے سفر نہ کرے۔ جب نماز کی نبیت سے مسجد نبوی پہنچ گیا، تو اب چونکہ روضۂ اقدس بھی قریب ہے، لہذا وہاں بھی ضمنا چلا جائے اور ضمنا و حبعاً روضہ کی زیارت نہ ہو بلکہ سفر کا مقصد مسجد نبوی کی زیارت نہ ہو بلکہ سفر کا مقصد مسجد نبوی کی زیارت ہونا چاہئے ۔ جب حضورا قدس کے اوضۂ اقدس کے بارے میں یہ بات ہے تو بعد کے کسی صحافی اور اولیاء کے مزارات کی زیارت کرنا تو شرک ہی ہوجائے گا۔ ھے

علامها بن تيمية، علامه بكُّ كي نظر مين

علاً مه بكي رحمه الله في ان كى ترويد من مستقل كما بكسى جس كانام وشفاء الإسقام في زيارة سيد

ه کتب ورمسائل وفتاوی این تیمیه ، ج :۲۷ ، ص : ۲۰ .

حيرالانام" --

لا ولنتكلم على الشبهة الثانية والثائة اللتين بني ابن تيميه رحمه الله كلامه عليهما ،اما الشبهة الثانية وهي كون هذا مشروعاً (؟) وانه من البدع التي لم يستحبها احد من العلماء لامن الصحابة ولا من التابعين ومن بعدهم ، فقد قدمنا سفر بلال من الشام الى المدينة لقصد الزيارة وان عمر بن عبد العزيز كان يجهز البريد من الشام الى المدينة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى ابي بكر وعمر رضى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى ابي بكر وعمر رضى الله عنه وكل ذلك يكذب دعوى ان الزيارة والسفر اليها بدعة ، ولو طولب ابن تيميه رحمه الله بالبات هذا النفى العام واقامة الدليل على صحته لم يجد اليه سبيلافكيف يحل الذي علم ان يقدم على هذا الامر العظيم بمثل هذه الفنون التي مستندة فيها انه لم يبلغه وينكر به ما اطبق عليه جميع المسلمين شوقا وغربا في سائر الاعصار مما محسوس حلفا عن ملف ويجعله من البدع .

فيان قبال: ان الذي كان يفعل السلف من النوع الاول وهو السلام والمدعاء له دون النوع الثالى والثالث، قلنا الما الثالث فيلا استرواح اليه لانا نبعد كل مسلم منه واما الاول والثاني فدعوى كون السلف كلهم كانو مطبقين على النوع الاول والثاني وانه بدعة من التخرص الذي لا يقدر على الباته فان السوع الاول وانه شرعى وكون الخلف كلهم مطبقين على الثاني وانه بدعة من التخرص الذي لا يقدر على الباته فان السقاصد الباطنة لا يطلع عليها الا الله تعالى فمن ابن له ان جميع السلف لم يكن احد منهم يقصد النبرك او ان جميع المخلف لا يقصدون الا ذلك ثم انه قال فيما سنحكيه من كلامه ان احدا لا يسافر اليهاالا لذلك يعنى لاعتقاده انها قربة انه مني كان كذلك كان حرا ماولا شك ان بلالا وغيره من السلف وان سلمنا انهم ما قصدوا الا السلام فانهم

يعتقدون ان ذلك قربة فاوشعر ابن تيمية رحمه الله ان بلالا وغيره من السلف فعل ذلك لم ينطق بما قال ولكنه قام عنده عيال ان هذه الزيارة فيها توع من الشرك ولم يستحضر ان احدا فعلها من السلف، فقال ما قال وغلط رحمه الله في الما الخيال وفي عدم الاستحضار ، ودعواه انه لونفر ذلك لم يجب عليه الوفاء به بلا نزاع من الائمة وتحقيق انه لا نزاع بينهم فيه لم بتقرير كون ذلك عاما في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل مقصوده في هذه المسئلة التي تصدينا لها ومتى لم تحصل هذه الأمور الثلاثة لا يحصل مقصوده وليس اللي حصولها سبيل ، ونحن قد نقلنا ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تلزم بالندر وعلى مقتضاه بلزم السفر اليها ابينا بالندر على المعند مما قال ، واما قوله ان الصحابة لما فتحر الشام لم يكونو ا يسافرون الى زيارة قبر التحليل وغيره من القبو ر الألبياء التي بالشام قلمه لأنه لم يثبت عندهم موضعها فانه ليس لمنا قبر مقطوع به الا قبره صلى الله عليه وسلم، واما قوله ولا زار النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك ليلة اسرى به فلعله لاشتفاله مما هو اهم وقد تحققنا ويارته حسلى الله عليه وسلم، واما قوله ولا زار النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك ليلة اسرى به فلعله لاشتفاله مما هو اهم وقد تحققنا زيارته وسلم الله عليه الما يجدى نفعا.

ك وقد افتتن الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى الأجل هذا الحديث في الشام مرتين فحيس مرقمع تلمية ابن القيم رحمه الله وأخرى وحده حتى توفي فيه وكان من مذهبه أن السفر الى المدينة الا يجوز بنية زيارة قيره في المحديث نعم يستحب له بنية زيارة المسجد النبوى وهي من اعظم القربات ثم اذا بلغ المدينة يستحب له زيارة قيره من ايضا الأنه يستعير حينند من حوالى البلدة وزيارة قيورها مستحية عنده وناظره في تلك المسئلة سراج الدين الهندى المحتفى وكان حسن التقرير فلما شرع في المناظرة جعل المحافظ ابن تهمية رحمه الله تعالى يقطع كلام الهندى فقال له: ماأنت ينا ابن تيمية الاكالمصفور الخ وقال الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى أن زيارة قيره في مستحية وقريب من الواجب ولعله قال قريبا من الواجب نظرا الى هذا النزاع وهو الحق عندى فان آلاف الألوف من السلف كانو ايشدون رحائهم لزيارة النبي ويزعمونها من أعظم القربات وتجريد نياتهم أنها كانت للمسجد دون الموضة المياركة باطل بل كانو يتوون زيارة قير النبي تلايش قطعا وأحسن الأجوبة عندى أن الحيث ثم يرد في مسألة القبور لما في المسند لأحمد رحمه الله تعالى لا تشد الرحال الى مسجد ليصلى فيه الا الى ثلاثة مساجد فدل على ان المقبور لما في المسند لأحمد رحمه الله تعالى لا تشد الرحال الى مسجد ليصلى فيه الا الى ثلاثة مساجد فدل على ان لهي شد الرحال يقتصر على المساجد فقط و لا تعلق له بمسألة زيارة القبور فجره الى المقابر مع كونه في المساجد ليس بسديد قال الشافعي رحمه الله تعالى: بلغني أن الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى كان ينهى عن شد الرحال أبه الوذهب بدون المسد جاز قلت: مذهبه النهي عن السفر مطلقا سواء كان بشد الرحال أو بروله فيض البارى، أمال لوذهب بدون المد حاز قلت: مذهبه النهي عن السفر مطلقا سواء كان بشد الرحال أو بروله فيض البارى،

# ابن تیمیه کی فلطی کی بنیا د

علا مه ابن تیمیگاند بساس وقت میچ بوگاجب مشتی منه محذوف بین کالیس " لا تشدو االسو حال إلی شینی إلا إلی ثلاثة مساجد" سوائ ان تین مساجد کے کی بھی چیزی طرف شد رحال نہیں کیا جاسکتا۔

اگرید محذوف مانا جائے تو پھردنیا کا کوئی سفر بھی ان تین سفروں کے علاوہ حلال نہ رہااور یہ درست نہیں اور **ال**می مشیصی محذوف نکا لے بغیران کامنشا پورانہیں ہوتا۔

#### جمهوركا مسلك

جہور کہتے ہیں کہ جب استناء مفرغ ہوتومتنیٰ منہ مستنیٰ کی جنس سے ہوتا ہے کیونکہ استناء میں اصل اتصال ہوتا ہے نہ کہ انتظاع ، للہٰ اجب آ گے مساجد کا ذکر ہے تومستنیٰ منہ بھی مساجد ہوتا چا ہے ''ای لا تشسد السو حال الیٰ مسجد الا الیٰ ثلاثة مساجد " کہ کی بھی مجد کی طرف حصول فضیات کے لئے عدد رحال درست نہیں مگران تین مساجد کی طرف۔

. اب مساجد کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف جوشد رجال کیاجاتا ہے حدیث میں اس بارے میں سکوت ہے اشیاء کی طرف میں سکوت عند اشیاء کی طرف سفر کرنا جائز ؟ حلال ہے یا حرام؟

مسکوت عنہ میں سینماد کیھنے کے لئے سفر کرنا بھی داخل ہے اور پہرام ہوگا ،اس میں حصول علم کے لئے سفر کرنا بھی داخل ہے اور پہرطال ہوگا ، جہا د کے لئے سفر کرنا بھی داخل ہے بیہ بھی حلال ہوگا ، اس طرح اس میں نبی کریم وہنا کے روضۂ اقدس کی طرف سفر کرنا بھی داخل ہے جو ہزار فضیلت کا موجب ہے اور جس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں۔ جن کی تر دید میں علا مدابن تیمیہ نے پوراز ورقلم صرف کیا ہے ، وہ متعدداحادیث میں احادیث بھی موجود ہیں۔ جن کی تر دید میں علا مدابن تیمیہ نے پوراز ورقلم صرف کیا ہے ، وہ متعدداحادیث ہیں جن میں ہے۔ جس کی سندھن ہے ، باقی احادیث کی اسانید ضعیف ہیں۔ یہ

لیکن آپ بیاصول پڑھ بچکے ہیں کہا گراسانیہ ضعیف ہوں کیکن مؤید بتعامل الامتہ ہوں تو مقبول ہوتی ہیں اور ساری امّت ،صحابۂ کرامؓ ، تابعینؓ ، تبع تابعینؓ سب کا اس پرتعامل رہاہے کہ وہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ

٨ وعن ابنى بنصرة أيضاً رواه احمدوالبزاد (في مسنديهما) والطيراني في الكبير والاوسط الخ الحديث ورجال استناده لقات. وصناحت التنكوينج: وهو لو عنمري سنند جيند لولا قول البنخاري: الخ،عنمنده القاري، ج:٥،ص: ٩٢٣،ولسان الميزان، ج:٢،ص: ١٣٥١ ، رقم، ٣٠٤، بيروت ٢٠١١ه.

وسکم کے روضہ کی زیارت کے لئے سفر کرتے تھے۔حضرت بلال نے خواب میں حضور ﷺ کودیکھا تھا، تو شام سے سفر کیا تو ہا تو شام سے سفر کیا تو ہے تھا۔

اس سے صاف ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا موجب فضیلت ہے اورافضل القربات میں سے ہے۔ فیلے

لہذا اہل سنت علماء دیو بند کا نذہب یہی ہے کہ جب آ دمی مسجد نبوی جائے ، مدینہ متورہ جائے تو روضہ رسول کے کہ زیارت کی نیت کرے، نہ کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی ، اصل زیارت روضہ کو بنائے ۔ اس لئے کہ ویسے بھی یہ غیر معقول بات ہے کہ آ دمی مکہ مکر مہ میں ہے جہال مسجد حرام میں ایک نماز کا تواب ایک لاکھ نماز وں کے برابر ماتا ہے اب وہ ایک لاکھ کی جگہ ایک ہزار نماز وں کے تواب کے لئے سفر کرے اور نوے ہزار کا نقصان کرے اور تواب کم کرے تواجمتی ہوا کہ مسجد حرام کا تواب چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف جارہا ہے جس میں نوے ہزار کی کی ہے۔

جب حدیث میں ایک مسجد ہے دوسری مسجد کی طرف سفر کومنع کیا گیا ہے جب ثواب برابر ہوتوالی صورت میں جب وہ الی جگہ ہو جہاں ثواب زیا دہ ہوا درانی جگہ جانے کی نیت کرے جہاں ثواب کم ہو، یہ

و شم ان بالالا راى في منامه رسول الله عليه وهو يقول له ماهذه الجفوة يابلال اما آن لك ان تزورني يا بلال فانته حزينا وجلا خانفاً فركب راحلته وقصد المدينة فاتي قبر النبي عليه فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه فاقبل المحسن والمحسيين رضي البله عنهما فجعل يضمهما ويقبلهما فقالا له نشتهي نسمع اذالك الذي كنت تؤذن به لرسول الله عني المسجد ففعل فعلاً سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه فلما أن قال الله اكبر الله أكبر ارتجت المدينة في المسجد فقعل أنه الا الله عليها ان قال اشهد ان محمداً رسول الله عرجت المواتق من خدورهن وقالوا ابعث رسول الله عليها عن دالك اليوم عليها الله المدينة بعد رسول الله عليها من ذالك اليوم عنها السقام في زيارة الحير الانام، ص: ۵۳، وسير اعلا النبلاء، ج: ا ، ص: ۳۵۸، واعانة الطالبين، ج: ا ، ص: ۲۳۰.

والمحنفية قالوا ان زيارة قبر النبي المست افضل المندوبات والمستحبات بل تقرب من درجات الواجبات ممن صرح بذلك منهم ابو منصور محمد ابن مكرم الكرماني في مناسكه وعبدالله بن محمود بن بلد جي في شرح المختار . وفي فتاوى ابي الليث السمر قندي في باب اداء الحج ، روى الحسن ابن زياد عن ابي حنيفة انه قال : الاحسن للمختاج ان يبدأ بمكة فاذا قضى نسكه مر بالمدينة وان بدأ بهاجاز فياتي قريبامن قبر رسول الله في فيقوم بين القبر والمقبلة فيستقبل القبلة ويصلي على النبي في وعلى ابي بكر وعمر رضى الله عنهما ويترحم عليهما وقال ابو العبام السروجي في الغاية اذا نصرف الحاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا الي طيبة مدينة رسول الله في وزيارة قبره فانها من الجح المساعى وكذلك نص على الحنابلة ايضا كذاذ كرفي شفاء السقام في زيارة خير الانام، ص ١٥٠٠.

بطریق اولی ممنوع ہونا چاہئے ،البذا مکہ مکرّ مہ میں رہنے والے کے لئے مدینہ منورہ کاسفراس کے سوانہیں ہے کہ حضورا قدس ﷺ کی قبرمبارک کی زیارت کرے۔

اب کہتے رہیں کہ ساری امت مشرک تھی۔ صحابہ ؓ، انکہ اربعیہ ، فقہا ؓ، تا بعین ؓ اور تیج تا بعین ؓ ، سب نے العیا ذباللہ شرک کا ارتکاب کیا کہ وہ قبر کی زیارت کے لئے سفر کرتے تھے، اس لئے بہ قول بالکل مردود ہے۔ افسوس میہ ہے کہ ہمارے علماء دیو بند سے تعلق رکھنے والے اس قسم کی سطحی باتوں سے مغلوب ہو گئے اوراسی قسم کا مسلک اختیار کرنے لگے اور اپنے مسلک کوچھوڑ دیا اور کہنے لگے یہی علماء دیو بند کا مسلک ہے،

حالا نکہ علماء و یو بند کا اس شم کے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ المہند علی المفند میں مولا ناخلیل احمہ سہار نیوری قدس اللہ سرّ و نے صاف صاف لکھ ویا کہ نبی کریم دیا کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا افضل القربات ہے، اس واسطے یہی عقیدہ درست اور دلائل سے مؤیّد ہے اور اس کے خلاف سے اللہ کی پناہ ما گلی حائے۔

اگرکوئی شخص کسی منجد کی طرف جائے اور ثواب زیادہ ہونے کی نیت نہ ہو، مثلاً ایک شخص مسجد قرطبہ جاتا ہے بیدد کیھنے کے لئے کہ تاریخی مسجد مسلمانوں نے بنائی تھی ،اس کود کیھنے کا دل جاہ رہاہے، تو جیسے اور چیزیں دیکھنے کے لئے جاتا ہے اس کو بھی دیکھ لے ، میں بھی گیا ہول بیدرست ہے۔

ای طرح کوئی بڑی متجدہے وہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں،دوستہ احباب ملیں گے یاوہاں قاری صاحب تلاوت بہت اچھی کرتے ہیں اس لئے چلاجائے، ہزاروں جواز ہو سکتے ہیں،اس طرح جانے میں کوئی مضا نَقْتُ ہیں۔

سوال: نبي كريم الله كي قبرى زيارت كيسليل من جنني احاديث بين، يشخ ناصرالدين الباني نے ان سب برضعيف كاتكم لگايا ہے،اس كاكيا جواب ہے؟

جواب: نینخ ناصرالدین البانی صاحب (الله ہم سب کو ہدایت عطافر مائے )تھیج وتضعیف کے بارے میں جمت نہیں ہیں، چنانچہ انہوں نے بخاری اورمسلم کی بعض احادیث کوضعیف کہددیا۔

اور عجیب بات میہ کہ ایک ہی حدیث کے بارے میں بڑی شدو مدسے کہہ دیا کہ میہ ضعیف ہے، نا قابل اعتبار ہے، مجروح ہے، ساقط الاعتبار ہے اور پانچ سال کے بعد وہی حدیث آئی، اس پر تفتگو کرنے کیا گیا تو کہا کہ میہ بڑی کی اور شیخ حدیث ہے ، لیعنی جس حدیث پر بڑی شدو مدت کمیر کی تھی ، آگے جا کر بھول گئے کہ میں نے کیا کہا تھا، تو ایسے تنا قضات ایک دونہیں، بیسیوں ہیں اور کہا جارہا کہ میہ حدیث کی تھیج وقفعین کے بارے میں مجدد هذہ الماقین ۔

بہر حال عالم میں عالم کے لئے قبل لفظ استعال نہیں کرنا جا بیئے لیکن ان کے انداز گفتگو میں سلف صالحین

کی جو بے اوبی ہے اوران کے طریقة تحقیق میں جو یک رخابین ہے جس کے نتیجے میں صحیح حدیثوں کو بھی ضعیف قرار دے دیتے ہیں اور جہاں اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے وہاں ضعیف کو بھی صحیح قرار دے دیتے ہیں ،اس لئے ان کا کوئی اعتبار نہیں ،حدیث کی صحیح وتضعیف کوئی آسان کا منہیں ہے۔

ے نہ ہر کہ سربتراشد فکندری داند

علاء کرامؓ نے فر مایا کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد کسی آ دمی کا بیدمقا منہیں ہے کہ وہ سلف کی تقیح وتضعیف سے قطع نظر کر کے خودتھیجے وتضعیف کا حکم لگائے کہ میر ہے نز دیک میرچے ہے اور بیضعیف ہے۔

یہاں تک کہ حافظ ابن جُرِّجیسا شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ بیصدیث سیح ہے یاضعیف ہے بلکہ کہتا ہے کہ "رجسانسہ رجسان المصحیح، رجسانسہ شقیات "بیالفاظ استعمال کرتے ہیں اپی طرف سے تھیج کا تھم نہیں لگاتے، کہتے ہیں کہ میرابیہ مقام نہیں ہے کہ تھیج کا تھم لگاؤں۔

آج جولوگ کہتے ہیں کہ ھلااعندی ضعیف،اس کاجواب وہی ہے جو پہلے ایک شعر بتایا تھا کہ

بقولون هذا عندنا غير جالز ومن انتم حتى يكون لكم عند

باقی حدیث ''من زار قبری و جبت له شفاعتی "کے بارے میں میچ بات یہ ہے کہ محدّ ثین نے اس کو حسن قرار دیا ہے، باقی حدیثوں کی اسنا دیے شک ضعف ہیں لیکن ایک تو تعدّ دطرق و شواہد کی بنا پر ، دوسر سے تعامل اسّت کی بنا پر مؤیّد ہوکر وہ قابلِ استدلال ہیں۔ لا

#### (٢) باب مسجد قباء

#### قباء کی مبیحد کابیان

ا ۱ ۱ ۱ - حدثنا يعقوب بن ابراهيم: حدثنا ابن عليه: اخبرنا ايوب ، عن نافع: ان ابن عسر رضى الله عنهما كان لا يصلى من الضحى الا في يومين يوم يقدم مكة فانه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلى ركعتين خلف المقام ، ويوم ياتى مسجد قباء فانه كان ياتيه كل سبت فاذا دخل المسجد كره ان يخرج منه حتى يصلى فيه . قال : وكان يحدث ان رسول الله كان يزوره راكباً وماشياً. [انظر : ٩٣ ا ١ ٩٣ ، ١ ٩٣ عـ ٢٠٢١ عـ عان يحدث ان رسول الله المسجد كره ان يحدث ان رسول الله المسجد كان يوره راكباً وماشياً. [انظر : ٩٣ ا ١ ٩٣ ا ١ ٩٣٠ عـ عان يوره راكباً وماشياً وماشياً

ال شعب الإيمان ، رقم: 9 4 1 %.

برجمہ: نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی الله عنها صرف دو دن چاشت کی نماز پڑھتے تھے، اول جس دن مکہ آتے تھے اس لئے وہاں چاشت کے دفت و نیچتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے بھر مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

دوسرے جس دن قباء میں آتے تھے وہ اس مبجد میں ہرسنچر کے دن آتے تھے، جب مسجد میں داخل ہوتے تو اس بات کو نالپند کرتے تھے کہ اس مبجد سے بغیر نماز پڑھے ہوئے فکل جا ئیں ، ابن عمر ﷺ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ سوار ہوکراور بیادہ اس کی زیارت کرتے تھے۔

۱۹۲ - قال: وكان يقول له: انما اصنع كما رايت اصحابي يصنعون ، ولا امنع احداً ان صلى في اى ساعة شاء من ليل او نهار غير ان لا تتحركوا طلوع الشمس ولا غروبها . ٢١

ترجمہ: ابن عمر ﷺ نے فرمایا کہ میں اس طرح کرتا ہوں جس طرح اپنے ساتھیوں کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا اور نہ میں کسی کومنع کرتا ہوں کہ رات اور دن کے جس حصہ میں چاہے نماز پڑتھے گریہ کہ آفتاب کے طلوع اور غروب کے وقت نماز کا قصد نہ کرے۔

# (۳) باب من أتى مسجد قباء كل سبت في:

اس شخص کا بیان جومسجد قباء میں ہرسنیجر کوآئے

۱۹۳ ا ـ حدثنى موسى بن اسماعيل قال : حدثنا عبدا لعزيز بن مسلم ، عن عبدالله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان النبي ﷺ ياتي مسجد قباء كل

سبت ماشیا و راکباً . و کان عبدالله رضی الله عنه یفعله .[راجع: ۱۹۱] ترجمہ: ابن عمر دایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ہے نبی کریم ﷺ ہرسنچ کو مجد قباء میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہوکرتشریف لاتے تھے۔

وکان عبدالله رضی الله عنه یفعله ـ اورعبدالله بن عربهی ای طرح کرتے تھے۔ (۲۷) باب اتیان مسجد قباء ماشیا و راکباً

۱۹۳ ا - حدثت مسدد قال : حدثنا يحيى عن عبيدالله قال : حدثتي نافع عن ابن عسر رضى الله عنهما قال : كان النبي الله عنه واكباً وماشياً . زاد ابن نمير : حدثنا عبيدا لله ، عن نافع : فيصلى فيه ركعتين . [راجع: ۱۹۱]

عن فافع: فيصلى فيه وكعتين - نافع سيدوايت بكرابن عراس من دوركعت برص تحد

#### (۵) بابُ فضل مابین القبرو المنبر قبراورمنبرنی کے درمیان کی جگہ کی فضیلت کابیان

عباد بن تسميسم ، عن عبدالله بن يوسف : اخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عباد بن تسميسم ، عن عبدالله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله الله قال : ((مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة )) . "إ

۱۹۲ مسدد عن يحيي،عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبدالرحمان ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة الله أن النبي الله قال : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة .ومنبري على حوضى ».[انظر: ١٨٨] ١٨٨ ، ٢٥٨٨ ، ٢٣٣٥] عل

<sup>&</sup>quot;إ وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب مابين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ، وقم : ٢٣٦٣، ومنن النسائي ، كتاب السمساجة ، باب قضل المسجد النبي والصلاة فيه ، رقم : ٢٨٨ ، ومستد أحمد ، اول مستد المدنيين أجمعين ، بساب حديث عبدالله بن زيد بن عاصم المازني ، رقم : ١٥٨٣٨ ا ، ٥٨٥٨ ا ، ٢٥٨٢ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب ماجاء في مسجد النبي ، رقم : ٢١٨٨.

<sup>&</sup>quot;إلى وفي صبحيح مسلم، كتاب البحج ، باب مابين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ، رقم : ٢٣١٥ ، ومنن الترملي، كتاب السناقب عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل المدينة ، رقم : ٣٨٥٠ ، ٣٨٥٠ ، ومسند أحمد ، بافي مسند السيكشرين ، يساب مستند ايسي هريرة ، رقم : ٩٢٢٤ ، ٩٢٨٠ ، ٨٨٣٧ ، ٨٨٨٨ ، ٨٨٣٥ ، ٩٢٢٢ ، ٩٢٢٢ ، ١٩٤٥ ، ١٠٣١ . ١٠٣٠ . ١٠٣١٠ . ١٠٣١٠ . ١٠٣١٠ . ١٠٣١٠ . ١٠٣١٠ . ١٠٣١٠ . ١٠٣١٠ . ١٠٣١٠ . ١٠٣١٠ . ١٠٣١٠ . ١٠٣١٠ . ١٠٣١٠ . ١٠٣١٠ . ١٠ وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب ماجاء في مسجد النبي ، رفم : ١٥٥٨ .

بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ مجاز ہے، مرادیہ ہے کہ یہاں بیٹھ کریا کھڑے ہوکر عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت ہے آیا ہے عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کی کیاری میں داخل فرما نمیں گے ۔ بعض نے کہا یہ نظر حقیقاً جنت ہے آیا ہے جیسا کہ جمراسود جنت سے آیا ہے۔ بعض نے کہا بعینہ یہ نظر اٹھا کر جنت میں لے جایا جائے گا،سب ہی احتمالات ہیں واللہ اعلم۔ ہی

سوال:حضور الشكة تركات كي زيارت كيليئ سفركرنا جائز بي يانبين؟

جواب: حدیث پاک میں صرف مساجد کی طرف سفر کرنے کا ذکر ہے، باتی امور سے بیعد بیشہ ساکت ہے۔ سفر میں اصل بیہ ہے کہ وہ حلال ومباح ہے جب تک کسی خاص سفر کی حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اگر کسی جگہ حضور پھٹا کے تیرکات کا احتمال ہے تو اس کی زیارت کیلئے جانے کی ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے پر کابت کے نام پر مختلف جگہ بعض جزیں بیں جسر شاہی مصورشاہ کی مصور میں سکھ معرب بیس دارے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کیکن تبرکات کے نام پر مختلف جگہ بعض چیزیں ہیں جو متندنہیں ہیں، جیسے شاہی مسجد میں رکھے ہوئے ہیں،اب وہ واقعی تبرکات ہیں یانہیں،اس کے بارے میں وثوق سے پھھییں کہا جاسکتا۔

سب سے زیادہ متنداور قابل اعتادوہ ہیں جواشنبول میں ہیں۔استبول کے جائب خانہ میں پوراایک کمرہ بی کریم بھٹا کے تیرکات کا ہے۔ نبی کریم بھٹا کا جھنڈا ہے، جوغزوہ بدر میں استعال ہوا۔حضور بھٹا کا جہنڈ ہے، آپ بھٹا کی تلوار ہے جس کا نام ذوالفقار ہے۔ یہ تونہیں کہہ ہے، آپ بھٹا کے دندان مبارک اورموئے مبارک ہیں، آپ بھٹا کی تلوار ہے جس کا نام ذوالفقار ہے۔ یہ تونہیں کہہ سکتے کہ بیسو فیصد مستنداور قطعی طور پر ہیں لیکن جتنے اور مقامات پر ہیں ان کے مقابلے میں بیسب سے زیادہ مستند ہیں، اس کا اہتمام بھی بہت کیا گیا تھا کہ جب سلطان سلیم مصر سے وہ تبرکات لے کرآیا تو وہ تبرکات صودج میں لے کر چلا اورو ہیں سے اپنے گورنر کو ہدایت کی تھی کہ ان کیلئے فوز اایک نیا کمرہ تعمیر کرد، جب وہ تبرکات لے کر پہنچا تو ان کے لئے کمرہ تعمیر ہو چکا تھا، ان کواس کمرہ میں رکھا اور اس میں اس نے قاری بیٹھا دیئے تا کہ چوہیں گھنٹے میں ایک لیے ہوں وہاں تلاوت بند نہ ہو، قاریوں کی مسلسل ڈیوٹیاں مقرر کیس کہ دہ ہروقت تلاوت کرتے رہیں۔

چار سوسال تک ایک لمحے کیلئے بھی تلاوت بندنہیں ہوئی ،اس کے بعد کمال اتاترک نے آکر بندی ، اب الحمد لللہ پھرشروع ہوگئی ہے۔اس نے بیاتا کیدکی تھی کہ اس کمرہ میں سوائے میرے کوئی بھی جھاڑونہیں دے گا،سلطان خودا پنے ہاتھ سے اس کمرہ میں جھاڑوو یا کرتا تھا۔

ول وحسل كثير العلساء الحديث على ظاهره، فقالوا: ينقل ذلك الموضع بعينه الى الجنة ، كما قال تعالى: فو وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشأ فه والزمر: "2]: ذكر ان الجنة تكون في الارض يوم القيامة ، ويحتمل ان يريد به ان العسل الصالح في ذلك الموضع يؤدى صاحبه الى الجنة . كما قال قل: ((ارتعرا في رياض الجنة)) يعنى: حلق الذكر والعلم، لما كانت مؤدية الى الجنة فيكون معناه التحريض على زيارة قبره قل والصلاة في مسجده. عمدة القارى ،ج: ٥،ض: ٥٥٥.

بہرحال ان کی حفاظت کی گئی ہے اس لئے وہ بنسبت دوسروں کے زیادہ مشند ہیں، باتی جگہوں پراگر اخمال بھی ہوتو ایک عاشق کیلئے بیاحتال بھی کم نہیں ہے، ایک محبت رکھنے والے کیلئے تنہا بیاحتال بھی کافی ہے کہ شاید بیہ نبی کریم بھی کا ہو، اس کا اگر کوئی احرّ ام کر ہے تو اس میں کوئی مضا نقتہ بیں خواہ کوئی کتنے ہی کفروشرک کے فتوے حاری کرے۔

سوال: جس نطر ارض پر نبی کریم کاموجود ہیں کیا وہ عرش و کعبہ ہے افضل ہے؟

جواب: اکثر علاء الل سنت کے نز دیک واقعۂ حضورا قدس کے موجود ہیں وہ کعبداورع ش وکری سے افضل ہے کیونکہ کعبداورع ش وکری اللہ تعالی کا مکان نہیں ، نسبت محض تشریفی ہے ، المہند علی المفند میں حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری نے صاف صاف کھودیا ہے کہ ہمار بے نز دیک اور ہمار بے مشاکح کے نز دیک زیارة قبر سیدالمرسلین (روی فداہ) اعلی درجہ کی قربت اور نہایت ثواب اور سبب حصول درجات ہے۔ لالے

البتداس بحث میں پڑنے کی حاجت نہیں ہے، قبریا حشر میں کوئی آپ نے رینہیں پوچھے گا کہ کیاافضل ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بیثی ہوگی تواس وفت بھی کوئی رینہیں پوچھے گا کہ روضہ افضل تھا یاعرش افضل تھا، پہلےاس کی تحقیق کروپھر جنت میں واخلہ ہوگا۔

اوّل توان بحثوں میں زیادہ پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اوراگر اس سلسلے میں پچھ غلط فہمیاں ہیں تو اگر وقت ملازندگی رہی اور کہیں موقع آیا توان شاءاللہ مختصر عرض کر دوں گا، ورنداس کی اتنی اہمیت نہیں۔اگر ساری عربھی اس مسئلہ کاعلم نہ ہوتو ایمان یاعمل میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔

#### (٢)باب مسجد بيت المقدس

# بيت المقدس كي مسجد كابيان

194 الحدث ابوليد، حدثنا شعبة، عن عبدالملك: سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت ابا سعيد الخدري رضى الله عنه يحدث باربع عن النبي ، فاعجبني

۲۱ ومسكة الحضيل منها على الراجح الا ماضم اعضاء ه شكل قائمه الحضيل حتى من المكعبة والعرش والكرمي الخ من المدرالمختار آخر الكتاب وحاشية البطحطاوي على مراقى القلاح ، ج: ١، ص: ٣٨٣، والدرالمختار ، ج: ٢، ص: ٢٢٠ وقائد علماء ديوبند ، ص: ٢١٠ وقال عياض: اجمعوا على ان موضع قبره ، صلى الله تعالى عليه وسلم ، المضل بقاع الارض ، عمدة القارى ، ج: ٥، ص: ٩٢٥.

و آنقنني . قال : (( لاتسافر المرأة يومين الا ومعها زوجهاأو ذو محرم . ولاصوم في يومين : الفطر والاضحى . ولاصلاة بعد صلاتين : بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب . ولاتشد الرحال الا الى ثلالة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد الاقصى ، ومسجدي )) . [راجع: ٥٨٢]

قدزعة مولى زياد - قزعه زياد كآزاد كرده غلام بيان كرتے ہيں كہ بيل نے حضرت ابوسعيد خدرى كونبى كريم ﷺ سے جار باتيں بيان كرتے ہوئے سنا جومجھ كوبہت اچھى گلى اورخوشگوارمعلوم ہوئيں -

فرمایا عورت دو دن کاسفرنه کرے مگراس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا اُپیا رشتہ دار ہوجس سے نکاح حرام ہے اور نه عید الفطر اور نه عید الفخی کے دن روزہ رکھے اور نه نماز پڑھے دونمازوں کے بعد ،ایک فجر کے بعد جب تک آفتاب غروب نه ہوجائے اور نہ ان تین معجد دن کے معجد دن کے سواکسی معجد کی طرف سامان سفر بائد ھاجائے ،معجد حرام ،مسجد اقصی اور میری مسجد۔

تشرت

ولاصلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصرحتي تغرب.

اس حدیث میں فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک اورعصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

حضرات حنفید کہتے ہیں کدان اوقات میں نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے، فرائض اور قضاء نماز پڑھ کتے ہیں ، اس لئے کدان اوقات میں نماز کی ممانعت وقت کے مکروہ ہونے کی نہیں ہے، وقت تو کامل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس دن کی فجر اور عصر جائز ہے، البذا حدیث میں نوافل کی ممانعت ہے فرض پڑھ سکتے ہیں اور اگر کوئی قضاء نماز پڑھنا چاہے تو قضا بھی پڑھ سکتا ہے لیکن کسی منم کی نوافل پڑھنا جائز نہیں ہیں ، امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ کیا امام شافعی اور امام احدین ضبل رحمہ اللہ کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔

ا مام شافعی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ذوات الاسباب بھی جائز ہیں۔ نوافل ذوات الاسباب کے معنی بیہ ہیں کہ جن کے پڑھنے کا سبب اختیار عبد کے سوابھی موجود ہو یعنی وہ خاص خاص مواقع جن میں نبی کریم ﷺ نے نفل پڑھنے کی ترغیب دی ہے جیسے تحیۃ المسجد ، تحیۃ الوضوء۔ 14

<sup>∠£</sup> الطر:فيض البارى، ج: ٢، ص: ١٣٩،١٣١، ﴿قلت﴾ (شاه محمد الور شاه كشميرى) وقد يسط ابن رشد في " بداية المجتهد" احسن بسط فراجعه من ء ج: ١، ص: ٤٣- ٧٤، دارالفكر، بيروت.

۔ امام ابوصنیفہ کے نز دیک اس شم کے نوافل پڑھنا بھی جائز نہیں یہاں تک کہ طواف کی رکعتیں بھی جائز نہیں ۔

حنفیہ کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں آپ آیا ہے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ 9

شوافع کا ستدلال اس مدیث سے جس بیں کہا گیا ہے کہ اذاد حسل احد کسم السمسیعید فلیو کع رکعتین قبل ان یجلس . ۲۰

جبتم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو دور کعتیں پڑھ لے۔شوافع کہتے ہیں کہ " اذا "عام ہے،
جس وقت بھی آئے، الہذا عصر کے بعد کا وقت ہو یا مغرب کے بعد کا "اذا" سب کے عموم پر دلالت کرتا ہے۔
دوسرااستدلال حضرت جبیر بن معظم کی حدیث سے ہے، جوابوداوداور ترندی میں آئی ہے جس میں فرمایا کہ " یا
بنی عبد مناف لاتمنعوا احداً طاف بھذا البیت و صلی آیة ساعة شا: من لیل او نھاد " آل

حفنه كي طرف سے استدلال كاجواب

جہاں تک " اذا دخل احد کم المسجد النع " کاتعلق ہے اگر وہاں" اذا" کو عام مان لیا جائے لیے جہاں تک " اذا دخل احد کم المسجد کی دو لینی جس وفت بھی کوئی مسجد میں آئے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ عین طلوع اور غروب کے وفت بھی تحیۃ المسجد کی دو رکھتیں جائز ہوں ، حالانکہ اس کے جواز کے آئے بھی قائل نہیں ہیں۔

معلوم ہوا کہ "افا دخل احد کم الغ" کے معنی یہ بیں کہ جب ایسے وقت میں آئے جب نماز پڑھنا جائز ہواور حدیث باب سے معلوم ہور ہاہے کہ بعد الفجر و بعد العصر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، للبذا ''افا''عموم کے معنی میں بھی واخل نہیں ہے۔

والحاصل ان الحنفية قالوا بكراهة تلك الاوقات كلها لاجل قيام الدليل واعترض عليه الشيخ ابن الهمام ان النهى في
 هذين الوقتين ايضاً مطلقاً كما الثلاثة المذكورة وتخصيص النص بالراي لا يجوز ابتداً ، فيض الباري ، ج: ٢، ص: ١٣٤ .

ع ان رسول الله عُلَيْكُ قبال: اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركمتين قبل ان يجلس ، موطأ مالك ، باب انتظار المصلاة والمشي اليها ، ج: ١،ص: ٢٢ أ، رقم: ٣٨٦.

اع سنان الترميذي ، بياب مياجياء في التصيلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف ، ج: ٣، ص: ٢٢٠، رقم : ٨٩٨، بيروت، وسنن أبي داؤد ، ياب الطواف بعد العصر ، ج: ٢، ص: ١٨٠، رقم : ١٨٩٨، دارالفكر .

دوسرے انداز سے اس کا جواب یوں ہوسکتا ہے کہ "اذا دخیل أحد كم الغ" میں مقصود اصلی تحیة المسجد پڑھنے كا تقم دیتا ہے جو "میت الكلام المسجد پڑھنے كا تقم دیتا ہے جو عبارة النص ہے اور امام شافعی نے "اذا" سے استدلال كيا ہے جو "میت الكلام المسجد پڑھنے كا تعدید اللہ علیہ النے" میں سوق كلام استدلال باشارة النص ہے۔ اور "نهی دمسول الله علیہ النے" میں سوق كلام اس لئے ہے كہ عمر كے بعد نماز پڑھنا كروہ ہے، اس لئے حقید كا استدلال بعبارة النص ہے اور اصول بہے كہ جہال عبارة النص اور اشارة النص میں تعارض ہو، وہاں ترجے عبارة النص كو ہوتى ہے۔ ۲۲ے

#### دوسری دلیل کا جواب

جہاں تک حضرت جبیر بن معظم کی طواف والی حدیث کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل عبد مناف کعبد کے پاسیان تھے، انہیں یہ کہا جارہا ہے کہ تم اسے تالہ لگا کر بند کرے مت رکھو، بلکہ حرم میں ہر وقت لوگوں کا داخلہ کھلا رہنا جا ہیئے، اگر کوئی طواف کرنا چاہے تو تم بحثیت دربان اسے مت روکو۔ اب یہ پڑھنے والے شخص کا فریضہ ہے کہ دہ ایسے وقت کا انتخاب کرے جونا جائز نہ ہو۔ سے

چنانچہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فجر کے بعد طواف کیا ، پھریدینہ منورہ جانا تھا تو طواف کی دور کعتیں وہاں نہیں پڑھیں بلکہ روانہ ہوگئے ، یہاں تک کہ ذوطواء کے مقام پر پہنچے اور وہاں دور کعتیں پڑھیں ،اگر فجر کے بعد طواف کی دور کعتیں پڑھنا جائز ہوتا تو حضرت عمرؓ مقام ابراہیم پرنماز پڑھ کرروانہ ہوتے ، معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ ۲۴

٣٢ كتعيل كے لئے طاحظہ فرماكيں : بداية المعجتھد ، ج: ١٠ص: ١٥٢٠١٥١، دارالفكر ، بيروت.

<sup>&</sup>quot; ويؤيدها السعنى ماورد في هذا الحديث عند ابن حبان من قوله الله عبدالمطلب ان كان لكم من الامو هني ويؤيدها السعنى ماورد في هذا الحديث عند البيت اى ساعة شاء من ليل او نهار ، صويح فيما قلنا انما تهاهم عن ان يستعوا احدا لأجل توليتهم بالبيت أخرجه ابن حبان في صحيحه ، ج: ١، ص: ٢٠، ما: ١٢٠ دار النشر مؤسسة الرسالة، بيروت ، ١٣ اه، كذا في "سبل السلام" ج: ١، ص: ١٠ ا، وأعلاء السنن ، ج: ٢، ص: ٢٢.

٣ وعندالطحاوى باسانيد عديدة ان عمر كان يعزر من كان يصلى بعد العصر وذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم ينكر عليه احداً ايضاً وعند الطحاوى عنه انه طاف طلوع قبل الشمس ولم يصل ركعتى الطواف حتى بلغ ذو طوى اخرجه موصلاً والبخارى معلقاً وماذلك الا لخروج وقت الكراهة وقد صرح الترمذي بعارة كاد ان تؤمى الى اجماعهم على ذلك وهذا نصه ، والدني اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر الخ ، فيض البارى، ج: ٢٠ص: ٢٣٢.

# ٢١-كتاب العمل في الصيلاة

(رقم الحديث: ١١٩٨ - ١٢٢٣

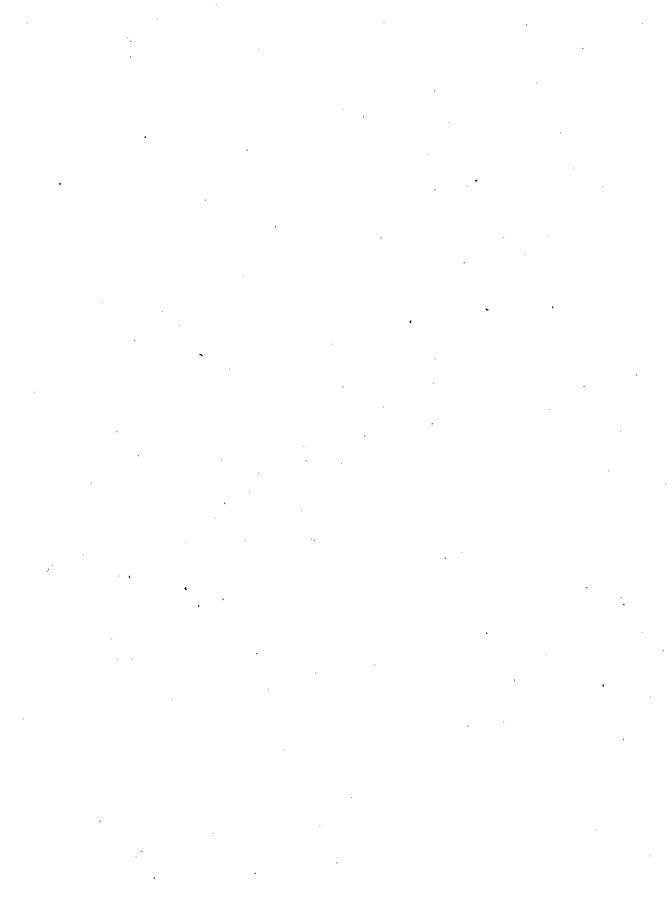

#### بعج لالله الرحس الرحيح

# ١٢ ـ كتاب العمل في الصلاة

(١) باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة،

قماز بيل باتھ سے مدد لينے كابيان جب كه وہ امرصلاۃ كا بهولينى وہ كام تمازكا ہو وقال ابن عباس رضى الله عنهما : يستعين الرجل فى صلاته من حسدہ بما شاء . ووضع ابو اسسحاق قلنسوته فى الصلاۃ ودفعها . ووضع على رضى الله عنه كفه على رصفه الايسو (لا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا .

ترجمہ: ابن عہائی نے فرمایا کہ آ دمی اپنے بدن سے نماز میں مدد لے ، جس حصہ سے چاہے۔ اورابواسحا**ق نے اپنی ٹو پی** نماز میں رکھی اورا سے اٹھالیا اورعلیﷺ اپناہا تھوا پنے با کیں پہنچے پرر کھتے تھے گریہ کہ جسم کو تھجلا کیں یا ا**پنے کپڑے ک**ودرست کریں۔

1 1 1 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك ، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه بات عند مسمونة أم المؤمنين رضى الله عنها وهي خالته ، قال: فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله في وأهله في طولها. فنام رسول الله في حتى انتصف الليل أوقبله بقليل أو بعده بقليل ، ثم استيقظ رسول الله في فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران ، ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً منها فأحسن وضوء ٥ ، ثم قام يصلى .

قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ماصنع. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ، فوضع رسول الله الله عنده السمنى على رأسي ، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده ، فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم

ركعتين ثم أوتر. ثم اضطجع حتى جاء ه المؤذن : فقام فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح ». [راجع : ١١٤]

ترجمہ: کریب ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام نے عبداللہ بن عباس کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ا ہیں کہ انہوں نے اپنی خالدام المؤمنین حضرت میمونہ کے پاس رات گذاری۔

ابن عباس کا بیان ہے کہ میں بستر کے عرض میں لیٹا اور رسول اللہ ﷺ اور ان کی بیوی اس کے طول میں ۔
لیٹے اور آدھی رات گذر نے تک یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد رسول اللہ ﷺ سوتے رہے ، پھر رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعہ اپنی نیند کا اثر اپنے چہرے سے دور کیا پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آتیں پڑھیں بعد از ان ایک مشک کی طرف گئے جولگی ہوئی تھی اور اس سے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا بھر نما زیر ہے تھڑے ۔

پڑھنے کھڑے ہوگئے۔

عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ میں بھی کھڑا ہوا اور اس طرح وضو کیا جس طرح آپ بھٹے نے کیا پھر میں گیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہوگیا تو رسول اللہ بھٹانے اپنا دائیاں ہاتھ میر سے سر پر رکھا اور میرے دائیں ہاتھ کواپنے ہاتھ سے ملنے لگے بعد از اں آپ بھٹانے دور کعت نماز پڑھی ، پھر دور کعت ، پھر دور کعت ، دور کعت ، دور کعت ، دور کعت تو گویا کہ بارہ رکعتیں پڑھیں پھر وتر پڑھے اور لیٹے رہے یہاں تک کہ موذن آئے تو آپ کھڑے ہوئے اور دور کعتیں ہلکی پڑھیں پھر ہا ہر نگے اور فجرکی نماز پڑھائی۔

یباں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ نماز کے اندر ہی آپ ﷺ نے ان کا کان پکڑا، معلوم ہوا کہ تھوڑ ابہت عمل قلیل جائز ہے۔ لے

#### (٢) باب ماينهي من الكلام في الصلاة

# نماز میں کلام کی ممانعت کابیان

9 9 1 1- حدثنا ابن نمير قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة ، عن عبدالله رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي الله وهو في الصلاة فيرد علينا. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: ((إن

ل مريد تفصيل ك لي ملاحظ فرما كين: انعام الباري، ج:٢ بص: ١٩٣٠

#### في الصلاة شغلا)) .[انظر: ٣٨٤٥،١٢١٧] ك

#### حديث كامفهوم

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کونماز پڑھتے ہوئے بھی سلام کیا کرتے تھے " فیو قعلینا" آپ ﷺ جواب بھی دیا کرتے تھے۔

کیکن جب ہم حبثہ نجاشی کے پاس ہجرت کرکے گئے اور وہاں سے واپس آئے تو ہم نے سلام کیا ، آپ سے نے جواب نہ ویا اور فرمایا" ان فسی المصلاۃ شغلا" کہ نماز میں مشغولیت ہے، مطلب بیہ کہ نماز کے اندراس ہات کی اجازت نہیں رہی کہ آ دمی نماز کے علاوہ کوئی اور کلام کرے بشمول سلام کے۔ س

ابن شبيل ، عن ابى عمرو الشيبانى قال : قال لى زيد بن ارقم : ان كنّا لنتكلم فى الصلاة ابن شبيل ، عن ابى عمرو الشيبانى قال : قال لى زيد بن ارقم : ان كنّا لنتكلم فى الصلاة على عهد النبى الله م احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت ﴿ خَفِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ ﴾ [ البقرة : ٢٣٨] الآية فامرنا بالسكوت . [ انظر: ٣٥٣٣]

ترجمہ: ابن عمر وشیبانی ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن ارقم نے کہا کہ ہم نبی ﷺ کے زمانے میں نماز میں گفتگو کرتے تھے اور ہم میں سے ایک شخص دوسرے سے اپنی حامیں بیان کرتا تھا، یہاں تک کہ بیآیت اتری کہ اپنی نمازی حفاظت کرو، تو ہم لوگوں کونماز میں خاموش رہنے کا تھم دیا گیا۔

ع وفي صبحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الصلاة في الصلاة وتسنع ماكان من اباحته ، وقم: ٨٣٨ ، وصنن النسائي ، كتاب السهو ، باب الكلام في الصلاة ، وقم : • ٢ \* ١ / ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب رد المسلام في الصلاة ، وقم : • ٨٨٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب المصلى يسلم عليه كيف يسرد، وقم : • 9 • • 1 ، ومستند أحصد ، مستند المكترين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن مسعود، وقم : كيف يسرد ، وقم : • 9 • • 1 ، ومستند أحصد ، مستند المكترين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن مسعود ، وقم :

ع عمدة القارى ، ج: ٥٠ ص: ٥٨٥.

٣ وقى صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الكلام فى الصلاة وتسخ ماكان من اباحه ، وقم: ٨٣٨، ومنن المترمذى ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء فى لسخ الكلام فى الصلاة ، وقم : ٣٠٤، وكتاب تفسير القرآن عن رصول اللهم، باب و مين صورة البقرة ، وقم : ٢ ١ ٢ ، وسنن النسائى ، كتاب السهو ، باب الكلام فى الصلاة ، وقم : ٣ ٢ ١ ، ومسنن ابى داؤ د ، كتاب الصلاة ، باب النهى عن الكلام فى الصلاة ، وقم : ٢ ١ ٨ ، ومسند أحمد ، كتاب اول مسند الكوفيين ، باب حديث زيد بن ارقم ، رقم : ٨ ١ ٨ .

#### (m) مايجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال

# مردول کے لئے نماز میں سجان اللہ اور الحمد للہ کہنے کا بیان

ا ۲۰ ا حدثنا عبدالله بن مسلمة : حدثنا عبدالعزيز بن ابى حازم ، عن ابيه ، عن سهيل رضى الله عنه قال: ((خرج النبى الله يصلح بين بنى عمرو بن عوف وحانت الصلاة ، فجاء بلال ابا بكر رضى الله عنه فقال : حبس النبى فل فتوم الناس ؟ قال: نعم ، ان شنتم . فاقام بلال الصلاة فتقدم ابو بكر رضى الله عنه فصلى ، جاء النبى اليمشى فى الصفوف يشقها شقا حتى قام فى الصف الاول ، فاخذ الناس بالتصفيح . قال : سهل : هل المحدون ماالتصفيح ؟ هو التصفيق . وكان ابو بكر رضى الله عنه لا يلتفت صلاته ، فلما اكثروا ، التفت النبى و فى الصف ، فاشار اليه ، مكانك فرفع ابو بكريديه فحمدالله ثم رجع القهقرى وراء ه و تقدم النبى فل فصلى . [ راجع: ١٨٣]

#### زجمه

<sup>&</sup>lt;u> . تغمیل کے لئے مراجعت فرمائیں</u> : انعام الباری ،ج:۳:من:۳۳م

# (۳) باب من سمى قوما أوسلم فى الصلاة على غيره وهو لا يعلم الشخص كابيان جس نے سى قوم كانام ليا يانماز ميں بغير خطاب كئے ہوئے سلام كيا اس حال ميں كہ وہ نہيں جانتا

امام بخاری رحمه الله نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے ''باب من سمت قوم اوسلم فی الصلاۃ علی غیرہ و هو لا بعلم'' اگر کوئی شخص نام لے کرسلام کر ہے تواس کا تھم بتادیا کہ حضور کے نے منع فر مایا ہے یانام لے کرتو سلام نہیں کیا اور نہ جس کوسلام کیا جارہا ہے اس کی طرف رُخ کیا اور وہ جانتا بھی نہیں کہ مجھے سلام کیا جارہا ہے جیسے ''السلام علی خاداللہ المصالحین'' میں دوستوں اور عزیز وں کی بھی نیت کرلیں لیکن ندان کی طرف مواجہہ ہے ، ندان کو پیتا ہے کہ آپ ان کوسلام کررہے ہیں توالیے سلام میں کوئی حرج نہیں۔

ا ۱۲۰۲ ا حدثنا عمروبن عيسى: حدثنا أبوعبدالصمد عبدالعزيز بن عبدالصمد: حدثنا حصين بن عبدالرحمٰن، عن أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عن قال: كنانقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض. فسمعه رسول الله الله فسقال: ((قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة لله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين الشهدان لاإله الاالله واشهد أن محمداعبده ورسوله. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد الله صالح في السماء والأرض )). [راجع: ۱۳۸]

"تحیة فی الصلاة" نمازیس دوسرے آدمی کوسلام کر لیتے تھ" تحق" تحق" وسنمی " اور نام بھی لیتے تھے ، بعض اوقات فرشتوں کے نام لیتے تھے، السلام علیم یا جرئیل یا میکائیل وغیرہ الی آخرہ، یا انبیا علیم الصلاق والسلام کے نام لیتے تھے "وسلم بعض ناعلی بعض "ہم یس سے ایک دوسرے کوسلام کرتے تھے۔

چونکہ یہ کہا ہے کہ "السسلام عسلین او علی عبادالله الصالحین " توسیحی کوسلام ہوگیا ، الگ الگ نام لے کرسلام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ۔

#### (۵) باب: التصفيق للنساء

### عورتوں کے لئے تالی بجانے کابیان

۳۰۳ اــ حدثنا على بن عبدالله : حدثنا سفيان : حدثنا الزهرى ، عن ابى سلمة ، عن ابى سلمة ، عن ابى سلمة ، عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)) .

٣٠٠ ا ـ حدث اليحيى: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابى حازم ، عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال النبى الله التسبيح للرجال والتصفيق للنساء )) [راجع: ٢٨٣]

مطلب

نی کریم اے روایت کرتے ہیں کہ آپ اللہ نے فرمایا کہ مردوں کے لئے شیخ ہے اور عورتوں کے لئے تالی بجانا ہے۔ آ

(٢) باب من رجع القهقرى في الصلاة او تقدم بامر ينزل به،

اس شخص کابیان جواپی نمازوں میں النے پاؤں بھرے یاکسی پیش آنے والے امرکی بنا پرآ کے بوھ جائے

رواه سهل بن سعد عن النبي 🕮 .

اس کو مہل بن سعدنے نبی ﷺ سے روایت کیا۔

انس بن مالک: ان المسلمین بینما هم فی الفجر یوم الاثنین وابوبکر رضی لله عنه یصلی انس بن مالک: ان المسلمین بینما هم فی الفجر یوم الاثنین وابوبکر رضی لله عنه یصلی بهم فی جاشد فنظر الیهم وهم صفوف فتبسم بهم فی خاشد فنظر الیهم وهم صفوف فتبسم یضحک، فنکص ابو بکر رضی الله عنه علی عقیبیه وظن ان رسول الله گی یرید ان یخرج الی صلاة، و هم المسلمون ان یفتتنوا فی صلاتهم فرحا بالنبی گل حین رواه. فاشار بیده ان اتموا، ثم دخل الحجرة وارخی الستر وتوفی ذلک الیوم)). [راجع: ۲۸۰] ک

٢ ، ي من اراد التفصيل فليراجع :انعام الباري ، ج: ٣، ص: ٢٢٩ ، ٢٣٠.

ز ہری انس بن مالک ﷺ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ دوشنبہ کے دن فجر کے وقت مسلمان نماز میںمشغول تھےاورا بوبکر ﷺ انہیں نماز پڑھار ہے تھے،اچا تک نبی ﷺ ان کےسامنے آ گئے ۔حضرت عا نُشِّرٌ کے حجرہ کا پر دہ اٹھا یا اوران کی طرف و یکھا کہلوگ صف بستہ ہیں اور آ پے مسکرا کر ہنسے لگے، ابو بکر ﷺ یٰ ایر یوں کے بل بیکھیے مڑے اور گمان کیا کہ رسول اللہ کھانماز کے لئے نکلنا جا ہتے ہیں اور مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اپنی نماز تو ڑ دیں جب نبی ﷺ کولوگوں نے خوش ہوکر دیکھا ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو پھر تجرہ میں داخل ہوئے اور بردہ حجھوڑ دیا اوراسی دن وفات یائی۔

٢٠١ ا ـ وقال الليث: حدثني جعفو،عن عبدالرحمن بن هرمز قال:قال أبو هريرة رضىالله عنمه: قبال رسول اللهُ مُلَيْكُ : ((نبادت أمرأة ابنها وهو في صومعته قالت: يا جريج ، فقال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: ياجريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: ياجريج، قال: اللهم أمي وصلاتي قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تماوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت،فقيل لها:ممن هذاالوالد؟قالت:من جريج ،نزل من صوصعته.قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي ؟قال: يا ماموس ،من أبوك ؟قال: راعى الغنم )). [أنظر: ۲۸۸۲، ۲۸۳۳۲۲۲۳۳]

# ِ امم ماضیہ سے ایک عبرت کہ ماں کی بدعا سے بچو

حضرت ابوہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (بیٹیجیلی امتوں کا واقعہ ہے ) ایک عورت نے اپنے بیٹے کوآ واز دی جبکہ وہ اپنے صومعہ لیعنی عبادت گاہ میں تھا اور اس کا نام جرنج تھا، بیعبادت گز ارآ دمی تھا اوراييغ صومعه ميس عبادت كرريا تفايه

اس کی والدہ آئیں اور آکر آواز دی یا جرج اس نے ول میں کہا" اللہ مامنی وصلاتی" اے الله! ایک طرف میری مال یکاررہی ہے اور ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں ، میں کیا کروں؟ پھر اس نے دل میں یہ فیصلہ کرلیا کہ نماز نہ تو ڑوں ،نماز پڑھتار ہوں۔

قىالت : "ياجويج" اس نے پھرا دازوي،قال: "اللُّهم أمي وصلاتي.قالت :ياجويج" تيسري بار پيرآ واز دى **قال: "اللّهم أمى و صلاتى" ج**واب دون يانماز پ<sup>رهو</sup> ل ـ

ماں نے سوچا پیرمیرا بیٹا ہے اور میں تین دفعہ آ واز وے چکی ہوں اوراس نے ایک مرتبہ بھی جواب نہیں دیا ،

اس لئے بینا فرمان معلوم ہوتا ہے، چنانچہ اس کیلئے بددعاکی کہ "اللّٰھم لایموت جویج حتی پنظوفی وجوہ المعياميس " اے اللہ!اس کا انتقال نہ ہو يہاں تک کہ بيافا حشہ عورتوں کے چېرے نہ دیکھے لے۔

میسامیسس: "مسه" کی جمع ہے" مومسه" کے معنی ہیں وہ فاحشہ عورت جونو احثات سے پیسہ کمائے ۔اللّٰد کاشکر ہے کہ بیہ بدد عانہ دی کہ مبتلا ہو بلکہ صرف بیر کہا کہ چہرے دیکھے۔

"وكانست تساوى المى صبعومة واعية. تسوعي الغنم" ايك عودت عبادت فان سك ياس بریاں چرانے آیا کرتی تھی"فولدت"اس کے ہاں بچہ پیراہوگیا (جبکہاس کا کوئی شوہرنہ تھا )فقیل لھا مسمسن هذا الولد؟ لوگول نے کہار بی کی کہال سے آیا، تیرا تو کوئی شو ہڑیں ؟' تھالت: من جویج" اس نے تهت لگادی که دیر بچه برج کا ب "نزل من صومعته" فسال جسریج : این هذه التی توعم أن ولدهالي؟ جريج نے كہاوه عورت كہال ہے جوبيد عويٰ كرتى ہے كداس كابيٹا ميراہے؟

اس كوبلايا كياءاس كے ہاتھ ميں بيٹا تھا، جريج نے اس بيٹے سے كہا ياب بوس من أبوك ؟ بابوس یا تواس بچه کانا م تھایاان کی زبان میں جھوٹے بچے کو بابوس کہتے تھے۔ کہااے بابوس! تیراباپ کون ہے؟ قال: "داعى الغنم" وه بجد بول يزااوركها كدميراباب بكريون كاچروابات-

اس طرح اللّٰد تعالیٰ نے ان سے بیتہمت رفع فر مائی۔ بیان چندوا قعات میں سے ایک ہے جن میں بچہ الله تعالیٰ کی فقررت ہے ماں کی گود میں بولا۔

# حدیث باب سے ایک فقهی مسئله کا استنباط

ا ماں نے جوید دعا دی اس کی وجہ بعض لوگوں نے ریہ بیان کی ہے کہ ان کی شریعت میں نماز کے اندر بولنا جائز تھا اس لئے ان کوچا میئے تھا کہ ماں کی بات کا جواب دیتے ،انہوں نے جواب نہیں دیا، اس لئے مال نے

بعض نے کہا کہ ان کی شریعت میں تو جائز نہیں تھا لیکن ان کی نماز نفلی تھی اور نفلی نماز میں اگروالدین آواز دیں تو کیا کرنا چاہئے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔

اگر فرض نماز ہوا دروالدین آواز دیں تواس میں اتفاق ہے کہ نماز نہ تو ڑے بلکہ مخضر کرے جواب دے لیکن اگرنفل ہوبعض کہتے ہیں کہ توڑ دے۔بعض کہتے ہیں کہ انہیں جلدی اورمختصر کرکے مکمل کرے اور جواب دے۔اوربعض کہتے ہیں کہا گروالدین کو پیتہ ہے کہ نماز پڑھ رہاہے تب تو نماز کو جاری رکھے اور مختصر کرکے جواب دے اور اگر والدین کو پہت<sup>نہیں</sup> ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر نماز تو ڑ دے اور قضا کرے ، والدین کی اجابت مقدم

ہے۔اس سے معلوم ہوگیا کہ والدین کے حقوق کی گنی اہمیت ہے والناس عنه غافلون. ٨

# (٨) با ب مسح الحصى في الصلاة

نما زمیں کنکریوں کے ہٹانے کا بیان

٢٠٠ ا ـ حدثنا ابو نعيم قال : حدثنا شيبان،عن يحيى ، عن ابي سلمة : حدثني

٨. وقيد كيان الكيلام مها حياً بيضياً في شيويعتنا او لا حتى نؤلت: (وَقُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢٣٨]. فاما الآن فلايجوز للمصلى اذا دعت امه وغيرهاان يقطع صلاته لقوله ١٤:(( لاطاعة لمخلوق في ممصية الخالق))،وحق الله عزوجل الذي شرع فيه أكتنمن حق الاسويين حتى يفرغ منه ، لكن العلماء يستحبون ان يخفف صلاته ويحيب ابويه ،وقال صاحب (الشوطبيح): وصرح اصبحابنا فقالوا: من حصائص النبي ١١٤ لودعا انساناً وهو في الصلاة وجب عليه الاجابة ولاتبطل صلاته، وحكى الروياني في (البحر) ثلاثة اوجه في اجابة احد الواليدين: احدها: لاتجب الاجابة . لاتيها: تبجيب وتبيطيل ثيالتهما :تبجيب ولاتبيطيل ، والبظاهر عدم الوجوب ان كانت الصلاة فرضاً وقد ضاق الوقت ، وقال عبد المسلك بن حبيب : كانت صلاته نافلة ،واجابة امه افضل من النافلة ، وكان الصواب اجابتها لأن الاستمرار في الصلاة السفل تطوع ،وجابة امه وبرها واجب ، وكان يمكنه ان يخففها ويجيبها .قيل : لعله خشي ان تدعوه الى مفارقة صومعة والتعود الى الدنيا وتعلقاتها . وفي الوجوب في حق الام حديث مرصل رواه ابن ابي شيبه عن حقص بن غياث عن ابن ابي ذلب صن محمد بن المنكدر. عن النبي ، ﴿ قال: (( اذا دعتك امك في الصائلة فاجبها ،واذادعاك ابوك فلاتبجيه)). وقيال المكحول: رواه الاوزاعي عنه . وقال العوام سالت مجاهداً عن الرجل تذعوه امه وابوه في الصلاة ؟ قال : يجيبهما . وعن مالك : اذا منعته امه عن الشهو د العشاء في جماعة لم يعطيها ، وإن منعته عن الجهاد اطاعها ، والتضرق ظناهر، لأن الامن غالب في الاول دون الثاني . وفي كتاب ( البر والصلة ) : عن الحسن في الرجل تقول له امه : افيطير، قال: يفطر وليس عليه قضاء وله اجر الصوم ، وإذا قالت أمه له : لاتخرج إلى الصلاة فليس لها في هذا طاعة ، لان هـذا فوض . وقبالوا: ان مرسل ابن المنكدر الفقهاء على خلافه ولم يعلم به قالل غير محكول، ويحتمل ان يكون معناه : اذا دعته امنه فليجيبها ، يعني : بالتسبيح ، وبما ابيح للمصلي الاجابة به ، وقال ابن حبيب : من اتاه ابوه ليكلمه وهو في نـافـلة فـليـخـفف ويسـل ويتـكـلـم ،كـذا ذكره العلامة بدرالدين الميني رحمه اللَّه في العمدة ، ج: ٥، ص: ٧٠٧-٢٠١، والسميناع، ج: ١، ص:٣٨٨،والفروع، ج: ١،ص: • ٢،٢،وسيسر اعبلام النبلاء، ج: ١،ص: ١ ١ ٥،ومصنف ابن ابي شبية ، ٢ ا كافي الرجل يدعوه والده وهو في الصلاة ، ج: ٢ ، ص: أ ٩ ] ، وقم : ٣ ] • ٨ ، شعب الايمان ، ج: ٢ ، ص: ٩ ٩ ، ١ ـ ١ ـ ١ ـ

معيقيب :ان النبي الله قال في الرجل يسوى التراب حيث يسجد ، قال: (( ان كنت فاعلاً فواحدة )).

ترجمہ معیقیب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہی کریم ﷺ اس شخص کے متعلق جو مجدہ کرنے کی جگہ پرمٹی برابرکرے ،اگرایبا کرنا ہی جا ہتے ہوتو بس ایک د فعہ کرلو۔

#### ( 9 ) باب بسط الثوب في الصلاة للسجود

# نماز میں سجدہ کے لئے کپڑا بچھانے کا بیان

۱۲۰۸ مسدد: حدثنا بشر: حدثنا غالب ، عن بكر بن عبدالله ، عن أنس بن مالك وضي الله عن أنس بن مالك وضي الله عنه قال وكنا نصلي مع النبي الله في شدة الحر فاذا لم يستطيع احدنا ان يمكن وجهه من الارض بسط ثوبه فسجد على . [راجع: ٣٨٥]

ترجمہ: انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم گرمی کی شدت میں نبی ﷺ کے ساتھ نماز بڑھتے تنے اور جب ہم میں سے بعض اس کی قدرت ندر کھتا کہ زمین پر ابنا چہرہ رک سکے ، تو اپنا کپڑااس بر پھیلا تا اور اس پر سجدہ کرتا۔

# (١٠) باب ما يجوز من العمل في الصلاة

# نماز میں کون ساعمل جائز ہے

ترجمہ: عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں اپنا پاؤں رسول اللہ ﷺ کے سامنے دراز کئے رہتی اور آپ نماز پڑھتے جب آپ سجدہ کرتے تو میر اپاؤں دباویتے تو میں اس کواٹھالیتی ، جب کھڑے ہوجاتے تو میں پھر پھیلادیتی۔

١ - ٩ ا ـ حدث عبدالله بن مسلمة : حدثنا مالک ، عن أبي النضر ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رضى الله عنهاقالت : كنت امدر جلى في قبلة النبي الله وهو يصلى فاذا سجد غمزنى فرفعتها فاذا قام مددتها . [راجع : ٣٨٢]

۱۲۱۰ - دائنا محمود: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبى هريرة رضى الله عن النبى الله أنه صلى صلاة فقال: ((إن الشيطان عرض لى فشد على

ليقطع الصلاة على فأ مكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى ساوية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام: ﴿ رَبِ اغْفِرُ لَى وَهَبُ لِي مُلُكاً لَا يَنْبَغِي لَا تَسْطُروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام: ﴿ رَبِ اغْفِرُ لَى وَهَبُ لِي مُلُكاً لَا يَنْبَغِي لَا حَدِم مِنْ بَعُدِي ﴾ [ص : ٣٥] فرده الله خالسشا): ثم قال النضربن شميل: فذعته بالذال أي خنقته وفدعته من قول الله تعالى : ﴿ يَوُم يُدَعُّونَ ﴾ أي يدفعون. والصواب الأوّل إلا أنه كذاقال بتشديد العين والتاء . [راجع: ٢١٠]

حضورا قدس على نفر ما يا كه ايك دن نماز مين مجص شيطان پيش آگياتها "فشد على ليقطع المصلاة على "اس في محمد برحمله كياكه ميرى نماز قطع كرك "فامكننى الله منه" الله تعالى في مجصاس پر قابود دويا "فذعته" مين في اس كود باديا ...
قابود دويا "فذعته" مين في اس كود باديا ..

"ذعه " اصل مس قا پر فرق کا تاء می خلاف قیاس ادغام کردیا تو " ذعته " ہوگیا۔ معنی یہ ہے کہ میں نے اس کودھکا دیا "ولقد هممت أن او لقه إلى سارية " مير دل ميں خيال آیا تھا کہ اس کوايک ستون سے بائدھ دول "حتى تصبحوا فتنظروااليه " تاکہ جب سج ہوتو تم اس کودیکھو" فذکرت قول سلیمان علیه السلام" مجھے حضرت سلیمان علیه السلام" مجھے حضرت سلیمان علیه السلام"

"دب اغفو لی وهب لی ملکاً لا ینبغی لاحد من بعدی" اے دب میر ہے معاف کر مجھ کواور بخش مجھ کو وہ بادشاہی کہ مناسب نہ ہوکی کے میرے پیچھے۔ فی

کہ انہوں نے ایسی سلطنت مانگی تھی جو بعد میں کسی کونہ حاصل ہو،تو ان کو جنات پربھی سلطنت حاصل ہوئی تھی۔اس واسطے میں نےسوچا کہ سلیمان علیہالسلام کےاس قول کا تقاضا یہ ہے کہ نہ با ندھوں کیونکہا گر با ندھونگا تو حضرت سلیمانٔ علیہالسلام کی اس خواہش کا احتر امنہیں ہوگا۔

"فرده الله حاسمة" تونى كريم على في ال كودليل كرك لوثاديا اوربا ندهانهيس ، اگرچه آب بانده ليت تب بھی حضرت سليمان القيلين كى دعا پر كچھا شرند پڑھتا كدان كامقصد بيتھا كدسارے چرند، پرند، جمات وشياطين

من بینی السلام علامہ شیر احمد عن فی رحمۃ اللہ علیہ آ بہت فدکورہ کی تغییر میں کھتے ہیں کہ: بینی المی عظیم الشان سلطنت عنایت قرما جو میر بسواکس کو نہ سلے ، نہ کو کی دوسرااس کا اہل ہو بہت ہو یا یہ مطلب ہو کہ کسی کو حوصلہ نہ ہو کہ مجھ سے چین سکے ۔ ( حمیہ ) احادیث میں ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا ہے جس کے متعلق اللہ تعافی نے اجابت کا وعدہ قرمالیا ہے ۔ بینی وہ دعا ضرور ہی قبول کریتھے۔ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیدہ ہی دعا ہو ۔ آخر نبی زاد ہے اور اجازی رنگ کی لی ۔ وہ زمانہ طوک دجبارین کا تقاء اس حیثیت سے بھی بید حافہ الی زمانہ موافی تھی اور طاہر ہے کہ انہیا عظیم السلام کا مقصد ملک حاصل کرنے سے اپنی شوکت وحشمت کا مظاہرہ کرنا نہیں ۔ بلکہ اس دین کا طاہر دعا اب کرنا اور تا تون سادی کا بھیلا نا ہوتا ہے جس کے وہ حال بنا کر جمیع جاتے ہیں ۔ لبندا اس کو دنیا داروں کی دعا پر قیاس نہ کیا جائے ۔

سب پرحکومت ہواورا گرا کا دکا کوئی فروحضورا کرم ﷺ نے باندھا تو تو کوئی کی مخالفت اس کی لازم نہیں آتی تھی ، لیکن ظاہری طور پراس کی منافی ایک عمل ہوتا تو حضورا کرم ﷺ نے ایک پیٹیبر کی خواہش کااحتر ام فر مایا تا کہ اس کی ظاہری مخالفت بھی لازم نہ آئے۔

بہرحال حدیث شریف میں آپ نے ارادہ خلا ہر فر مایا کہ میراارادہ ہوا کہ میں مسجد کے ستون ہے اس کو با ندھوں ، تو م امام بخاریؓ اس ست استدلاک فر مار ہے ہیں کہ قیدی کومسجد میں با ندھنا جا ئز ہے ۔

#### (١١) باب إذاانفلتت الدابة في الصلاة،

# اگرنماز کی حالت میں کسی کا جانور بھا گ جائے

"وقال قتادة : إن أحدثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة".

ا گرنماز کے دوران دائبہ بھا گ کھڑا ہوتو کیا کرے؟ جواب محذوف ہے۔

ہمارے نزویک جواب یہ ہے کہا گرعمل قلیل سے روک سکتا ہے تو روک دے اورا گرعمل کثیر ہواور ہالکل ہی بھاگ جانے کا اندیشہ ہوتو نماز تو ٹر کر پیچھا کرے ، یہبیں کہ نماز کی نیت بھی باندھی ہوئی ہے اوراس کے پیچھے بھاگا چلا جار ہاہے ،اس کا جوازنہیں ہے۔

"وقال قتاده: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة".

قادة رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا کیڑااٹھا کرلے گیا تووہ چورکا پیچھا کرے اور نماز چھوڑ دے۔آج کل کپڑاکوئی نہیں اٹھا تا بلکہ جوتے اٹھاتے ہیں اس کے لئے بھی جائز ہے کہ آومی نماز چھوڑ وے اور پیچھے چلاجائے۔

ا ١٦ ا حدثنا آدم: حدثنا شعبة قال: حدثنا الأزرق بن قيس: كنا بالأهواز نقاتل المحرورية فبينا أنا على جرف نهرإذارجل يصلي وإذا لجام دابّته بيده فجعلت الدابّة تنازعه، وجعل يتبعها قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي ، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله المست غزوات أوسبع غزوات أولمانيا وشهدت تيسيره . وإني إن كنت أن أرجع مع دابّتي أحب إلى من أن أدعها ترجع إلى مألنها فيشق على ) [انظر: ٢١ ٢٤] • [

ول وفي مستد أحمد ، اول مستد البصريين ، باب حديث ابي برزة الاسلمي ، رقم ١٨٩٣٣ ، ١٨٩٥٣ .

#### تشريح

حضرت ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ ہم ایواز میں تھے اورخوارج سے جہاد کررہے تھے ،اہواز میں حرور یہ یعنی خوارج کا مقابلہ کررہے تھے ،اہواز میں حرور یہ یعنی خوارج کا مقابلہ کررہے تھے ، میں اس دوران ایک نہر پرتھا،اتنے میں ایک شخص نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کردی کہ ''و إذائدها مدابته بیده '' گھوڑا کھڑا تھا اس کی لگام پکڑکر بانده کی ''فجعلت المدابة تنازعه'' جوسواری کھڑی تھی اس سے جھگڑ نے لگی ، چھڑا نے کی فکر کررہی تھی ''وجعل یتبعها '' اور یہان کے چھے ہونے گے۔

مطلب بیر کہ جانور نے آگے کی طرف دھکا مارا تو یہ بھی ذراسا ہٹ گئے اس کے پیچھے لیمنی عمل قلیل کے ساتھ نہ کٹیل کئیر کے ساتھ ۔ وہ

'' قسال شعبة'': شعبہ بن حجاج کہتے ہیں کہ بیصاحب جونماز پڑھرہے تھے جن کا ذکر ہور ہاہے یہ حضرت ابو برز واسلی تھے۔

"فجعل رجل من النحوارج يقول: اللهم افعل بهذا المشيخ" خارجي تو ہوتے ہي خشك بين ، انہوں نے كہا اے اللہ! اس بڑے ميال كاايباايها كريعتى بدوعا دى كديه نماز پڑر ہے بيں يا كھيل رہے بيں كدلگام پكڑى ہوئى ہوادرادھراُدھر ہٹ رہے ہيں۔

"فلم انصوف الشیخ قال ": بزرگ جونماز پڑھرہ ہے جب فارغ ہوئے تو کہا ش نے تہاری باش نے تہاری بات تن ہے آم ہے " کہر ہے تے ہماری بات تن ہے آم ہے " انسطووا الی هذا الشیخ توک صلاته من اجل فوس " کہر ہے تے " والی غزوت مع رسول الله گلست غزوات أو سبع غزوات أو شبع غزوات أو ثمانیا" میں صفور گئے ہاتھ چے ، سات یا آ تُرغز وات میں شامل ہوا ہوں " وشہدت تیسیره " اور آپ گا آ آ سانی پیدا کرنا میں نے دیکھا ہے کہ نماز میں کتن آ سانی پیدافر ماتے تے " والی ان کنت أن ارجع مع داہتی آ حب إلی من أن ادعها توجع إلی مالفها فیشق علی " اور میں اپ دائیہ کے ساتھ لوٹ کرجاؤں یہ جھے زیادہ محبوب ہے بسبت اس کے کہ میں اس کوچھوڑ دوں کہ جہاں چا ہے بھاگ جائے اور جھے مشقت اٹھانی پڑے۔

لہٰذا میں نے لگام کیو کرنماز پڑھی تو بیمل قلیل تھا، کیو کر کھڑے ہو گئے اگر ذراساادھراُ دھر ہو گئے تو بیہ قلیل ہے۔

عن الزهري، عن الله المحمدين مقاتل: أخبرنا عبدالله: أخبرنايونس: عن الزهري، عن عبرو-ة قال: قالت عائشة: حسفت الشمس فقام رسول الله الله قال الله قال فالمال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها، وسجد، ثم فعل ذلك

في الشانية ثم قسال: ((إنهما آيسان من آيسات الله، في إذار أيتم ذلك فصلواحتى يفرج عنكم لقدر أيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقدر أيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيت موني جعلت أتقدم، ولقدر أيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. ورأيت فيها عمروين لحى وهوالذي سيب السوائب) [راجع: ١٠٣٣]

ترجمہ: زہری عروہ سے روایت کرتے ہیں۔ عائشہ نے بیان کیا کہ سورج گربین ہوا تو نبی کھا کھڑے ہوئے ایک طویل سورت پڑھی پھررکوع کیا، تو اس کوطویل کیا، پھرا بناسراٹھایا، پھرایک ووسری سورت سے شروع کیا پھررکوع کیا، یہرا بناسراٹھایا، پھرایک ووسری سورت سے شروع کیا پھررکوع کیا، یہاں تک کہ اس کو پورا کیا اور سجدہ کیا پھر یہی دوسری رکعت ہیں کیا، پھر فر مایا کہ بید ونوں اللہ کی نشانیوں ہیں سے دونشانیاں ہیں، جب تم بیدو یکھو، تو نماز پڑھو، یہاں تک کہ سورج گربین تم سے دور ہوجائے، میں نے اپنی اس جگہ میں تمام وہ چیزیں ویکھیں، جن کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں جنت سے ایک خوشہ لے رہا ہوں، اور میں نے جہنم کو بھی و یکھا کہ ان میں سے بعض بعض کو کھا تا ہے، جب کہ میں جنت سے ایک خوشہ لے رہا ہوں، اور میں نے اس میں عمر و بن مجی کود یکھا اور یہی وہ محق ہے جس نے سائیہ کی رسم ایجاد کی۔

''عمروبن کمی'' میہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے بُت بنائے تھے۔ بنوا ساعیل میں بُت پرتی کا آغاز عمر دبن کمی نے کیاادریمی وہ ہے جس نے سوائب بعنی بنوں کے نام پرجانورچھوڑنے کی رسم جاری کی تھی۔''سائب''جوجانور بنوں کے نام پر ہمارے زمانے کے ساتڈوں کی طرح چھوڑ دیاجا تاتھا۔

#### (٢١) باب ما يجوزمن البصاق والنفخ في الصلاة ،

نماز میں تھو کئے اور پھو نکنے کا جائز ہونا

ويذكر عن عبدالله بن عمرو:نفخ النبي 🍇 في سجوده في كسوف.

عبدالله بن عمرة سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کسوف کی نماز میں اپنے سجدہ میں پھر نک ماری تھی۔

نفخ كاتعبير

کسوف میں آپ نے جو تجدہ کیا اس میں "نسفنے" فرمایا ، بعض لوگوں نے کہاہے کہ اُف اُف فرمایا ، کیکن حدیث میں نفخ کے الفاظ ہیں ، فلا ہر ریہ ہے کہ بیسانس کی آواز تھی جیسے کمبی تلاوت کی وجہ سے سانس چھول گیا ہو۔ ٣ ١ ٣ ا ـ حدثمنا سليمان بن حرب : حدثنا حماد ، عن ايوب ، عن نافع ، عن ابن عسمر رضي اللُّه عنهما: ان النبي ﷺ راي نـخـامة في قبـلة الـمسجد ، فتغيظ على اهل المسجد وقال : (( ان الله قبل احدكم اذا كان في صلاةٍ فلا يبزقن . او قال : لا يتنجعن )) ثم نزل فتحها بيده . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : اذا بزق أحدكم فليبزق على يساره.

ترجمہ: نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے قبلہ کی طرف بلغم بھینکا ہوا دیکھا تو مسجد والوں پرغصہ ہوئے اور کہا۔ کہ اللہ تعالی تمہارے قبلہ کی طرف ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص نماز میں ہوتو نہ تھو کے اورنه بلغم تيفينكے۔

"ثم نزل فتحها بيده .وقال ابن عمر رضي الله عنهما : اذا بزق أحدكم فليبزق على يساره"

پھرمنبر سے اتر نے اور اس کوایے ہاتھ سے کھر چ کرصاف کردیا اور ابن عمر نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی مخص تھو کے تواینے بائیں طرف تھو کے۔

٣ ١ ٣ ا حدثنا محمد :حدثنا غندر : حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي الله قال: (( اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلايبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسري )) . [راجع: ٢٣١] ترجمہ: انس میں حضورا کرم بھا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا جو مخص نماز میں ہوتا ہے وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اس لئے نہ تو اپنے سامنے اور نہ ہی اپنے دائیں طرف تھوکے بلکہ بائیں طرف یا اپنے بائیں

(١٣) باب: من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته،

جو مخص جہالت کی وجہ ہے اپنی نماز میں تالی بجائے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی فيه سهل بن سعد رضيالله عنه عن النبي تُلْكِنُّكُ .

اس میں مہل بن سعد پھی حضور ﷺ ہے روایت کرتے ہیں۔

یہ صدیق اکبر ﷺ کے اُسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو پہلے گز راہے کہ جب حضورافدی ﷺ تشزیف لائے تو صدیق اکبرہ نماز پڑھارہے تھے،لوگوں نے صدیق اکبرہ کو متنبہ کرنے کیلئے تالیاں بجائیں، بعد ا میں آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ مردول کیلئے نہیے ہے،عورتو ل کیلئے نہیں بلکہ عورتو ل کیلئے تصفیق ہے۔ وہاں جن لوگوں نے تصفیق کی تھی چونکہ ان کو تھم معلوم نہیں تھا، اس لئے کہتے جیں کہ ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔

### (١٣) )باب : إذاقيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلابأس

جب نمازی سے کہا جائے کہ آ گے بڑھ یا انظار کراوراس نے انتظار کیا تو کوئی مضا کقہ نہیں

ا ٢ ١ محدث محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع يستوي الرجال جلوسا)) [راجع: ٣٢٢].

# تشرتح

بیہ حدیث پہلے بھی گذری ہے کہ عورتوں ہے کہاجا تا تھاتم اس وفت تک سرسجدہ سے نہا تھا ناجب تک مرداچھی طرح بیٹھ نہ جائیں ۔اس طرح کہامام کےاٹھنے کے بعدتم کچھ دیر تک سجدہ کو جاری رکھنا۔

اب یہاں سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ بیر حجدہ کی تاخیر اللہ کے لئے نہ ہوئی بلکہ سجدہ کی جومقدار بڑھائی جار ہی ہے وہ ایک خارجی مقصد کے لئے تھی کہ مردیہلے اُٹھ جائیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کرنا جاہ رہے ہیں کہ اگر نمازی کو کسی نے کہا آگے بڑھ جاؤ، یا پیچھے ہٹے توابیا کرنا جاؤ، یا پیچھے ہٹے توابیا کرنا جاؤ، یا پیچھے ہٹے توابیا کرنا جائز ہے۔

اس میں فقہائے کرام نے بحث کی ہے کہ امام نماز پڑھار ہاہے وہ رکوع میں چلا گیا اور خیال آیا کہ میرا فلاں آ دمی نماز میں شامل ہونے کے لئے آر ہاہے، پہلے اگر پانچ مرتبہ سجان رہی انعظیم کہتا تھا اب سات یا نومرتبہ کہدر ہاہے اور اس لئے کہدر ہاہے کہ آنے والا آئر نماز میں شامل ہوجائے۔اس میں بحث کی ہے کہ آیا ایساکرنا جائز ہے یانہیں؟

بعض کہتے ہیں کداییا کرنا جائز نہیں کیونکدرکوع کی پیقطویل غیراللہ کے لئے ہے۔

نیکن امام بخاری کارجان اس طرف معلوم ہور ہاہے کہ ایسا کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے، چونکہ دوسرے آدمی کونماز میں شامل کرنے کی نیت کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ میں کوئی مضا کقہ نہیں۔

علامہ شامی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی معین شخص کے لئے تطویل کرے تو مکروہ ہے اور اگر معین شخص کے بجائے مطلق آنے والوں کی نبیت سے کرے تو مکروہ نہیں ، مگر ترک ہر حالت میں اولی ہے تا کہ منافی اخلاص عمل کا شائیہ بھی ندہو۔ لا

#### (١٥) باب: لايرد السلام في الصلاة

#### نماز میں سلام کا جواب نہ دے

عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: بعثنى رسول الله في عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: بعثنى رسول الله في عاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها ، فاتيت النبى في فسلمت عليه ، فلم يرد على فوقع فى قلبى ماالله أعلم به . فقلت فى نفسى: لعل رسول الله في وجد على انى ابطأت عليه ، ثم سلمت عليه فلم يرد على ، فوقع فى قلبى اشد من المرة الاولى ، تم سلمت عليه فرد على فقال: ((انسما منعنى ان ارد عليك أنى كنت أصلى)) . وكان على راحلته متوجها الى غير القبلة .

ترجمہ: معمر جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ فلانے اپنی ایک ضرورت سے بھیجا میں چلا بھر لوٹا اس حال میں آپ کی ضرورت پوری کر چکا تھا بھر میں نبی کریم فلا کے پاس آپ اور آپ کوسلام کیالیکن آپ نے جواب نہیں دیا ،میرے دل میں خطرات پیدا ہوئے کہ اس کواللہ ہی جانتا ہے ، میں نے اپنے جی میں کہا کہ شایدرسول اللہ فلا مجھ سے ناراض ہو گئے اس لئے کہ میں آپ کے پاس دہر سے آیا

ل ودالمحتار، ج: ١ ، ص: ٢٦ ٣، عمدة القارى، ج: ٥ ، ص: ٣٢٢.

ہوں، پھر میں نے سلام کیا، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، میرے دل میں پہلی دفعہ سے زیادہ خطرہ پیدا ہوا پھر میں نے آپ کوسلام کیا، تو آپ نے مجھ کو جواب دیا اور فر مایا کہ مجھے جواب دینے سے اس امر نے روکا کہ میں نماز پڑھ رہاتھا اور آپ اپنی سواری پرغیر قبلہ کی طرف منہ کئے ہوئے تھے۔

# (۲۱) باب رفع الأيدى في الصلاة لأمر ينزل به

# کوئی ضرورت پیش آنے پرنماز میں اپنے ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان

الله عنه قال: بلغ رسول الله النها ان نبى عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شئ فخرج يصلح بينهم فى اناس من اصحابه، فحبس رسول الله الله الوحانت الصلاة. فجاء بلال الى أبى بكر رضى الله عنهما فقال: يا أبابكر، ان رسول الله الله الدحبس وقد حانت الصلاة فهل بكر رضى الله عنهما فقال: يا أبابكر، ان رسول الله الله الدحبس وقد حانت الصلاة فهل لك ان تؤم الناس؟ قال: نعم، ان شئت. فاقام بلال الصلاة وتقدم ابو بكر رضى الله عنه وكبر الناس، وجاء رسول الله اليمشى فى الصفوف يشقها حتى قام من الصف، فاخذ المياس فى التصفيح قال سهل: التصفيح هو التصفيق قال: وكان ابو بكر رضى الله عنه المياس فى التصفيح قال سهل: التصفيح هو التصفيق قال: وكان ابو بكر رضى الله يامره أن يصلى فرقع ابو بكر رضى الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراء ه حتى قام فى يصلى فرقع ابو بكر رضى الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراء ه حتى قام فى الصف وتقدم رسول الله الله المسلى فرقع ابو بكر رضى الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراء ه حتى قام فى الناس. مالكم حين نابكم شئى فى الصلاة اخذتم بالتصفيح؟ انما التصفيح للنساء، من نابكم حين نابكم شئى فى الصلاة اخذتم بالتصفيح؟ انما التصفيح للنساء، من نابه شنى فى صلاته فليقل: سبحان الله) ثم التفت الى أبى بكر رضى الله عنه فقال: ابه بكر ما منعك أن تصلى حيث أشرت عليك ؟)) قال: ابو بكر :ماكان ينبغى لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله الله المرابع المرابع

ان شنتم - حوى كى روايت من "ان شنتم" جاوردوس كى روايت من "ان شنت" ج فى الصف - يه مهنى كى روايت ب اوردوس كى روايت من الصف" ہ فرفع ابو بكر يديه - يه مهنى كى روايت جاوردوس كى روايت من "يده" ب حين أشرت اليك - يه مهنى كى روايت ب اوردوس كى روايت من "حيث أشرت عليك" ب -

#### (١٤) باب الخصر في الصلاة

# نمازمیں کمریر ہاتھ رکھنے کا بیان

9 1 1 1 - حدثنا ابو النعمان: حدثنا حمّاد، عن ايوّب، عن محمّد، عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: نهى عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وابو هلال، عن ابن سيرين، عن ابي هريرة عن النبي الله . [ انظر: ٢٢٠ ا ]

۱۲۲۰ ـ حدثنا عمرو بن على: حدثنا يحيى: حدثنا هشام: حدثنا محمد ، عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: نهى أن نصلى الرجل متخصراً. [راجع: ۱۲۱۹]
ترجمه: ابو بريره على سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كيا كہ بميں نماز ميں كولہوں پر ہاتھ ركھنے سے منع كما كيا۔

#### (١٨) باب : تفكر الرجل الشيء في الصلاة،

نماز میں کسی چیز کے سوچنے کا بیان

وقال عمررضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنافي الصلاة.

حضرت عمر الله نے کہا کہ میں اپنالشکر درست کرتا ہوں حالانکہ میں نماز میں ہوتا ہوں۔

قال: احدثنا إسحاق بن منصور: حدثنا روح: حدثنا عمر. هوابن سعيد. قال: اخبرني ابن ابي مليكة، عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي العصر، فلماسلم قام سريعا دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى مافي وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ((ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا فكرهت أن يمسي أويبيت عندنا فأمرت بقسمته)). [راجع: ا ٨٥]

ترجمه

عقبہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم کے ساتھ عصر کی ماتھ عصر کی ماتھ عصر کی مانے عصر کی میں جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے کھڑے ہوئے اور اپنی بیویوں کے پاس گئے پھروالیں ہوئے ، تو آپ نے لوگوں کے چبرے میں جلد تشریف لے جانے کے سبب سے تعجب کے اثر ات دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ

میںنما زمیں تھا۔

ذكرت وأنا في الصلاة تبرأ عندنا فكرهت أن يمسي أويبيت عندنا فأمرت بقسمته مجمع يادآيا كه بهارك پاس سونائ مين في براسجها كه اس كي موجودگ مين شام هويارات گزري تو مين اس كي تقسيم كرنے كا تكم ديديا۔

# تشريح -نمازميں بچھسوچنا

اس کے تھم میں بینفصیل ہے کہ آ دی کو بیکوشش کرنی چاہیئے کہ اس کا دھیان نماز کی طرف رہے، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زبان سے جوالفاظ نکال رہاہے ان کی طرف دھیان رکھے اورغیر اختیاری خیالات پر موّاخذہ بھی نہیں ہے۔

اپنے اختیار سے خیالات لا ناعام حالات میں منع اور گناہ ہیں یعنی اگراپنے اختیار سے کوئی و نیاوی مسئلہ سوچ گایا اس کا خیال لائے گا تو گناہ ہوگا اور بیخشوع کے منافی ہوگا، البتہ اختیار کے ساتھ آنے والاخیال اگر بذات خود قربت ہوجیسا کہ کسی مسئلہ پر یا کسی حدیث پرغور کرنا تو ضرورت کے وقت بیخشوع کے منافی نہیں اور نہ ہی اس پرمؤاخذہ ہے۔

چنانچ حفرت عرظ کا ارشاد اس کی دلیل ہے کہ میں اپنے نشکرکوتیارکرتا ہوں جب میں نماز میں ہوتا ہوں۔اب جان بو جھ کراییا کرر ہے بیں لیکن چونکہ نشکر کی تیاری کا سوچنا جہاد کا ایک حصہ ہے جو کہ قربت ہے اس لئے جائز قرار دیا،البتہ اختیار سے کوئی ایسا خیال لا ناجو قربت نہیں منع ہے، کہذا فصله حکیم الامة الشیخ التھانوی دحمه الله ۔ کل

آ گے روایت ذکر فر مائی کہ آپ ﷺ نماز پڑھتے ہی جلدی تشریف لے گئے ،لوگوں نے پوچھا کہ جلدی کیوں تشریف لے گئے ؟

آپ ﷺ نے فرمایا مجھے نماز کے اندر خیال آیا کہ گھر میں سونار کھا ہوا ہے، تو میں نے اس بات کو مکروہ سمجھا کہ وہ ہمارے پاس ہوا ورشام بارات آجائے ،اس لئے میں جاکراس کی تقسیم کا تھم کر کے آیا ہوں کہ اسے جلدی سے نکالو۔

<sup>1/</sup> وقال عمر رضى الله تعالى عنه: انى لاجهز جيشى وانا فى الصلاة . لان قول عمر هذا يدل على اله يتفكر حال جيشه فى المسلامة ، وهذا امر اخرى ، وهذا تعليق رواه ابن ابى شيبة عن حفص عن عاصم عن ابى عثمان الهندى عنه بلفظ : ((انى الاجهز جيوشى وانا فى الصلاة )) وقال التين : انما هذا فيما يقل فيه التفكر . عمدة القارى ، ج: ٥، ص: ٢٢٨.

#### منشأ بخاري

یہاں اس حدیث کولانے کا منشأ ہے ہے کہ آپ گھاکونماز کے اندرسونے کا خیال آیا،تو خود بخو د خیال کا آنا بیہ موّا خذہ کے قابل نہیں اور پھر آپ نے اسی وقت بیہ خیال کیا ہوگا کہ جا کرجلدی سے تقسیم کردوں، بیہ شایداختیارے ہوگا،کیکن اگراختیارے بھی ہے تو چونکہ قربت کا خیال ہے اس لئے منافی خشوع نہیں ہے۔

ابوهريرة رضي الله عنه: قال رسول الله عنه: ((إذاأذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط أبوهريرة رضي الله عنه: قال رسول الله عنه: ((إذاأذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لايسمع التأدين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذاثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلايزال بالمرء يقول له: اذكر، مالم يكن يذكر حتى لايدري كم صلى)). قال أبو سلمة بن عبدالرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعدو سمعه أبوسلمة من أبى هريرة. [راجع: ٨٠٤].

ترجمہ: ابو ہریرہ دیا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کے نفر مایا کہ جب نماز کی اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھا گتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز نہ سنے جب مؤذن خاموش ہوجا تا ہے تو وہ واپس ہوجا تا ہے۔ جب تکبیر کہی جاتی ہے تو بھا گتا ہے، جب مکبر خاموش ہوجا تا ہے تو پھر آتا ہے اور آدی سے کہنا ہے کہ فلاں بات یا دکر وجواسے یا دنہیں آتا تھا یہاں تک کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کنی نماز پڑھی۔

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے کہا کہ جبتم میں سے کوئی شخص ایسا کرے تو وہ سجدے کرلے اس حال میں بیٹھا ہوا ہوا وراس کوابوسلمہ نے ابو ہریرہ کھی سے سنا ہے۔

اوراس حدیث میں سجدہ سرو کا جو ذکرہے و ہینا علی الاقل کی صورت پرمجمول ہے۔

حضرت ابو ہریره مظافر ماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں "اکٹو ابو ھو یو ہ"ابو ہریره مظافی تو بہت حدیثیں

ال لا يوجد للحديث مكررات.

٣٤ وفي مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب بالي المسند السابق، وقم: ٣٠٣٠١.

ساتے ہیں یعنی شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اورلوگ تو آئی صدیثیں نہیں ساتے اور ابو ہریرہ کھا آئی حدیثیں ساتے ہیں۔

تودوسروں میں اوران میں کیافرق ہے، وہ بتانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضوراقد س کے ذمانہ میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا" ہم قوار سول اللہ کے البارحة فی المعتمہ؟
مجھے یہ بتا و گزشتہ رات عشاء کی نماز میں رسول اللہ کے ان کون کی سورت پڑھی تھی؟" فیقال: الا ادری " مجھے پتہ نہیں کہ کون می سورت پڑھی۔ فیقلت: لم تشہدها؟ کیاتم حاضر نہیں تھے؟" قیال: بلی" کہا حاضر تو تھالیکن این اوری ، قواسورة کلاوکان میں سورت پڑھی تھی۔" قلت: لکن انا ادری ، قواسورة کلاوکلاا میں نے کہا میں جانتا ہوں ، فلال فلال صورت پڑھی تھی۔

اس میں بیفرق بتانا چاہتے ہیں کہلوگ بسااوقات حضور ﷺ کی ہرادا کو محفوظ کرنے اوراس کوروایت کرنے کا اتناا ہتما منہیں کرتے اور میں اس کا اہتما م کرتا تھا۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں بیاس لئے لا رہے ہیں کہ ان کو جو بیہ پیتنہیں تھا کہ کون می سورت پڑھی تھی اس کے معنی بیہ ہیں کہ وہ نماز میں کچھاورسوچ رہے تھے،اگر بیسو چناغیرا ختیاری طور پر تھا تو قابل مؤاخذہ نہ تھا۔ ٢٢-كتاب السهو

رقم الحديث: ١٢٢٤ - ١٢٣٦



# بسم اللذ الرحمل الرحيم

# ٢٢ ـ كتاب السهو

(۱) باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ان روايتون كابيان جو تجده سهو كم تعلق وارد موئى بين جب كه فرض كى دور كعتون

#### ہے بغیرتشہد پڑھے کھڑا ہوجائے

المحدثنا عبدالله بن يوسف قال: أحبرنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبدالرحمن الأعرج، عن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله الله المحتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم .[راجع: ٥٢٩]

ترجمہ عبداللہ بن بحسینہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ وہ نے نمازوں میں سے ایک نمازوں میں سے ایک نماز دور کعت پڑھائی ، پھر کھڑے ، جب نماز ایک نماز دور کعت پڑھائی ، پھر کھڑے ، جب نماز پوری کی اور ہم نے آپ کے سلام کودیکھا کہ آپ نے سلام سے پہلے دوسجدے کئے اس حال میں آپ بیٹھے ہوئے سٹے پھرسلام پھیرا۔

المحدث الأعرج، عن عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن يحي بن سعيد، عن عبدالرحمل الأعرج، عن عبدالله في قام من عبدالرحمل الأعرج، عن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله قام من الناهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك . [راجع: ٥٢٩]

ترجمہ: عبداللہ بن بحسینہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز میں وو رکعت پڑھ کر کھڑے ہوگئے اور ان وونول کے درمیان نہ بیٹھے، جب آپ نے نماز پوری کی تو دو بجدے کیے اس کے بعد سلام پھیرا۔

# سجده سہوبل السلام ہے یا بعد السلام

#### ائمه كااختلاف

یہاں ایک بات بیدمعلوم ہوئی کہ تعدہ اُولی کے چھوڑنے سے تجدۂ سہولا زم آیا۔ دوسری بات بیدمعلوم ہوئی کہ آپ نے سجدۂ سہوسلام سے پہلے کیا اوراحا دیث میں دونوں شم کی روایات ہیں قبل السلام کی بھی اور بعد السلام کی بھی ، چونکہ دونوں طریقے ثابت اور دونوں شم کی روایت ہیں اس لئے اختلاف بھی ہوا۔

> حنفیہ کے زویک محدہ مطلقاً بعد السلام ہے۔ ل شافعیہ کے نزدیک مطلقاً قبل السلام ہے۔ س

مالکیہ کے نزویک اگرنماز میں زیادتی ہوئی ہے تو بعدالسلام ہے اور کی ہوئی ہے تو قبل السلام ہے۔اس کو کہتے ہیں القاف بالقاف والدال بالدال بعنی ''القبل بالنقصان و البعد بالزیادة'' سے

ل وذهب ابوحنيقة واصحابه والثورى الى ان السجود يكون بعد السلام في الزيادة والنقص ،وهو مروى عن على بن ابى طالب وسعد بن ابى وقساص وابن مسعود وعمار وابن عباس وابن المزبير وانس بن مال والنخعى وابن ابى ليلى والحسن المصرى ، واحتجوا بحديث ذى البدين المخرج في (الصحيحين) وقد مر فيما مضى ،وفيه: ((فاتم رسول الله هما بقى من الصلاة لم مسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم)) ، كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ٥،ص ٢٣٣، ونصب الزاية ، ج: ٢،ص ٢٨٠ ، والحجة ، ج: ١،ص: ٢٣٩.

ل واحتج قوم بطاهر هذا الحديث ان سجود السهو قبل السلام مطلقاً في الزيادة والتقصان ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي ، وروى ذلك عن ابني هريره والترهري ومكحول وربيعة ويحييين معيد الانصاري والسالب القارى والاوزاعي والليث بن سعيد ، وزعم ابو الخطاب انها رواية عن احمد بن حنبل ، ولهم احاديث اخرى في ذلك ، منها: مارواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحين بن عوف قال: سمعت النبي القول : ((اذاي سها احدكم في حسلاته ...)) المحديث ، وفيه ((فليسجد سجدتين قبل ان يسلم)). عمدة القارى ، ج: ٥،ص: ١٣٣ ، والأم ، ج: ١ ا عن المراه عنه المراه عنه المراه عنه الله المراه عنه المراه عنه المراه عنه المراه عنه الله المراه عنه المراه عنه المراه عنه المراه عنه المراه عنه النبي المحديث ، وفيه ((فليسبجد سجدتين قبل ان يسلم)). عمدة القارى ، ج: ٥، ص: ١٣١ ا

س قبال مبالك كيل اختلف كنان لقبصنا لماً من الصلاة فان سجوده قبل السلام وكل اختلفا كان زيادة في الصلاة فان مسجوده بعد السلام ،موطأ مالك ، وقم ١٣ ٢ باب مايفعل من سلم من ركعتين ساهياً ، ج: ١ ، ص: ٩٥ ، ذكر احياء التواث العربي ، مصر وعمدة القاري ج: ٥، ص: ٩٣٥ . امام احد بن حنبل کے نز دیک جس بات میں جس موقع پر حضور ﷺ سے جو ثابت ہے اگر قبل السلام ثابت ہے تو قبل السلام ثابت ہے تو قبل السلام اور اگر بعد السلام ثابت ہے تو بعد السلام اور جہاں کچھ ثابت نہیں وہاں "القاف بالقاف والدال بالدال".
امام اسحان کہتے ہیں جہاں کچھ ثابت نہیں وہاں"القاف بالقاف والدال بالدال".

یے محض افضلیت کا اختلاف ہے۔ دونوں طریقے ٹابت ہیں ، دونوں میں سے کسی کوبھی غلط نہیں کہا جا سکتا قبل السلام بھی کرسکتے ہیں اور بعد السلام بھی کر سکتے ہیں۔

متاخرین حنفیہ نے دونوں کوجی کرنے کی کوشش کی ہے کہ بجدہ سہو ہے پہلے ایک سلام پھیر لے پھراس کے بعد دوسلام بھی پھیر نے ہوں گے، اس طرح قبل السلام بھی ہوگیا اور بعدالسلام بھی ہوگیا۔ تو حنفیہ کے ہاں قعدہ اولی بھی واجب ہے اور تشہد پڑھنا بھی واجب ہے ، لیکن واجب حنفیہ کی اپنی اصطلاح کے مطابق ہے ، فرض نہیں ہے ۔ حنفیہ کے ہاں دونوں اصطلاحات الگ الگ ہیں اور دونوں کا تھم جدا جدا ہے ، قعدہ اولی ہویا تشہد فرض نہیں بلکہ واجب ہے اور واجب کا تھم یہ ہے کہ اس کے ترک سے نماز باطل نہیں ہوتی ، البتہ بجدہ سہووا جب ہوتا ہواور اجب اور جوہ کر چھوڑ دیا اور سجدہ سہوبھی چھوڑ دیا تو اعادہ واجب ہے ۔ تو جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے وہ استدلال کیا ہے وہ استدلال کیا ہے وہ استدلال حنفیہ کے خلاف نہیں کہا جا سکتا ، کیونکہ یہ جومثال رکوع اور سجد ہے کو دک ہواور اور سجدہ رکن ہے قرض ہے اس کے چھوڑ نے سے اعادہ واجب ہے یعنی اس رکن کا اعادہ نماز میں ضروری ہے اور اور سجدہ سہوکا فی نہیں ، ہم ایسارکن تشہد کوئیس مانے بلکہ سجے ہیں کہ واجب ہے ، لہذا اگر کو کی غلطی سے چھوڑ دے مخص سجدہ سہوکا فی نہیں ، ہم ایسارکن تشہد کوئیس مانے بلکہ سجے ہیں کہ واجب ہے ، لہذا اگر کو کی غلطی سے چھوڑ دے تو آخر میں سجدہ سہوکا فی نہیں ، ہم ایسارکن تشہد کوئیس مانے بھر دیل اس قت بنتی جب یہ نہ بابت ہوتا کہ نبی کر کیم کوئیس بنتی ۔ جب یہ نابت ہوتا کہ نبی کر کیم کوئیس بنتی ۔

#### (٢) باب إذا صلى خمسا

# يانچ رکعتيں پڑھ لينے کابيان

ابوالوليد، حدثنا شعبة عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن علقمة، عن علقمة، عن علقمة، عن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله على صلى النظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: ((وماذاك ؟))قال: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدماسلم. [راجع: ١٠٣] ترجمه: عبدالله بن مسعودٌ نه بيان كيا كرسول الله على في خ ركعت نماز ير عي تو آپ سه كها

م عملة القارى ج: ٥، ص: ٣٣٥.

گیا کیا نماز میں کچھزیا دتی ہوگئ ہے۔ آپ نے پوچھا کیابات ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں پھرآپ نے سلام پھیرنے کے بعد دوسجدے کئے۔

اس حدیث میں سلام کے بعد دو مجدول کا ذکرہے، جو صفیہ کا مسلک ہے۔ 🙆

(٣) باب اذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجد تين مثل سجود الصلاة أو أطول

جب دویا تین رکعتوں میں سلام پھیر لے تو نماز کے سجدوں کی طرح یااس سیے طویل سجدہ کرے

عن ابى سلمة ، عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: صلى بنا النبى الله الظهر أو العصر فسلم ، فقال له ذو اليدين : هريرة رضى الله عنه قال: صلى بنا النبى الله الظهر أو العصر فسلم ، فقال له ذو اليدين : الصلاة يا رسول الله انقصت؟ فقال النبى الله الاصحابه : ((أحق مايقول؟))قالوا: نعم، فصلى ركعتين اخريين ثم سجد سجدتين . قال : سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من الصغرب ركعتين فسلم و تكلم ثم صلى ما بقى وسجد سجدتين وقال : هكذا فعل النبى الصغرب ركعتين فسلم و تكلم ثم صلى ما بقى وسجد سجدتين وقال : هكذا فعل النبى

ترجمہ : حضرت ابو ہر بر ہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ ہم لوگوں کورسول اللہ نے ظہریا عصر کی مناز پڑھائی، تو آپ نے سلام پھر دیا تو ذوالیدین نے کہا کہ یارسول اللہ یا نماز کم ہوگئ ؟ تو نبی نے اپنے ساتھیوں

٥ مزيرتغميل كيليح لما حظافر ماكي انعام الباري ، ج ٣٠ ، ص ١٢٣ ـ

ل والحسرج المستحسارى هسدا المسحسديث في كتباب الاذان بهاب هل يباعد الاصام اذا شك بقول المسام، من طريقين: احدهما: عن عبدالله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب عن محمد بن سيوين ((عن أبي هويرة: ان رسول الله الله السحوف من النتين)) الى آخره. والآخر: عن أبي الوليد عن شعبة عن سعد ابن ابر اهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وقد ذكر المنتودي مذا المحديث مطولاً في: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ، وقد ذكر نا هناك هريرة ما يتعلق بمحديث ذي البدين مستصى. قمن اراد ذلك فليرجع الى ذلك الباب، وعمدة القارى ، ج: ٥٠ص: ١٣٠ وراجع لانعام المبارى ، ج: ٣٠، ص: ٢٥٠.

سے فر مایا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ، چنانچہ آپ نے دورکعت اور پڑھیں پھر دو تجدے کئے ، سعد نے بیان کیا کہ میں نے عروہ بن زبیر کو دیکھا کہ انہوں نے مغرب کی دورکعت نماز پڑھی انہوں نے سلام پھرا اور گفتگو کی پھر ہاقی نماز پڑھی اور دو تجدے کئے اور کہا کہ اس طرح نبی نے کیا تھا۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بیر مسئلہ بیان کرنے کے لئے لائے ہیں کہ اگرامام کو نماز کی رکعت کی تعداد میں شک ہوجائے تو آیاوہ لوگوں کی قول پڑمل کرے یانہیں ؟اس میں فقہاء کا انسلاف ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہیہ ہے کہ الیم صورت میں امام مقندی کے کہنے کا یا بندنہیں ، جب تک اس کو خودیقین ہوجائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس وقت تک وہ غلطی کی تلافی کا یا بندنہیں ، چاہے ساری جماعت مل کر کہدر ہی ہوکہ آپ سے غلطی ہوئی گئی ہے۔

مثال کے طور پرساری جماعت کہ رہی ہے کہ آپ نے تین رکعت پڑھی ہیں اگر اس کو یقین نہیں آیا اور وہ مجھتا ہے کہ میں نے چاررکعت پڑی ہیں تو اس کو چارر کعت ہی مجھ کراپنی نمازختم کرنے کا اختیار ہے، جب تک اس کوخود یقین نہ آجائے چاہے ایک کچے، دو کہیں یا دس کہیں یا پوری جماعت کیے، اس کا اغتبار نہیں، ریام مثافعی کا مسلک ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے ایک یادوآ دمیوں نے کہا تو ان کے قول کا انتشار کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن اگر پوری جماعت کہدر ہی ہے تو پھر ان کے قول کا انتہار کرنا چاہیئے ، چاہے اس کوخود کچھ یادندآیا ہو۔

امام احمد بین طنبل رحمه الله بیه کهتے میں که دو عادل آ دمی بیہ کہدویں تو امام کو چاہیئے کہ وہ اس کو مانے ، چاہے یا دآیا ہویا ندآیا ہو۔

اورعلامدابن بطال رحمداللہ کے کلام سے بھی ایبا ہی معلوم ہوتا ہے۔ کے

امام ابوحنیفدر حمد الله فرماتے ہیں کدامام کی حالت دوحال سے خالی نہیں ، ایک حل بیہ ہے کہ امام کو سے سو نصد یقین ہو ، تب تو لوگوں کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ۔لیکن اگر امام کوشک ہواور اس شک میں امام کے ساتھ کوئی ایک مقتدی بھی نہ ملا ساتھ کوئی ایک مقتدی بھی نہ ملا ساتھ کوئی ایک مقتدی بھی نہ ملا تو پھروہ جانب راج ہوگی ، البتہ اگر امام کے ساتھ کوئی ایک مقتدی بھی نہ ملا تو پھروہ جانب راج ہوگی جس طرف جماعت جارہی ہوگی ۔ یہی بیان کرنے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیات قائم فرمایا۔

ے لامع الدراري يے: ٢٠٩٠ من: ٨ ١٤٤ وشرح ابن بطال وج: ٢ من: ٣٣٣٠ س

#### (٣)باب من لم يتشهد في سجدتي السهو

اس شخص کا بیان جس نے سجدہ سہومیں تشہد نہیں پڑھااور سلام پھیرلیا

وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا. وقال وقتادة: لايتشهد.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ دورکعت سے فارغ ہوئے تو دوالیدین نے آپ سے عرض کیا کیا نماز کم ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو حضور ﷺ نے فر مایا کہ کیاذ والیدین ٹھیک کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہاہاں۔رسول اللہ ﷺ کھڑ ہے ہوئے اور دورکعت اور پڑھی پھرسلام بھیرا پھر تکبیر کہی اور پہلے سجدوں کی طرح یا اس سے طویل سجدہ کیا پھرسرا ٹھایا۔

مستله: اس مديث يس اصل مستله يه " فو اليسديس " في كلام كيا " أقسوت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟

> آپ ﷺ نے کلام کیا''**اصدق ذو الیدین** ؟اور پھردوسرے صحابہؓ نے کلام کیا، کہا''نعم'' اس کے بعد آپ ﷺ نے نماز کے اعادہ کااہتمام نہیں فرمایاا نہی سابقہ دورکعتوں پر بنا کیا۔

# كلام في الصلاة ميں ائمہ كے اقوال

اس سے امام شافعی ،امام احمد بن منبل اورامام ما لک رحمهم اللہ نے اس بات پراستدلال کیا کہ کلام فی ۔ الصلوٰ ۃ اگرنماز میں نطأ ،نسیا نایاجہ فاعن الحکم ہو یا اصلاح صلوٰ ۃ کے لئے ہوتو وہ مفسد صلوٰ ہے نہیں ہے۔ کے امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک جیاروں صورتوں یعنی نسیا نا ، نطأ ،جہ فایا صلاح صلوٰۃ کے لئے ،مفسد

صلوة نهيس ہيں۔

د وسرے ائمہ اس میں تفصیل کرتے ہیں ،بعض نطا نہیں مانتے ،بعض نسیا نا نہیں مانتے ،بعض جہلا نہیں مانتے ،بعض اصلاح صلاٰ ق کے لئے کہتے ہیں ۔ 1

اب تفعیلات میں اختلاف ہے لیکن بہر صورت سب اس بات پر شفق ہیں کہ کلام فی الصلوٰۃ کی کوئی نہ کوئی نہ کوئی سے جومفسر نہیں ہے، لیکن حنفیداس معاملے میں متصلب ہیں ، وہ کہتے ہیں ہر شم کا کلام مفسد ہے، حالے ہوء جا ہے اصلاحاً ہو، جا ہے اسلاحاً ہو اسلاماً ہو ہوں کو اسلاماً ہو اسل

#### استدلال

جوحفرات غیرمفسد کہتے ہیں وہ ذوالیدین کے داقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر کلام مفسد صلوق ہوتا تو آپ کا اعادہ فرماتے حالانکہ آپ کا نے نماز کا اعادہ نہیں فرمایا۔

#### استدلال

حفیہ کہتے ہیں کہ بیر واقعہ منسوخ ہے۔ بیراس زمانہ کا ہے جب نماز کے اندر کلام جائز تھا جیسا کہ پیھیے گزرا۔اب اس میں بحث ہے کہ آیا بیرواقعہ کلام فی الصلوٰ ق کی حرمت سے پہلے کا ہے یابعد کا۔ ال

الكرام والمسلام المسلام العلماء ، فذهب مالك والشافعي واحمد واسحاق الي ان كلام القوم في الصلاة لامامهم لاصلاح الصلاة مياح ، وكذا الكلام من الامام لاجل السهو لايفسدها وقال ابو عمر : ذهب الشافعي واصحابه الى ان الكلام والسلام ساهياً في الصلاة لايفسدها ، كقول مالك واصحابه سواء وانما التحلاف بينهما ان مالكاً يقول : لايفسد الصلاة تعمد الكلام فيها اذا كان في اصلاحها ، وهو قول ربيعة وابن القاسم الاماروى عنه في المنفرد وهو قول احمد وقال عهاض : وقد اختلف قول مالك واصحابه في التعمد بالكلام لاصلاح الصلاة من الامام والماموم ومنع ذلك بالجملة ابوحنيفة والشافعي واحمد واهل الظاهر ، وجعلوا مفسداً للصلاة ، الا احمد اباح ذلك للامام وحده وسوى ابوحنيفة بين العمدوالسهو عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص : ١٣٣٠

اع الكلام والمخروج من المسجد وتحو ذلك كله قد نسخ ، حتى لو فعل احد مثل هذا في هذا اليوم بطلت الصلاته، والمدليل عليه ما رواه الطحاوى (( ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، كان مع النبي هي يوم ذى اليدين ، ثم حدث به تملك الحادثة بعد النبي هي فعمل فيها بخلاف ماعمل هي يومشذ، ولم ينكر عليه احدممن حضر فعله من الصحابة ، وذلك لا يصبح ان يكون منه ومنهم الا بعد وقو فهم على نسخ ماكان منه هي ينوم ذى اليدين )). عمدة القارى ، ج٥٠ ص : ٢٣٣، والطحاوى ، (٢٦) باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من المسهو، ج: ١، ص : ٢٣٩. امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام میں اس پر بحث کی اور فر مایا کہ بیوا قعہ کلام فی الصلوٰ قاکی حرمت کے بعد کا ہے اور دلیل میں بظاہر بڑی بکی اور مضبوط باتیں فر مائیں۔ چنانچہ فر مایا کہ ذوالیدین دھے کا واقعہ حضرت ابو ہر برہ تھے سے میں اسلام لائے معلوم ہوا کہ بیوا قعہ سے جے کے بعد کا ہے اور حضرت ابو ہر برہ تھے سے بعد کا ہے اور حضرت ابو ہر برہ تھے تھے بعد کا ہے اور تحقی ہے کہ بعد کا ہے اور تحریم کلام فی الصلوٰ قابنداء میں اس وقت ہو چکی تھی جب حضرت عبد اللہ بن مسعود تھے ہجرت حبشہ سے تشریف لائے۔

تشریف لائے۔

بیچے بیمدیث

عن عبدالله الله الله قال: كنا نسلم على النبي الله و هوفى الصلاة فيرد علينا. فلمارجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: ان في الصلاة شعلاً.

گذری ہے اس میں حضرت عبداللہ بن متعود اللہ نے فرمایا میں سلام کیا کرتا تھا اور آپ شانماز کی حالت میں جواب دیا کرتے تھے ، جب حبشہ سے مکہ مکرمہ واپس آکر میں نے سلام کیا تو آپ شانے جواب نہیں دیا۔معلوم ہوا کہ کلام کی حرمت مکہ مکر مہ میں ہی آچکی تھی ، لہذا یہ واقعہ حرمت کے بعد کا ہے اس لئے یہ منسوخ نہیں ہے۔

حنفیہ نے دونوں اجز اپر کلام کیا ہے۔

جہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کے حبشہ سے آنے کا تعلق ہے تو حفیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کی دو ہجر تیں ہیں۔ایک مرتبہ حبشہ گئے اور واپس مکہ مکر مدآئے کیونکہ وہاں بیافواہ مشہور ہوگئی تھی کہ سارے مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں ،لیکن مکہ مکر مدآ کر پہتہ چلا کہ معاملہ جوں کا توں ہے ، لہذا دوبارہ واپس چلے گئے اور پھر دوبارہ واپس مدینہ مؤرہ ہیں آئے ،لہذااس سے استدلال نہیں ہوسکتا۔

دوسری بات میہ ہے کہ بعض انصاری صحابہ ﷺ بھی کہی کہتے ہیں کہ ہم نماز میں بات کیا کرتے تھے بعد میں آپ ﷺ نے منع کر دیا جیسا کہ معاویہ بن حکم سُلمی کی روایت ہے جو پیچھے گزر چکی ہے،اگر کے میں کلام حرام ہوچکا ہوتا تو انصار کیسے باتیں کرتے۔معلوم ہوا کہ کلام کے میں حرام نہیں ہوا تھا بلکہ مدینہ میں ہوا۔

جہاں تک ذوالیدین کے واقعہ کاتعلق ہے، حفیہ کہتے ہیں کہ بیغز وہ بدرسے پہلے کا واقعہ ہے اس لئے کہ ذوالیدین بدری صحابہ میں سے ہیں اور بدر میں شہیدہوئے ہیں، اس لئے ظاہر ہے یہ واقعہ بدرسے پہلے پہلے کا واقعہ ہوگا کیونکہ ذوالیدین کی شہادت پیش آیا ہوگا اور غزوہ کر رسے میں ہوا، لہذا یہ سمجے سے پہلے کا واقعہ ہوگا کیونکہ ذوالیدین کی شہادت

بدر میں ہو چکی تھی۔ مل

امام شافتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کوزبردست دھوکہ لگ گیا ہے، بدر میں جوصا حب شہید ہوئے وہ ذوالید بن نہیں ذوالید بن نہیں اور یہ دونوں الگ آ دمی ہیں، ذوالید بن کانام خرباق تھا اوران کا تعلق بنوخر اعدے ہو اورلقب ذوالید بن ہے جبکہ ذوالشمالین کانام عبید بن عمر وتھا، ان کا تعلق بنوعمر و بن ملقان سے ہونر اعدے ہو دوالشمالین سے نہ کہ ذوالید بن ۔ ذوالید بن حضرت ہو اور لقب نووالشمالین سے نہ کہ ذوالید بن ۔ ذوالید بن حضرت ابو ہر یہ تھا ہے اور بدر میں جو شہید ہوئے وہ ذوالشمالین سے نہ کہ ذوالید بن ۔ ذوالید بن حضرت ابو ہر یہ تھا ہے۔ سول

لیکن حنفیہ نے کہا کہ نسائی میں روایت آئی ہے اوراس میں بیآیا ہے ''ان ذاالشمالیان ہو دو الیدین''، سملے

ا در میہ جوفر مایا کہ ایک کا نام خرباق اور دوسرے کا عبید بن عمر وتھا تو اصل بات سے ہے کہ خرباق ان کا زمانہ جاہلیت میں نام تھااور عبید بن عمر واسلام لانے کے بعد کا نام ہے۔

اور یہ جوفر مایا کہ ایک بنوفز اعد کے ہیں اور دوسر ہے بنوملقان کے ہیں تو بنوملقان بھی بنوفز اعد کی ایک شاخ ہے ،الہذا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ یہ بنوفز اعد سے ہیں اور یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ بنوعمر و بن ملقان سے ہیں اور حقیقت میں یہ ایک ہی صحف ہیں جب ایک ہی ہیں تو چونکہ بدر میں شہید ہو گئے تھے ،الہذا کلام فی الصلوٰ ۃ والا واقعہ بدر سے پہلے کا ہے۔

"القلت: وقع في كتاب النسائي ان ذااليدين وذاالشمالين واحد ، لكلاهما لقب على الخرباق حيث قال : اخبرنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهرى عن ابي سلمة بن عبدالرحمن وابي بكر بن سليمان بن ابي خيشمة ((عن ابي هريرة قال : صلى النبي عَلَيْتُهُ ، الظهر او العصر ، فسلم من ركعتين فانصرف ، فقال له ذو الشمالين بن عمرو: انقصت الصلام ام نسبت ؟ قال النبي عَلَيْتُهُ: مايقول ذو اليدين ؟ قالوا : صدق يارسول الله ، فاتم بهم الركعتين المنبين نقص )). وهذا سند صحيح متصل ، صرح فيه بان ذاالشمالين هو ذو اليدين، عمدة القارى ، ج: ٥،ص: ١ ١٣٠، ومن النسالي . ج: ٣٠ص: ٢٠١٠، وقم ١ ٢٢٩ ا ، مكتب المطبوعات الإسلاميه ، حلب ٢ ٢ ٠ هـ .

سل كتاب الأم ،ج: ١،ص: ١٢٥.

# ۵) باب یکبر فی سجدتی السهو اس شخص کابیان جوسہو کے سجدوں میں تکبیر کھے

الله عنه قال: صلى النبى الله العشى عن محمّد ، عن ابى العشى ـ قال: محمد : واكثر هريرة رضى الله عنه قال: صلى النبى الله العصر ـ ركعتين لم سلم ، ثم قام الى خشبة فى مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيها ابو بكر و عمر رضى الله عنهما ، فهابا ان يكلّماه ، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة ؟ ورجل يدعوه النبى الذا ذا اليدين فقال: أنسيت أم قصرت ؟ فقال: ((لم أنس ولم تقصر)) . قال: بلى قد نسيت ، فصلى ركعتين ثم سلّم ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع راسه فكبر فسجد مثل سجودهاو أطول ،

حضرت علامدانورشاہ صاحب کشمیریؒ نے اس پریداضافہ کیا اور فر مایا کہ میرے پاس اس کے بدرسے پہلے ہونے کی بدرسے پہلے ہونے کی بدد ایس کے بدرسے پہلے ہونے کی بدد لیا بھی ہے کہ دوایت میں آتا ہے کہ آنخضرت کے ساتھ جب بدواقعہ پیش آیا تو آپ تھوڑی در کیا گئے اور دوازہ کے پاس ایک ککڑی پڑی تھی و در کیا تک آگے بوجے گئے۔ اہاں تک آگے بوجے گئے۔

منداحد کی روایت میں ہے کہ دہ استوانۂ حتّانہ کی لکڑی تھی ،استوانۂ حتّانہ کاٹ کروہاں مسجد کے درواز ہ پر ڈ الا گیا تھا، بعد میں وفنا دیا گیالیکن شروع میں مسجد کے درواز ہ پر پڑا تھا۔ ۔ 18

معلوم ہوا کہ بیاس وقت کا واقعہ ہے جب استوانہ حنانہ نیانیا کٹاتھا، جب ممبر بنا ناتھا اور ممبرتحویل قبلہ سے پہلے بناہے، کیونکہ آنخضرت ﷺ نے تحویل قبلہ کا اعلان ممبر پر کھڑے ہوکر کیا تھا۔

معلوم ہوا کہ بیوا قعداس وقت کا ہے جب ممبر بنانے کے لئے استوانۂ منا نہ کوکاٹ کر باب مسجد میں ڈال دیا گیا تھا اور تحویل قبلہ سے پہلے کا ہے اور تحویل قبلہ ۲ ھے میں ہوئی ، لہذا بیوا قعد ۲ ھے سے پہلے کا ہے۔ بید هنرت شاہ صاحبؓ کی دلیل ہے۔

ابرای به بات که حضرت ابو ہریر قدی که رہے ہیں که "بینمانحن نصلّی مع دسول الله ظا"ہم نماز پڑھ رہے تھاس وقت به واقعہ پیش آیا اور ابو ہریر قدی سے میں اسلام لائے جسیا کہ امام شافعیؓ نے فرمایا۔

هِ مستد احمد ، باقي مستد المكثرين، باب مستد ابي هويرة ، وقم : ٣٠٠٣ .

اس كا جواب بيه بي كبعض اوقات متأخر الاسلام هخص بيركهد ويتاب كه "بيسنه ما نسحين نسفعل محذا"اس سے اس کی اپنی ذات مراز نبیں ہوتی بلکہ مسلمان مراد ہوتے ہیں یعنی "بینها المسلمون یفعلون كلاً" عاب بيخودان من موجود مويانه مو

اس پرمتعد دروایات شاید بین ،خودحضرت ابو ہریرہ دیا کی ہی روایت ہے کہ ''د خسلت عملی رقیۃ بست النبي ﷺ " بم رقيد بنت رسل الله ﷺ يرداخل موت؟ بلكدوبان "د حسلت" آيا ي كهين رقيد بنت رسول الله يرداخل ہوا، حالانكه حضرت رقيه رضى الله عنها حضرت ابو ہريرة على كے اسلام لانے سے بہت پہلے انقال فرما چکی تھیں، وہاں سب سے اویل کرتے ہیں۔ ال

حافظ ابن حجرعسقلانی رحمه الله نے بھی یہی تأ دیل کی ہے کہ یہاں" دخسلت"راوی کا تصر ف ہے،اصل میں "دخلنا" تھااور "دخلنا" ہے مسلمان مراد تھے نہ کہ ابو ہر مرہ تھا کی ذات ، تواس طرح کہنا درست ہوا۔ کے توجو بات وہاں کہی گئی ہے وہی یہاں پر بھی کہی جاسکتی ہے کدا گر چدا ہو ہر مرہ ﷺ روایت کررہے ہیں اور "نحن"كهد ب بي ليكن اس سراد"المسلمون بصلون "ب-

نیز قرآن کریم کی آیت ''و قوموا ملله قانتین'' واضح ہے،حضرت زیدین ارقمﷺ فرماتے ہیں کہ جب ية يت نازل بونى تو "أمون بالسكوت ونهيناعن الكلام" اب يد طلق بكه جائه وه كلام نسياناً ہو، خطأ ہو، ہرحالت میں مفسد صلو ة ہے۔

• ٢٣٠ ا ــ حدثنا قتيبة بن سعيد :حدثنا ليث، عن ابن شهاب ، عن الاعرج ، عن عبدالله بن بحينة الأسدى حليف بني عبدالمطلب: ان رسول الله الله الما الصلاة الظهر وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان مانسي من الجلوس. تابعه ابن جريج ، عن ابن شهاب في التكبير. ١٨

لال مجمع المزو الدَّاج: • ١،ص: ١٨٠ التاريخ الكبير، ج: ١،ص: ٢٩ ١، وقم: ٣٨٧، والجرح والتعديل، ج: ٢٠ ص: ٩٠٣. كل فتح البارئ، ج: ٣٠ ص: ٩٦.

١/ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب السهو في الصلاة والسجود له ، رقم : ٨٨٥، وسنن الشرمىذي ، كشاب الصّلاة ، باب ماجاء في منجدتي السهو قبل التسليم ، رقم : ٣٥٦، ومنن النسالي ، كتاب التطبيق ، باب ترك التشهد الاول ، رقم: ٦٢ / ١ / وكتاب السهو ، باب مايفعل من قام النتين ناسياً ولم يتشهد ، رقم : ٢٠٠ / ، وسنين ايسي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب من قام من ثنتين ولم يتشهد ، وقم : ١٨٨، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والمستة فيها، بناب مناجاء فهمن قام من النتين صاهياً ، وقم : ١٩٢ إ ، ومستد احمد ، بالي مستد الانصار ، باب حديث عبدا للَّه بن مالك ابن بحينة ، رقم : ١٨٥١ / ٢ ، ١٨٥١ / وموطأ مالك ، كتاب النداء والصلاة ، باب من قام بعد الاتمام او في الركعتين ، رقم : ٢ + ٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب اذا كان في المصلاة نقصان ، رقم : ١٣٢١ .

ترجمہ عبداللہ بن بحسینہ اسدی جو بنی عبدالمطلب کے حلیف تنے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہری نماز میں کھڑے ہوگئے ، حالا نکہ آپ کو کھڑانہ ہونا چاہیئے تھا جب آپ نے اپنی نماز پوری کی تو دو سجد ہے کئے اور ہر سجدہ میں سلام سے پہلے ہیٹھے بلیٹھے تکبیر کہی اورلوگوں بھی آپ کے ساتھ مید دونوں سجد ہے کئے اس قعدہ کی جگہ جو بھول گئے ۔

> تابعہ ابن جویج ، عن ابن شہاب فی التکبیر ابن جرت کے ابن شہاب سے تبیر کے متعلق اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

(٢) باب اذا لم يدركم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهوجا لس

جب بیمعلوم نہ ہوکہ گتنی رکعت پڑھی ہیں تین یا جارتو دوسجدے بیٹھے بیٹھے کرلے

ا ۲۳۱ ا حددثنا معاذبن قضالة: حدثنا هشام بن أبي عبدالله الدستوائى ، عن يسحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه ورادا نودى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لايسمع الاذان ، فاذا قضى الاذان أقبل ، فاذا ثوب بها ادبر ، فاذا قضى التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول: اذكر كذا كذا ، ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدرى كم صلى، فاذا لم يدر أحدكم صلى ثلاثاً أو أربعاً ، فليسجد سجدتين وهو جالس )) . [راجع: ٢٠٨]

#### حديث كاترجمه

"عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :((اذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لايسمع الاذان".

ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب جب نماز کے لئے اذان کبی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا بھا گتا ہے تا کہ اذان کونہ ہے۔

"فاذا قبضي الاذان أقبل ، فاذا ثوب بها ادبر ، فاذا قضى التنويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول : اذكر كذا كذا ، ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى".

اور جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے ، پھر جب نماز کی تکبیر کہی جاتی ہے تو بھا گتا ہے اور جب تکبیر ختم ہوجاتی ہے تو وہ آتا ہے ، یہاں تک انسان اور اس کے دل میں خطرہ اور وسوسہ پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں باتیں یاد کروجو یا زئیس آتی تھیں ، یہاں تک کہ ایسا ہوجاتا ہے کہ اسے یا زئیس رہتا کہ کتنی نماز پڑھی ، اس لئے جبتم میں ہے کسی کو یا د نہ رہے کہ کتنی نماز پڑھی ہے، تین یا جار رکعت تو دوسجد ہے بیٹھے بیٹھے کرلے۔

#### (٧)باب السهو في الفرض والتطوع

فرض اورنفل میں سجد ہسہو کا بیان

وسجد ابن عباس رضي الله عنهماسجدتين بعد وتره .

آبن عباس رضی الله عنهمانے وتز کے بعد دو سجدے کئے۔

۱۲۳۲ مدننا عبد الله بن يوسف ، احبرنا مالک عن ابن شهاب ، عن ابی سلمة ابن عبدالرحمن ، عن ابی سلمة ابن عبدالرحمن ، عن ابی هريرة رضی الله عنه ان رسول الله الله قال : ((ان احدكم اذا قام يصلى جماء الشيطان فلبس عليه حتى لايدرى كم صلى ، فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس )). [راجع: ۲۰۸]

#### (٨) باب: إذا كلم وهو يصلي فأ شاربيده واستمع

جب حالت نما زمیں گفتگو کرے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے اور اس کو سنے

المسلوه إلى عائشة رضي الله عباس والمسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن أزهر رضي الشعنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها ، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقبل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما. وقد بلغنا أن النبي الله عنها ويقد بلغنا أن النبي الله عنها . وقبل ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها . قال كريب : فلا خلمت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ماأرسلوني فقالت: سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة . فقالت أم سلمة وضي الله عنها: سمعت النبي الله عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل على وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار . فأرسلت إليه الجارية فقلت : قومي بجنبه قولي على وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار . فأرسلت إليه الجارية فقلت : قومي بجنبه قولي بيده فاستأخر كام سلمة : يارسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخرت عنه أقلما انصر ف قال : ((يا

ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر. وإنه أتاني ناس من عبدالقيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر. فهما هاتان)). [انظر: ٣٣٤٠] ول

ترجمہ: حدیث مذکوران حضرات نے کریب کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور کہاتم انہیں جا کرہم سب کی طرف سے سلام کہواور ان سے عصر کی نماز کے بعد دور کعتوں کے متعلق پوچھواور بیہ کہو کہ ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ بید دونوں رکعتیں پڑھتی ہیں ، حالانکہ ہمیں خبر لی ہے کہ بی کریم کی نے اس سے منع فر مایا ہے۔
اور ابن عباس ؓ نے کہا کہ ہیں عمر بن خطاب کے ساتھ اس ودر کعت پڑھنے والے کو مارتا تھا۔
کریب نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور انہیں وہ خبر پہنچا دی ج دلے کر آیا تھا۔

عائشرضی اللہ عنہانے کہا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہاسے پوچھو، میں ان کوگوں کے پاس واپس آیا اور وہ بات سنا دئی جو عائشہ رضی اللہ عنہانے کہی تھی ، پھر انہوں نے مجھے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہی پیغام وے کر بھیجا جو عائشڈ کے پاس و سے کر بھیجا تھا، تو ام سلمہ ٹنے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم کھی کواس منع فرماتے ہوئے سنا، پھر میں نے عصر کی نماز کے بعد آپ کوانہیں پڑھتے ہرئے دیکھا پھرا پ میرے پاس تشریف لائے اور میرے پس انصار میں سے بنی حرام کی چند عورتیں بیٹے تھی تھیں، میں نے ایک لونڈی کو آپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ کے پہلو میں کھڑی ہو جا اور آپ سے بیان کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ یارسول اللہ میں نے آپ کوان دونوں رکعتوں کے پڑھے جن جی اگروہ اپنے ہوئے سا اور میں آپ کودیکھتی ہوں کہ آپ پڑھر ہے جیں اگروہ اپنے ہوئے سا اور میں آپ کودیکھتی ہوں کہ آپ پڑھر ہے جیں اگروہ اپنے ہوئے سا اور میں آپ کودیکھتی ہوں کہ آپ پڑھر ہے جیں اگروہ اپنے ہائے سے اشارہ کریں تو تو پیچھے جن جا۔

چنانچ لونڈی نے ویساہی کیا جب آپ فارغ ہوئے تو فر مایا ہے بنت الی امیدتونے مجھ سے عصر کی نماز کے بعد کی دورکعتوں کے متعلق پو چھا،عبدالقیس کے پچھلوگ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے کوان دورکعتوں کے پڑھنے سے بازرکھا، جوظہر کے بعد پڑھی جاتی ہیں اور یہ دونوں رکعتیں دہی ہیں۔

إوقى صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها النبى الله عليها النبى العصر ، رقم: ١٠ ١/ ١٠ ١ وسنن النسائي ، كتاب المواقيت، باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس، رقم: ١٥/ ١ ومينند أجمد ، باقي مسئد الأنصار، باب حديث سنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة بعد العصر، رقم: ١١ / ١١ ومينند أحمد ، باقي مسئد الأنصار، باب حديث أم سلمة زوج النبي، رقم: ١١ / ٢٥٣٥، ٢٥٣٥، ٥ / ٥ / ٢٥٣٥، ٢٥٣٥، ٢٥٣٥، ٢٥٣٥، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في الركعتين بعد العصر، رقم: ١٠ / ١٠٠١.

مسئل

عورتوں کوسلام کرنا اورسلام کبنا جائز ہے، یہاں انہوں نے حضرت عاشہ رضی اللہ عنہا کوسلام بھیجا، حضرت جریکل علیہ السلام سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوسلام کرنا حضرت جریکل علیہ السلام نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوسلام کرنا مطلقاً نا جائز ہے دہاں نا جائز ہے جہاں فتنہ کا اندیشہ ہو۔ یہاں امام بخاری رحر اللہ کامنشا صرف اس جملہ کولا نا تھا "فاشار ہیدہ فاستا عورت عنه "حضور گانے ہاتھ کے اثرارہ سے فرمایا پیھے ہے جاؤ۔

حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہانے بیہ بات بھیجی ،انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے ہی بیہ بات کہددی۔آپ انے ہاتھ سے اشار ہ فرمایا۔

امام بخاری رحمداللد نے اس سے استدلال کیا کہ "إذا کلم و هو یصلی "اگر کی نماز پڑھتے ہوئے آدی سے بات کرے تو جائز ہے،" فسانساز بیدہ و است مع" اور مصلی نے اس کی بات من فی اور ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ بھی جائز ہے۔

تو تنيول باتين تابت موكنين

ایک یدکه نماز پڑھتے ہوئے فض سے بات کی جائے۔

دومری بدکدوہ اس بات کوسنے ۔

تیسرا یک دوه اشاره کرے، بیا گرنمل قلیل کے ساتھ ہواور ضرورت کے وقت ہوتو جائز ہے۔

#### (٩) باب الاشارة في الصلاة

نماز میں اشارہ کرنے کا بیان

قاله كريب عن أم سَلَمة رضى الله عنها عن النبي 🕮 .

 ۲۳۵ ا حدثنا النورى عن هسام ، حدثنى ابن وهب قال : حدثنا النورى عن هشام ، عن فاطمة ، عن أسساء قالت : دخلت على عائشة رضى الله عنها وهى تصلى قائمة والناس قيام ، فقلت : ماشأن الناس ؟ فأشارت برأسها الى السماء ، قلت : آية ؟ فأشارت برأسها أى : نعم . [راجع: ٨٦] ال

ترجمہ: فاطمہ "، اساء " ہے روایت کرتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پینجی اس حال میں کہ وہ کھڑی ہور کی میں کہ اس کے باس پینجی اس حال میں کہ وہ کھڑی ہور کی ہوکر نماز پڑھر ہی تھڑی کھڑے متھے تو میں نے کہالوگوں کا کیا حال ہے تو انہوں نے اپنے سرے اشارہ کیا میں نے کہاکوئی نشانی ہے؟ انہوں نے اپنے سرے اشارہ کیا، یعنی ہاں کہا۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بیاری کے حالت میں این گھر میں بیٹے کرنماز پڑھی اور آپ کے چیجے قوم نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی ، تو آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ

مع ثم ان هذا الحديث قد مضى في : باب من دخل ليؤم الناس ، اخرجه هناك : عن عبدا لله بن يوسف عن مالك عن الإسلام بن دينار عن سهل بن سعد وفي : باب رفع الأيدى في الصلاة لأمر نزل به ، وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية ، عمدة القارى ، ج: ۵، ص: ۵۵۸ ، وانعام البارى ، ج: ۳، ص: ۵۳۰ .

اس تغصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: انعام الباری،ج:۲،جس: ۱۱۵۔

کیا کہ بیٹے جا وجب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس افتداء کی جائے اس لئے جب وہ رکوع کر واور جب سراٹھائے تو تم بھی سراٹھاؤ۔ ۲۲

Tr والحديث مطي في: باب انما جعل الامام ليؤتم به، فانه أخرجه هناك عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ، الحديث بأطول منه . و اسماعيل هوابن أبي أويس ابن أحت مالك بن أنس قوله : وهو شاك أي : يشكو عن انحراف مزاجه ، اراد :انه مريض ، وقد استوفينا الكلام فيه هناك ، عمدة القارى، ج: ۵، ص: ۲۵۲.

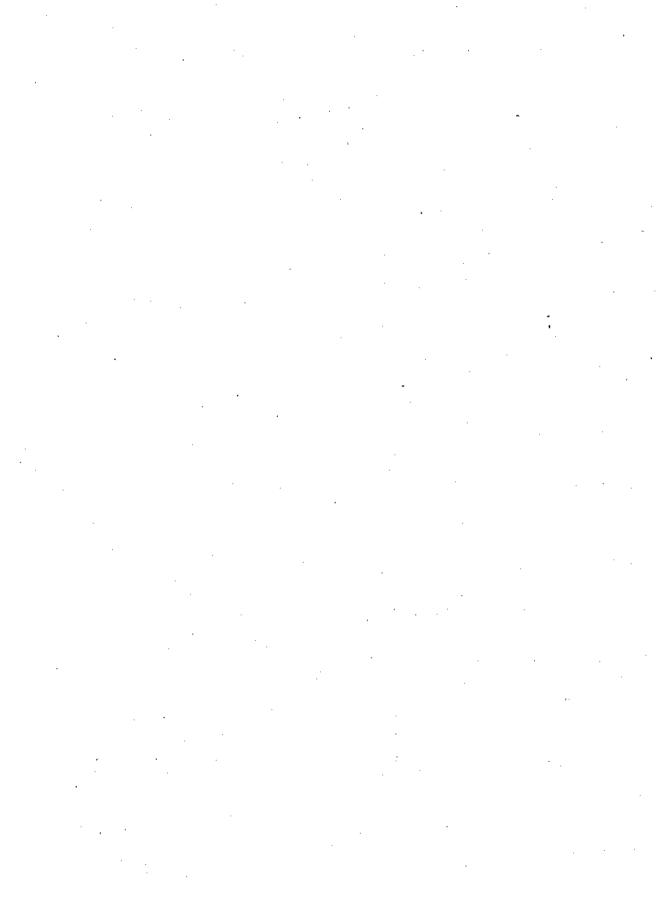

-----

# ٢٣-كتاب الجنائز

رقم الحديث: ١٣٩٧ – ١٣٩٤

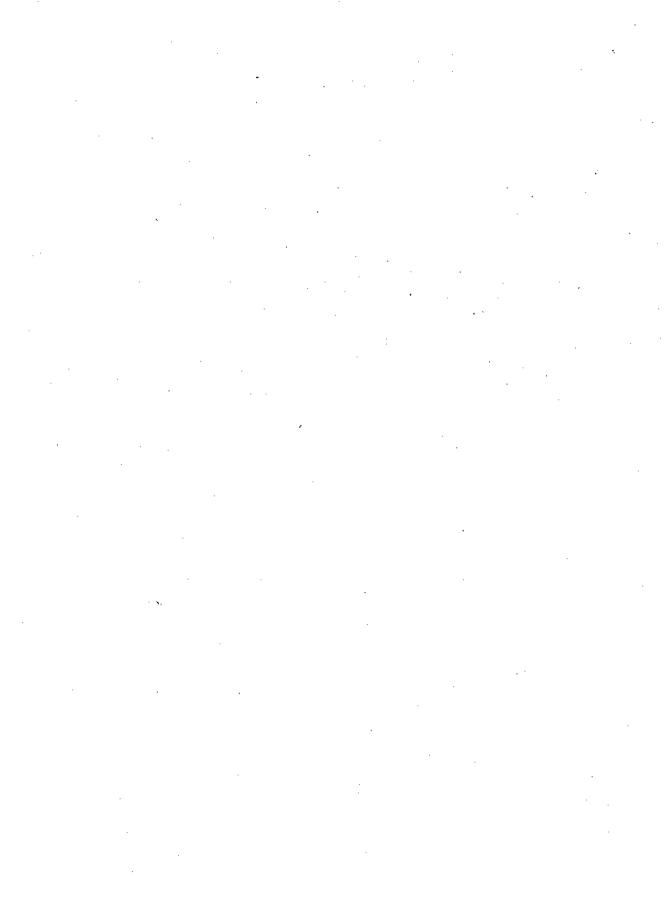

# بعم اللة الرحمل الرحيم

# ٢٣ ـ كتاب الجنائز

(١) باب: ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله

الشخص كابيان جس كا آخرى كلام ' لا اله الآ الله' 'مو

"وقيل لوهب بن منبه: اليس مفتاح الجنة؟ لا إله إلا الله قال: بلي، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك".

امام بخاری رحمه الله نے حدیث "من کان آخر کلامه لا الله الا الله دخل المجنة "كى طرف اشاره كيا ہے اور بيحديث ابوداؤد ميں آئى ہے۔ ل

٢٣٧ ) ... حدثما موسى بن اسماعيل ، حدثنا مهدى بن ميمون ،حدثنا واصل

ا ذكر المدوى في المخلاصة في هذا الباب حليثاً عزاه لأبي داؤد و الحاكم و قال صحيح الاستاد عن معاذ قال قال قال من كان آخر كلامه لا الله الا الله دخل الجنة انتهى، نصب الراء، ج: ص:٢٥٣، دارالحديث، مصو، ٣٥٧هـ.

ترجمہ معرور بن سوید حضرت ابوذ رﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہﷺ نے فر مایا میرے پاس رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے خبر دی یا خوشخبری دی کہ جوشخص میری امت میں سے اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ بنایا ہوگا ، تو جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اگر چہ زنا اور چوری کرے ، فر مایا اگر چرزنا اور چوری کرے۔

#### حديث كالمفهوم

جو شخص اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہوتو وہ جہنم میں جائے گا۔ ۔

حضرت عبدالله بن مسعود رفظ فر مار ہے ہیں "وقلت انا: من مات لایشوک الله شیئاً دخل السجے نہ "وقلت انا: من مات لایشوک الله شیئاً دخل السجے نہ "جوشن الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر کیک نہ کسی ضرور جنت میں داخل ہوگا، جا ہے اپنے گنا ہول کی سز اجھکتنے کے بعد داخل ہو۔

بی مات لایشوک بالله شیئاد حل المجنه" صرف حدیث کے مفہوم خالف سے ای نہیں الکار ہائے بلکہ نبی کریم ﷺ کے دوسر سے بہت سار سے ارشا دات ہیں جن سے بی کم شابت ہور ہاہے۔

#### (٢) باب الامر با تباع الجنائز

جنازوں کے پیچھے پیچھے جانے کا بیان

١٢٣٩ - حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة ، عن الاشعث : سمعت معاوية ابن

ع وفي صبحيح مسلم، كتاب الإيمان، ياب من مات لايشرك بالله هيئادخل الجنة ، وقم: ١٣٢، ومسند أحمد، مسند المكترين من الصحابة مسند عبدالله بن مسعود، باب، وقم: ٣٣٢، ٣٣٢، ٣٢٢، ٣٢٢، ١٠٨٣، ١١٠، ٣٨٣٠، ١٠٠٠.

مسويدبن مقرن ، عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله هل بسبع ونهانا عن سبع: امرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، واجابة الداعى ، ونصر المعظلوم ، وابرار القسم ، ورد السلام ، وتشميت العاطس ، ونهانا عن آنية الفضة ، وحاتم الذهب ، والحرير ، والديباج ، والقسى ، والاستبرق )).[أنظر: ٢٣٣٥، ٢٥١٥ ، ٥١٥٥ ، ٥٢٥٥ . ٣

ترجمہ : معاویہ بن سوید بن مقرن ، براء سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ہم لوگوں کو سات چیز وں کا تھم دیا اور سات باتو ں ہے منع فرمایا :

جنازے کے پیچھے چلنے کا ،مریض کی عیادت کا اور پکارنے والے کو جواب دینے کا ،وعوت قبول کرنے کا ،مظلوم کی مدد،قتم کے پورا کرانے ،سلام کا جواب دینے اور چھینکے والے کی چھینک کا جواب دینے کا ہمیں تھم دیا۔ اور چاندی کے برتن ،سونے کی انگوشی ،حریر ، دیباج قسی اوراستبرق کےاستعال سے ہمیں منع فر مایا۔

ابن شهاب قال: أخبرنى سعيد المسيب: أن أباهريرة رضى الله عنه قال: أخبرنى الله شهاب قال: أخبرنى سعيد المسيب: أن أباهريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله شهيقول: ((حق المسلم على المسلم خمس: ردالسلام، وعيادة المريض، واتباع المجتائز، واجابة الدعوة، وتشميت العاطس)). تابعه عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر، ورواه سلامة بن روح، عن عقيل.

ترجمہ: حضرت آبو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے سنا کہ مسلمان کے مسلمان پریا نچ حقوق ہیں:

> ا۔ سلام کاجواب دینا ۲۔ مریض کی عیادت کرنا

٣ وفي صبحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال الاء الذهب والقصة على الرحال ، وقم : ٣٨٣٨، ومسنن الترمذي ، كتاب الادب عن رسول الله ، باب ماجاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقصى ، وقم : ٣٤٣٠، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، ياب باتباع الجنائز ، وقم : ١٩١٣ ، وكتاب الايعان والنذور ، باب ابرار القسم ، وقم: ١٥٣٨، وكتاب الرينات ، باب الكفارات ، باب المحال الرينة ، باب ذكر النهي عن الثياب القسية ، وقم : ١٥٣٥، وسنن ابن ماجد ، كتاب المكفارات ، باب ابرار القسم ، وقم : ١٥٤٦ ، ومسندا حمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حديث البراء بن عازب ، وقم : ١٤٤٧ ،

س۔ جنازوں کے پیچھے جانا

سم\_ 🐪 دعوت قبول کرنا اور

۵ میشنگنے والے کا جواب دینا

تابعه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر ، ورواه سلامة بن روح ، عن عقيل .

عبدالرزاق نے اس کے متابع حدیث روایت کی اور کہا ہم سے بیان کیامعمر نے اور اس کوسلامہ نے عقبل سے روایت کیا۔

#### (m) باب الدخول على الميت بعد الموت اذا أدرج في أكفانه

موت کے بعدمیت پرجانے کا حکم جب کہوہ کفن میں رکھ دیا گیا ہو

ا ۱۲۳۲ ، ۱۲۳۲ - حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنى معمر ويونس عن الزهرى قال: أخبرنى أبو سلمة ان عائشة رضى الله عنها أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضى الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضى الله عنها فتيمم النبى الله وهو مسجى ببرد حبرة ، فكشف عن وجهه ، ثم اكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بابى انت وامى يا نبى الله ، لا يجمع الله عليك موتتين . اما المونة التى كتب عليك فقد متها .

قال أبو سلمة: فأخبرنى ابن عباس رضى الله عنهما: ان ابا بكر رضى الله عنه خرج وعمر رضى الله عنه يكلم الناس فقال: اجلس. فابى. امابعد، فمن كان منكم يعبد محمداً في فان محمداً في قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حى لايموت. قال الله تعالى: ﴿ وما محمد الا رسول الله قدخلت من قبله الرسل ... ﴾ الى ﴿ . الشاكرين ﴾ [آل عمران: ٣٣ ا]. فو الله لكان الناس لم يكون يعلمون انا الله انزل الآية حتى تلاها ابو بكر في فتلقا ها من الناس فما يسمع بشر الا يتلوها )).

[الحدیث: ۱۳۳۱-أنظر: ۱۳۳۸، ۳۲۹۹، ۳۲۹۵، ۵۲۳، ۵۷۱۵] [الحدیث: ۱۲۴۲-أنظر: ۳۲۹۸، ۳۲۷۰، ۳۲۷۰، ۳۳۵۳، ۵۷۱۵] ترجمہ: حضرت عائشہ رضی الله عنها زوجہ نبی کلی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر کی اینے گھوڑے پرمقام سے سے آئے یہاں تک کہ گھوڑے سے انزے اور مجد میں وافل ہوگئے ،کسی سے گفتگونہ ------

کی یہاں تک کہ عائشہؓ کے پاس پنچے اور نبی ﷺ کا قصد کیا ، آپ کو یمنی چا دراڑ ھائی گئی تھی ، آپ کے چہرے ہے چا درا تھائی پھر آپ پر جھکے اور آپ کے چہرے کو بوسہ دیا پھرر وئے۔اور فرمایا اے اللہ کے نبی آپ پرمیرے ماں باپ فدا ہوں ، اللہ آپ پر دومو تیں جمع نہ کرے گا ، وہ موت جو آپ کے لئے مقد ورتھی تو وہ آپ پر آپ چکی یہ

ابوسلمہ کا بیان ہے کہ مجھے ابن عباسؓ نے خبر دی کہ ابو بکر ﷺ باہر نکلے اور عمر ﷺ لوگوں سے گفتگو کرر ہے تھے ، ابو بکر ﷺ نے ان سے کہا کہ بیٹھ جا وَانہوں نے ا نکار کیا ، پھر کہا بیٹھ جا وَ ، انہوں نے ا نکار کیا۔

چنانچہ ابو بکر کے نشہد پڑھالوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور عمر کے گوچھوڑ ویا کہا اما بعد! تم میں جو شخص محمد کے عادت کرتا تھا تو اللہ ذندہ ہے نہیں مرے گا۔
شخص محمد کے عبادت کرتا تھا تو محمد کے اور جواللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ذندہ ہے نہیں مرے گا۔
اللہ کے نے فرمایا (ومسامحہ الارسون .... شاکرین تک ) بخدااس سے پہلے لوگ گویا جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ کے لئے نہ تا بت کی تلاوت فرمائی جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ کے لئے نہ تا بت کی تلاوت فرمائی ہے بہاں تک کہ ابو بکر کے اس آیت کی تلاوت فرمائی لوگوں نے لیے آیت ان سے من کراخذ کی اور کوئی شخص سنانہیں جاتا تھا گراس کی تلاوت کرتا تھا۔

المهاجرون قرعة، فطارلنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا، فرجع وجعه الذي توفي المهاجرون قرعة، فطارلنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا، فرجع وجعه الذي توفي فيه في أبياتنا، فرجع وجعه الذي توفي فيه فيه في أبياتنا، فرجع وجعه الذي توفي فيه فيه في أبياتنا، فرجع وجعه الذي توفي فيه فيه فيه في أثوابه دخل رسول الله في في في المعالم: رحمة الله عليك أبيالسائب فشهادتي عليك، لقد أكرمك الله فقال النبي في ((وما يدريك أن أبيالسائب فشهادتي عليك، لقد أكرمك الله فقال النبي في ((وما يدريك أن الله قدا كرمه)) فقلت: بابي أنت يارسول الله فمن يكرمه الله فقال عليه السلام: ((أماهو فقد جاء ه اليقين، والله إني لأرجوله الخير، والله ماأدري وأنارسول الله ما يفعل بي)). قالت: فوالله لأزكي أحداً بعده أبداً .حدثنا سعيدبن عفير قال: حدثنا الليث مثله وقال نافع بن يزيد، عن عقيل: ((مايفعل به)). وتابعه شعيب وعمروبن دينار ومعمر . [انظر: ١٨٨٤ ٢ ، ٢٩٩٩،

# حدیث کی تشر تک

حضرت خارجہ بن زید کے فرماتے ہیں کہ ام علاء انصار کی ایک خاتون تھیں جنہوں نے نبی کریم کے اس معلاء انہوں نے خارجہ کو پی خبر دی ،حدیث سنائی کہ "انہ اقتسم المها جرون فرعة"مها جرین ہاتھ پر بیعت کی ۔ انہوں نے خارجہ کو پی خبر دی ،حدیث سنائی کہ "انہ اقتسم المها جرون فرعة"مها جرین

م وفي مسند أحمد ، من مستد القبائل ، ياب حديث ام العلاء الانصارية ، رقم : ٢٧١٨٠.

کوقرعهاندازی کے ذریعیتھیم کیا گیا۔

مہاجرین مدینہ منورہ ہجرت کرکے آگئے،انسارنے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں،ہم ان کی مہمانی کریں گے اور یہ ہمارے گھروں میں تھہریں گے ،تو کون سامہا جرکس انصاری کے گھرتھہرے اس کیلئے قرعہ اندازی کی گئی۔

"فطارلنا عثمان بن مظعون" ہمارے حصہ پیس عثمان بن مظعون گھا آئے۔"طاریطیر"ک لفظی معنی اڑنے کے ہوتے ہیں لیکن قرعہ پیس کس کا نام نگل آئے تو اس کیلئے بھی"طار" کہتے ہیں۔"فانسزلناه فی ابیاتنا" ہم نے ان کو اپنے گھروں ہیں گھرایا،"فوجع وجعه الذي توفي فیه" ان کو وہ بیماری شروع ہوگئی جس ہیں بالآخران کی وفات ہوگئی"فیل مساتبو فسی وغسل و کفن فسی اثبوابه دخل رسول الله بیس الله بیس سے اللہ بیس سے الله بیس سے الله بیس سے اللہ بیس سے الله بیس سے الیام بیس سے الله ب

یمی موضع تر جمہ ہے کہ سی کوشسل وکفن دینے کے بعداس کے گھر جانا۔

فقلت: رحمة الله عليك ياأبا المسائب" الاابوالسائب! يرحفرت عثان بن مظعون الله كي الميت الله الله الله عليك بارك كنيت ب-الله كا تيرك و برحمت بو" فشهادتى عليك ، لقد اكر مك الله "مين آپ ك بارك مين گوائى و يتابول كه الله تعالى في ضرور آپ كا اكرام فرمايا ب-

فقال النبي ﷺ: وما يدريك إن الله قداكومه؟ حضور ﷺ فرمايا كمتهين س في بتايا ہے كه الله تعالى في النا كا اكرام كيا ہے؟

فیقسلت: بسابسی انست بسار سول الله فیمن یکومه الله؟ میں نے عرض کیا: یار سول الله! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ، الله تعالیٰ اور کس کا اگرام کرے گا؟ لیعنی الله تعالیٰ عثمان بن مظعون ﷺ کا بھی اگرام نہیں کریں گے تو اور کس کا کریں گے ؟

جواب اس کا جواب دیا کہ جو کھے پہتہ جلا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہتہ جلاء ورنہ میں اپنی ذات تک کے بارے میں نہیں جانیا تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔

یا مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چہ آپ کو یہ بتاویا کہ جنت میں آپ کو اپنے درجات دیتے جا تمیں گے لیکن ان درجات کی تنصیلات کیا ہوں گی ، وہ مجھے معلوم نہیں ہیں لہذا جب مجھے پیتنہیں تو کسی اور کو کیا حق ہے کہ کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ دے کہ یہ جنت میں ہے یا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ہاں امید کی جاسکتی ہے ، لیکن قتم کھانا، شہادت دینا اوریقین کے ساتھ کہنا صحیح نہیں ہے۔

قالت: حضرت المعالاضي الله عنها فرياتي ہيں" **فو الله لا از کبي احدّ ابعدہ ابدًا"** که اس کے بعد میں اللہ کے معاملہ میں کسی کا تزکیہ نہیں کروں گی ، یعنی کسی کے بارے میں نہیں کہوں گی کہ رہے نتی ہے۔

معلوم ہوا کہ یفتین سے کسی کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ بیجنتی ہے، جنت میں جائے گایا دوزخ میں جائے گا،اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔

سوال: حضور ﷺ نے بعض صحابہ ﷺ کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی وہ بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ جواب: جواللہ تعالٰی نے بتایادہ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کود کیھ کر کہنا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ بیعورت بھی حضرت عثمان بن مظعون ﷺ کے اعمال کود کیھ کر کہدر ہی تھی ، یہ تھی نہیں ہے۔

غیراختیاری رونامنع نہیں ہے

حضرت جابر را الله على فرمات بين كه جب بدر مين مير عوالدحفرت عبدالله على شهيد مو ك "جعلت

<sup>@</sup> وقى صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عبدالله بن عمر وحرام والدجابر ، وقم : ١٥١٧ ، وصنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب تسجية الميت ، وقم : ١٨١٩ ، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند جابر عبدالله ، وقم : ١٣٧٤ ، ١٣٧٤ ، ١٣٧٤ ، ١٣٢١ .

اکشف الشوب عن وجهه أبكى " تومين بارباران كے چره سے كير ابٹاكرد يكتااورروتا "وينهوني" اورلوگ بجھے رونے سے روک رہے تھے،"والسنبسی الایسنهانسی" اور نبی کریم ﷺ نے مجھے ہیں روکا "فجعلت عمتى فأطمة تبكي" ميري پيوپكي فاطمه بھي رونے لگيں۔

" فقال النبي الله تسكين أو لاتبكين " ني كريم الله في فرماياتم رودًيا ندرود ، " فعماذ الت المملائكة تظله بأجنحتها" مين وكيور بابول كفرشتول في اين پرون سان پرساميكيا بواج، "حتى **ر فعنموه" يهال تك كهتم ان كوا ثُفالو\_** 

آپ انسازت دی که ملائکه نے ان پراپنے پرول سے سابید کیا ہوا ہے اور فرمایا کہتم روؤیا ندروؤ، اس سے ان کے درجہ بر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

ووسر بے لوگ روک رہے تھے،حضورا قدس ﷺ نہیں روک رہے تھے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ بے اختیار جورونا آئے وہ منع تہیں ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آوازسے رونامنع ہے، بغیر آواز کے منع تہیں ہے، یہ بھی سیجے نہیں ہے۔ بے اختیار آ واز سے رونا بھی جائز ہے،قصد اوراختیار سے آ واز نہ نکا لے،تو حد نہ كرے كيكن بے اختيار جورونا آئے وہ جائزہے ، جاہے آوازے ہویا بغیر آواز کے، آنسوؤں سے ہویا بغیر

# $(^{\prime\prime})$ باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه میت کے گھر والوں کواس کی موت کی موت کی خبر دینے کا بیان

١٢٣٥ ـ حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك،عن ابن شهاب، عن سعيد بن الممسيب، عن أبي هريرة ﷺ : أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيسه، خسرج إلى الممصلي فيصف بهم وكبرأربعاً. [انظر:١٣١٨ ١٣٢٤ ١ ، ١٣٢٨ ] <u> ጟ</u> ተመለለ በየመለለ • የተመጠጠ

٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في التكبير على الجنازة ، وقم : ١٥٨٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن وسول الله ، ياب ما جاء في التكبير على الجنازة ، وقم : ٩٣٣ ، وسنن النساني ، كتاب الجنائز ، باب النعي، وقم : ١٨٥٧ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد اشرك ، رقم : ٢٧٨٩ ، وسنن ابين مناجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الصلاة على النجاشي ، رقم : ١٥٢٣ ، ومسند أحمد، باقي مسند السمكتويين ، ياب مستدابي هويوة ، وقم : • ٩٨٥ ، ٢٩٨٢ ، ٢٣٣٧ ، ٢٣٥٧ ، ٨٢٢٨ ، ٩٢٨١ ، ٩٢٨٩ ، ٩٨١٩ ، ١٠٣٣٢ ، وموطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب ، رقم : ٣٤٧ .

# موت کی اطلاع کرنا جائز ہے

ترجمة الباب میں "إلى أهل المميت "آيا ہے اور خبر مسلمانوں کو دی چونکہ نجاشی مسلمان تھا اورايسے ملک میں تھا جہاں اس کا اسلامی بھائی کوئی نہیں تھا تو گویا سارے مسلمان اس کے اہل تھے، اب مسلمانوں کو خبر دینا گویا" اُهل الممیت "کوخبر دینا ہے۔

بیاس کئے کہاہ کہ بعض لوگوں نے بیر کہاہ کہ خبردینے کا اہتمام کرنا کہ فلاں کا انتقال ہوگیاہے، بیر نظے ہواراس میں اس روایت سے استدلال کیا ہے جس میں بیر کہا گیا ہے کہ ''نہ سبی دسسول اللہ شاعب المنسعی'' کیکن بیر ممانعت اُس طریقہ کی ہے جوز مانتہ جاہلیت میں معروف تھا کہ تعلی کرنے والا کپڑوں کو بھاڑتا تھا، چیختا تھا چلاتا تھا کہ ''نسعی فلان ،نعبی فلان 'ناس سے منع فر مایا ،کیکن سادہ طریقہ سے کس کے لئے یہ کہ دینا کہ فلان کا انتقال ہوگیا ہے، نیعی میں داخل نہیں اور ممنوع بھی نہیں ۔

۱۲۳۲ ـ حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا ايوب ، عن حميد بن هلال، عن انس بن مالكب رضى الله عنه قال: قال النبى ﷺ: (( اخذ الراية زيد فاصيب ، ثم خذها جعفر فاصيب ، ثم اخذها عبدالله بن رواحة فاصيب )) وان عينى رسول الله ﷺ لتدر فان ، ثم اخذها خالد بن وليد من غير امراة ففتح له.[أنظر: ٢٤٩٨، ٣٠٦٣، ٣٠٠٣٠]

تر جمہ:انس بن مالک ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا زید نے جھنڈا ایا وہ شہید ہوگئے جعفر ﷺ نے جھنڈالیا وہ شہید ہو گئے ،تو عبداللہ بن رواحہ ﷺ نے جھنڈ اسنعالا وہ بھی شہید ہو گئے ۔

"وان عینی رسول الله ﷺ لتدر فان ، ثم اخذها خالد بن ولید من غیر امراة ففتح له" اورحضوراکرم ﷺ کی دونوں آئھیں ڈبڈ ہائی ہوئی تھیں پھر خالد بن ولید ﷺ نے بغیر سرداری کے جھنڈا لیا توان کے ہاتھوں پرلڑائی کا میدان فتح ہوگیا۔

من غیر امواة - كامطلب بغيرابارت وسرداري كے ہے۔

#### (۵)باب الإذن بالجنازة

وقال أبورافع: عن أبي هريرة ، قال: قال النبي الله زرالا كنتم آذنتموني؟))

ي وفي صنن النسالي كتاب الجنائز ، باب النعي ، وقم : ١٨٥٥ ، ومسند أحمد ، بالى مسند المكثرين ، وقم : ١٦٤١ .

## جنازه کااعلان کرنا جائز ہے

جنازہ کا اعلان کرنا کہ فلاں شخص کی نماز جنازہ فلال وقت میں ہوگی ،اس کاعام اعلان کرنا جائز ہے۔ اس میں استدلال کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا**''الا کنتیم آذنعمو نبی**؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟

الشيباني ، عن المحمد : أخبرنا أبو معاوية ، عن ابى اسحاق الشيباني ، عن الشيباني ، عن الشيباني ، عن الشعبى ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : مات انساناً كان رسول الله : ( الشعبى ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : ( ( ما منعكم أن تعلمونى ؟ )) يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلاً ، فلما اصبح اخبروه فقال : ( ( ما منعكم أن تعلمونى ؟ )) قالوا : كان الليل فكرهنا ، وكانت ظلمة ، ان نشق عليك . فأتى قبره فصلى عليه . وراجع : ١٨٥٧

ایک خاتون تھیں جو مجد میں جھاڑودیا کرتی تھیں ،ان کا انتقال ہو گیا ،صحابۂ کرام کے نے ان کو ڈن کردیا اوراس کے بارے میں حضورا قدس کے کوئیس تایا ، بعد میں آپ کے کا کام ہوا تو فرمایا ''الا سحنتم آ ذنت مون کی ؟تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔اس سے معلوم ہوا کہ اعلان کرنا جائز ہے۔

#### (٢) باب فضل من مات له ولد فاحتسب

اس شخص کی فضیلت کا بیان جس کا بچه مرجائے اور و و صبر کرے وقول الله عز وجل: ﴿ وَ بَشِّرِ الصَّا بِدِيْنَ ﴾ [البقرة: ٥٥].

السلم ١ ٢٣٨ عن أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا عبد العزيز، عن أنس الله النبى الله النبى الله الحنث الا أدخله الله النبى الله الحنث الا أدخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم )). [أنظر: ١٣٨١]

ترجمہ: حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہنیں ہے کوئی مسلمان جس کے تین پچے مرجا کیں مگراللّٰہ تعالی ان بچوں پرفضل ورحت کے سبب سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔

9 ٢٣٩ ا ـ حدثنا مسلم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الرحمٰن بن الاصبهائي ، عن ذكوان عن ابي سعيد ، أن النساء قلن للنبي ، إن النساء قلن للنبي ، إن النساء قلن للنبي ، إن النساء قلن النبي المراة ، واثنان ؟ (أيما امراة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجاباً من النار . قالت امرأة : واثنان ؟ قال: واثنان ) . [راجع: ١٠١]

ترجمہ: ابوسعید کے لئے ایک ون مقرر فریا کہ ہم لوگوں کے لئے ایک ون مقرر فریاد بیجئے۔ آپ نے ان عور توں کے لئے ایک ون مقرر فریاد بیجئے۔ آپ نے ان عور توں کو تھیجت کی اور کہا کہ جس عورت کے تین بیچے مرگئے ہوں تو وہ جہنم کی آگ سے حجاب ہونگے۔ایک عورت نے کہا اور دو بیجوں میں؟ آپ نے فرمایا اور دو بیجوں میں۔

• ۲۵ ا ـ وقال شریک ، عن ابن الاصبهانی: حدثنی ابو صالح ، عن أبی سعید و أبی هریرة عن النبی ه ، قال أبو هریرة : ((لم یبلغوا الحنث)). [راجع: ۱۰۲]
ترجمه: اورشریک نے ابن اصبانی سے انہوں نے ابوصالح سے انہوں ابوسعید شاور ابو ہریرہ ہا۔ اور ان دونوں نے بی کریم شاسے ابو ہریرہ ہا نے روایت کیا جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں۔

ا ۲۵ ا ـ حدثنا على : حدثنا سفيان قال : سمعت الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة الله عن النبى الله قال : (( لا يسموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا تحلة القسم )) . [أنظر : ٢٠٢١] ٨

ترجمہ: ابوہریرہ کے نبی کریم کے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبیں مرتے ہیں کسی مسلمان کے تین سی کم سلمان کے تین بچے گروہ آگ میں صرف قتم پورا کرنے کے لئے داخل ہوتا ہے تیم پورا کرنے سے مراد'' ان منسکم الاواد دھا" ہے، کیونکہ ہر خص بل صراط پرسے گذرے گا۔

# (2) باب قول الوجل للموأة عندالقبو: اصبوي كسي شخص كاعورت سے قبر كے ياس بيكهنا كه مبركرو

۱۲۵۲ ـ حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك ، قال : مرالنبي الله المرأة عند قبر وهي تبكي ، فقال : ((اتقي الله و اصبري)). [انظر:۲۰۲۳،۱۳۰۲، ۲۵۵، ۲۵۵، ال

٨ وقى صبحيح مسلم ، كتباب البر والصلة والآداب ، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ، رقم : ٣٤٦٨ ، وسنن
 النسبائي ، كتاب الجنائز ، باب ، وقم : ١٨٥٣ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ، وقم : ١٥٩٢ ، ومسند
 أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب ، وقم : ١٢٢٣ ، ١٢٢١ ، ١٢٢١ ، ١٢٢١ .

و وفي صبحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في الصبر على المية عند الصدمة الاولى ، وقم: ۵۳۵ ، وسنن النسائي ، كتاب الترمذي، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء أن الصبر في الصدمة الاولى ، وقم: ۹۰۹ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ، وقم: ۱۸۳۱ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب الصبر عند الصدمة ، رقم: ۱۲۵۷ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الجنائز ، وقم: ۵۸۵ ) . ۱۲۵۱ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، وقم: ۱۲۵۸ ) ، ۱۲۵۹ .

حضوراقدی الله عورت کے پاس سے گزرے جوقبرکے پاس رورہی تھی،آپ علی نے فرمایا "الله عالیہ عالیہ سے فرمایا "

#### (٨) باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر

میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے شسل دینے کا بیان

وحسط ابن عمررضي الله عنهما ابنا لسعيدبن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لاينجس حياولا ميتا. وقال سعد: لوكان نجساماً مسسته. وقال النبي الله ومن لاينجس) . حيا وميتا.

میاں سے آ می شمل کے احکام کے سلسلے میں ابواب آرہے ہیں۔

# میت (مؤمن ) نجس نہیں ہوتا

یہ پہلا باب ہے،اس میں یہ کہنامقصود ہے کہ میت کاغسل اس بنا پڑنہیں ہوتا کہ وہ بذات خودنجس ہوجس کی وجہ سے اس کو دھونا ضروری ہو بلکہ بیددھونا اس کے اگر ام کیلئے ہوتا ہے۔

#### وقال النبي الله المؤمن لاينجس"

میہ حدیث پہلے گزرگی ہے، حضرت ابوہریرہ دھی سے روایت ہے کہ نبی کریم کھے نے فرمایا مؤمن نجس نہیں ہوتا لینی اس کے اندر نجاست حقیقیہ نہیں ہوتی ،البتہ نجاست حکمیہ ہوسکتی ہے جیسے احتلام وغیرہ کی صورت میں۔

اسی طرح موت ہے بھی نجاست آ جاتی ہے کیکن وہ نجاست حکمیہ ہے، اسے عین نجس سمجھنا غلط ہے۔ جوشس دیا جاتا ہے بیر خفیقت میں اس کا اکر ام ہے۔

٢٥٣ ا ـ حدثنا اسماعيل بن عبدا لله قال : حدثني مالك عن أيوب السختياني ،

عن محمد سيرين ، عن أم عطية الانصارية رضى الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله في محمد سيرين ، عن أم عطية الانصارية رضى الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله في حين توفيت ابنته فقال : (( اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك ان رأتين ذلك بماء وسدرٍ ، وأجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور ، فاذا فرغتن فآ ذنني )). فلما فرغنا آذاناه فأعطانا حقوه فقال : (( اشعر نها أياها )) تعنى : ازاره . [ راجع : ١٤ ا]

# (۹) باب مایستحب أن یغسل و تراً طاق مرتبه سل دینامسخب ہے

٣٥٣ ا حدث محمد: حدثنا عبدالوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن أمّ عطية رضي الله عنها قال: ((اغسلنها عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينارسول الله على ونحن نغسل ابنته فقال: ((اغسلنها ثلاثاً أو حمساأو أكثرمن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً. فإذا فرغتن فآذنني))، فلما فرغنا آذاناه فألقى إلينا حقوه فقال: ((أشعرنها إياه)) [راجع: ٢٤]

فقال أيوب: وحدثني حفصة بمثل حديث محمد. وكان في حديث حفصة: ((اغسلنها وترا))، وكان فيه : ((ثالا ثاً أو حمساً أوسبعاً )). وكان فيه : أنه قال: ((بدأن بميامنها بمواضع الوضوء منها)). وكان فيه : أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون.

# تنبرک بالثیا ب جائز ہے

فرمایا که جب نبی کریم کی صاحبزادی کا انقال ہواتو آپ تشریف لائے اورفر مایا بیتمهاری ذمه داری ہے اگرچا ہوتو تین مرتبع شل دو، ورنہ پانچ مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ "بدماء و صدر" پانی اور بیری کے پتول سے ۔"واج عسل فی الآ محر ۔ قافورًا"اورآ خری مرتبہ میں کا فور بھی شامل کرلینا ۔ یا فرمایا که کا فورکا کھھ صد شامل کرلینا۔ "فیل ما فوغنا کا فورکا کھھ صد شامل کرلینا۔"فیل ما فوغنا کا فورکا کھھ صد شامل کرلینا۔"فیل خان فا ذنبی " جبتم فارغ ہوجا وَ تو مجھے بتادینا۔"فیل ما فوغنا آذنباہ" جب ہم فارغ ہو کی تو جم نے آپ کو اطلاع دی"فیال فی المنظمی المین المحقوہ" آپ میں اپنی

ازارعطا فرمائی۔

"حقوہ" اصل میں معقد الازار کو کہتے ہیں، جہاں پرازار باندھی جاتی ہے، کیکن مجاز اُس کا اطلاق خود ازار پر بھی ہوجاتی ہے۔

فسقسان: ''امشیعسو نیسیا ایساہ'' فرمایا کہ ان کوشعار کے طور پرحضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ لگا دو، لینی اس کی جا در بنا کر لیبیٹ دو، نجلا حصہ میرے از ارسے لیبیٹ دو۔

مقصود ریرتھا کے حضورا قدس ﷺ کا کپڑ ابطور تیرّ ک ان کے گفن کا حصہ بن جائے ،اس کئے آپ ﷺ نے میمل کیا۔اس سے معلوم ہوا کہ تیرّ ک بالٹیاب جائز ہے۔ ول

میت کے بالول میں تنکھی کرنے کا تھکم

وكان فيه :أن أم عطية قالتِ زِو "مشطناها ثلثة قرون"

حضرت ام عطیة رضی الله عنها نے تنگھی کی اوران کی تین مینڈ صیاب بنا ئیں۔

#### شوافع كامسلك اوراستدلال

شا فعیہ کہتے ہیں تنگھی کرکے با قاعدہ مینڈ صیاں بنائی جائیں جیسے یہاں پر بنائی گئی ہیں۔

ومشطناها ثلثة قرون - اس سامام شافعی ،اسحاق اور ابن المنذ رخمهم الله نے استدلال کیا ہے کہ میت اگر عورت ہوتو اس کے بالوں کی تین چوٹیاں بنائی جائیں گی اور وہ نتیوں چوٹیاں پشت کی طرف ڈال دی جائیگ - ال

ان حضرات کے نز دیک حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا نتین چوٹیاں بنا کرنتیوں کو پیچیے ڈال دینا آپ کا کے تھم اورتعلیم سے تھا۔

حنفنيه كامسلك

حنفیہ کے نز دیکے عورت کے بالوں کو دوچوٹیاں بنائی جائینگی اور دونوں کواس کے سینے پرڈال دیا جائے گا:

ال قال العيني في العمدة : وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين ، ج: ٢، ص: ٥٦ .

إ وان كمان معقوصاً نقض فم غسسل فم طسفر ثلاثة قوون قرنيها وناصيتها ويلقى من خلفها وبهذا قال الشافعى
 واسحاق و ابن المنذر ، المعنى لابن قدامة ، ج: ٣، ص: ١٤٣.

ایک چوٹی کودائیں جانب اورایک چوٹی کو ہائیں جانب۔

جہاں تک حدیث ندکورہ کا تعلق ہے اس کے بارے میں حنفیہ کہتے ہیں کہاس میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ تین چوٹیاں بنا کر چیچیے ڈالنے کا تھم نبی کریم ﷺ نے ویا تھا اور یہ کہنا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا ایسا کرنا آپ کی تعلیم سے تھا، یہ محض ایک امکان اورا خبارہے جس سے تھم ٹابت نہیں ہوتا۔ ۲ا

### حنفیہ کی طرف سے جواب

حنفیہ کہتے ہیں کہ بیاً معطیہ رضی اللہ عنہا کا اپناعمل ہے جوحدیث سے ثابت نہیں کیکن یہ جواب اتنااح چھا نہیں لگتااس لئے کہ سارا کچھ حضور ﷺ کی نگرانی میں ہور ہاہے ، آپ فر مار ہے ہیں کہ یوں کرو، یوں کرو۔اس لئے صحیح ہات یہ ہے کہ دونوں طریقے جائز ہیں اور کسی ایک طریقہ پراصرار کرنا ضروری نہیں ہے۔

#### حنفيه كااستدلال

حنفیہ کا استدلال صرف ایک حدیث ہے ہے جوسنن اُ لی داؤد میں آئی ہے جس میں حضرت عا کشہرضی اللّٰہ عنبہانے فرمایا کہ میت کا سنگھارنہ کیا جائے اور کنگھی کرنا بھی سنگھار کا ایک شعبہ ہے۔

چونکہ تنگھی ثابت بھی ہے اس لئے اس کونا جائز بھی نہیں کہد سکتے ،لہذا میہ کہد سکتے ہیں کہ اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیئے ۔

# (• 1) ہاب: يبدأ بميا من الميت ميت كے داكيں طرف سے شل شروع كرنے كابيان

100 المحدثنا على بن عبدالله : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم : حدثنا خالد ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية رضى الله عنها قالت : قال رسول الله الله في غسل ابنته: (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها )) . [ راجع : ٢٤ ا]

刊 وعندنا يجعل ضفيرتين على صدرها فوق الدرع وقال الشافعى: يسرح شعرها ويجعل ثلاث ضفائر ويجعل خلف ظهرها ، وبه قاله احمد واسحاق . قلنا : ليس في الحديث اشارة من النبي 徳 الى ذلك ، وانما المذكور فيه الاخبار من أم عطية انها مشطت شعرها ثلاثة قرون ، وكونها فعلت ذلك بأمرائنبي 総 احتمال ، و الحكم لايثبت به ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٥٩ ـ ٥٨ .

ترجمہ:ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ پی صاحبر ادی کے شسل کے متعلق فرمایا کہ اس کے دائیں جانب سے اور مقامات وضویے ابتدا کرو۔

#### (١١) باب مواضع الوضوء من الميت

#### میت کے مقامات وضو سے ابتدا کرنے کا بیان

۲۵۲ ا ـ حدثنا يحيى بن موسى : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حالد الحداء ، عن حلد الحداء ، عن حالد الحداء ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية رضى الله عنها قالت : لما غسّلنا ابنة النبي قال لنا ونحن نغسلها : (( ابدؤا بميامنها ومواضع الوضوء )) . [ راجع : ۲۷ ]

ترجمہ: ام عطیہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺنے اپنی صاحبز ادی کے عسل کے متعلق فر مایا کہ اس کے داکیں جانب سے اور مقامات وضو سے ابتدا کرو۔

# ( ۱۲) باب : هل تكفن المرأة فه ازار الرجل؟ كياعورت كومردكية بندكاكفن يهنائي جاسكتي ہے

ا ۲۵۷ محمد عن المحمد الرحمن بن حماد: اخبرنا ابن عون ، عن محمد ، عن أم عطية قالت: تؤفيت بنت النبي الله فقال ثنا: ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك ان رأتين ، فاذا فرغتن فآذنني )) فآذناه فنزع من حقوه ازاره وقال: ((اشعر نها اياه)) . [راجع: ۲۷ ا]

ترجمہ: ام عطیہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کا کی صاحبز ادی وفات پا گئیں تو آپ نے ہم سے فرمایا کہ اس کو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ شل دویا اگر ضرورت مجھوتو اس سے زائد مرتبہ شل دو، جب غسل و سے دوتو ہمیں خبر کرنا۔ جب ہم فارغ ہو گئے تو آپ کواطلاع وی آپ کے نے اپناتہ بند کمرسے کھولا اور فرمایا کہ اس کواس کے جسم سے ملا دو۔

# (۱۳) باب: يجعل الكافور في الأخيرة آخريس كافور ملانے كابيان

٢٥٨ الـ حدثنا خامد بن عمر : حدثنا حمّاد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمّد ، عن

أم عطية قالت: تؤ فيت احدى بنات النبى الله فخرج فقال: (( اغسلنها ثلاثاً أو حمساً أو اكثر من ذلك ان رأ يتن بماء وسدر. وأجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئا من كافور. فاذا فرغتن فآذنني )). قالت: فلما فرغنا آذناه فالقي الينا حقوه فقال: (( اشعرنها اياه )). وعن أيوب ، عن حفصة ، عن أم عطية رضى الله عنها بنحوه. [ راجع: ١٢٤]

ترجمہ:ام عطیہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی گئی کی ایک صاحبز اوی وفات پا گئیں تو آپ نکلے اور فرمایا کہ اس کی ضرورت مجھو فرمایا کہ اس کی ضرورت مجھو اور آخر میں کا فور ملاؤ۔ یا پیفر مایا کہ چھکا فور ملاؤ۔ جب تم فارغ ہو چکے اور آخر میں کا فور ملاؤ۔ یا پیفر مایا کہ چھکا فور ملاؤ۔ جب تم فارغ ہو چکے تو جمیں خبر کرو، جب ہم فارغ ہو چکے تو آپ گلکوا طلاع دی آپ نے ہم لوگوں کواپنا تہ بند دیا اور فر مایا کہ اس کے جسم کے ساتھ ملادو۔

وعن أيوب ، عن حفصة ، عن أم عطية رضى الله عنها بنحوه

بیسندایوب، هفصه اورام عطیه سے اسی طرح مروی ہے۔

۱۲۵۹ - وقالت: انه قال: ((اغسلنها ثلاثاً أو حمساً أو سبعاً أو اكثر من ذلك ان رأيتن). قالت: حفصة قالت: أم عطية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. [راجع: ١٦٤] ترجمه: ام عطيه رضى الله عنها فرماتي مي كدرسول الله الله الله عنها فرماتي يا يائج يا الرضروري مجهورة اس سيرزياد وضل دو\_

قالت : حفصة قالت : أم عطية : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون

حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہانے بیان کیا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہانے کہا اور ہم نے ان کے سرکے بالوں کے تین حصے کردیتے۔

#### ا ) باب نقض شعر المرأة $^{\prime\prime}$

# عورت کے بالوں کو کھولنے کا بیان

"وقال ابن سیرین: لا بأس أن ينقض شعو الميت". ابن سيرين نے بيان كيا كەميت كے بال كھولنے ميں كوئى حرج نہيں ۔

• ٢٦٠ - حدثنا أحمد قال:حدثنا عبدالله بن وهب: أخبرنا ابن جريج : قال أيوت : ومسمعت حفصة بنت سيرين قالت : حدثننا أم عطية رضى الله عنها : أنهن جعلن رأ س ابنت رسول الله الله الله الله الله الله قرون . [راجع: ١٧٤]

ترجمہ ام عطیہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہان عسل دینے والی عورتوں نے رسول اللہ ﷺ کی صاحبر ادی کے سرکے بالوں کے تین جصے کئے ،ا**ن کو کھولا** ، پھر دھویا پھر تین حصوں میں بانٹ ویا۔

## (١٥) باب: كيف الإشعار للميت؟

# میت کااشعار کس طرح کیا جائے

وقال الحسن: الخرقة الخامسة يشدبها الفخذين والوركين تحت الدرع.

اورحسن نے بیان کیا کہ پانچویں کپڑے ہے دونوں ران اور دونوں مرین کو باندھ دیا جائے اس طرح کقیص کے پنچے رہے۔

ا ۲۲۱ اسحد فنا أحمد: حدثنا عبدالله بن وهب: أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاء ت أم عطية رضي الله تعالى عنها. امرأة من الأنصار من اللاتي بنايعن. قدمت البصرة. تبادر ابنا لها فلم تدركه. فحدثننا قالت : دخل علينا النبي الله ونحن نغسل ابنته. فقال: ((اغسلنها ثلاثاً أو حمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بسماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا. فإذا فرغتن فآذنني)). قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: ((أشعرنها إياه)). ولم يزد على ذلك. ولا أدري بناته. وزعم أن الإشعار: الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعرولا تؤزر. [راجع: ١٢٤]

7. جمه

ایوب نے ابن سیرین کو کہتے ہوئے سنا کہ ام عطیہ (انصار کی عورتوں میں سے ایک عورت جس نے رسول اللہ دیا ہے بیعت کی تھی ) بھرہ آئیں کہ اپنے بیٹے کو دیکھیں تو اسے نہ پایا اور انہوں نے ہم سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس نبی کا تشریف لائے اور ہم آپ کا کی صاحبز ادی کوشسل دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے تین یا پانچے یا اگر ضرورت مجھوتو اس سے زائد بارغسل دو، پانی اور بیری کے پتے کے ساتھ اور آخر میں کا فور ملاؤ جب تم فارغ ہوجاؤ تو ہمیں اطلاع کرو۔

انہوں نے کہا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہاری طرف اپناازار پھینک دیااور فرمایا کہ اس کواس کے جسم سے ملا دواوراس سے زیادہ نہیں فرمایااور مجھے یا زنہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون می صاحبز ادی تھیں اور کہا کہ اشعار سے مراداس کو لپیٹ دینا ہے اس طرح ابن سیرین عورتوں کو تھم دیتے تھے کہ کپڑے میں لپیٹ دی جائے

اورند بندنه بإندهاجائ

الففنها - معنی ہے لپیٹ ویٹا۔

#### (١٦) باب: يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون

# عورت کے بالوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے

٢٢٢ أـ حدثتنا قبيصة : حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن أم الهذيل ، عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ضفرنا شعر نبت النبي الله تعنى : ثلاثة قرون . وقال وكيع : قال : سفيان: ناصيتها وقرنيها. [راجع: ٢٤ ا]

ترجمہ:ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہم نے نبی ﷺ کی صاحبزادی کے بالوں کو گوندھا لیعنی تین حصول میں تقسیم کردیا اور وکیج کابیان ہے کہ سفیان نے کہاہے کہ ایک حصد پیشانی کے بالوں کا اور دو حصے دونوں طرف کے مالوں کے لئے۔

# (١١) باب : يلقى شعر المرأة خلفها

# عورتوں کے بال ان کی پیٹھ پر ڈال دیا جائے جائیں

٢ ٢٣ ١ حدثنا مسدد : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام بن حسان قال : حدثتها حفصة ، عن أم عطية رضى الله عنها قالت : تؤفيت احدى بنات رسول الله 🕮 فأتانا النبي ﷺ فقال : (( اغسلنها بالسدر وتراً ثلاثاً أو حمساً أو أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك . و أجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فاذا فرغتن فآذنني ))

فلما فرغنا آذناه فألقى الينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها .

[راجع: ۲۷ ا]

ام عطیہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی ﷺ کی ایک صاحبزادی وفات پا گئیں تو ہمارے پاس نبی ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ اس کو بیری کے ہے ہے طاق بارغسل دو، تین مرتبہ ہویا پانچ مرتبہ یا اگر ضرورت سمجھوتو اس سے زائد مرتبعسل اور آخری مرتبہ میں کا فور ملا دو، جب تم فارغ ہوجاؤ تو مجھے خبر کرو۔ فلما فرغنا آذناہ فألقى الينا حقوہ فضفرنا شعرها ثلاثة قرون و القيناها خلفها جلفها جب ہم لوگ فارغ ہو گئے تو آپ ﷺ كواطلاع دى گئى، آپ ﷺ نے ہم لوگوں كواپناته بند ديا ہم نے ان كے سركے بالوں كو گوندھ كرتين ھے كے اوران كى پيٹرى طرف ڈال ديا۔

# تشرتح

اس حدیث کی بنا پربعض صحابہ اور تا بعین اس کے قائل رہے ہیں کہ میت کوننسل دینے پر غاسل پرغسل واجب ہوتا ہے۔ حضرت علی ﷺ اور حضرت ابو ہر پر وہ ﷺ کا یہی مسلک ہے۔ سول

کیکن علامہ خطا بی رحمہ اللہ نے فقہاء کا قول فل کیا ہے کہ مسل میت سے مسل واجب نہیں ہوتا اور نہ حمل جنازہ سے وضووا جب ہوتا ہے۔ ہملے

علامه بدرالدین عینی رحمه الله نے امام احمد ، امام اسحاق اور ابراجیم تخعی رحمیم الله کا مسلک و حسس و حسن غسل المعیت کابیان کیا ہے۔ کے

حنفیہ کے نزدیک اختلاف سے بیچنے کے لئے عسل من عسل المیت مندوب بیان کیا ہے۔ اللہ عاسل کو عسل کا علم میں حکمت رہے

<sup>&</sup>quot; واستندل بعضهم بهذا الحديث على عدم وجوب الفسل على غاسل الميت لانه موضع تعليم ، ولم يا مر به ، ورد بانه ينحتمل أن يكون شرع ذلك بعد هذه القضية . وفي هذه المسألة خالف ، فعن على وأبي هريرة انهما قالا : ((من غسل ميناً فليغتسل)) ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢ ٢ .

<sup>&</sup>quot;القلت لا اعلم احداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله ، ويشبه ان يكون الأمر في ذلك على الاستحباب ، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه ان غاصل الميت لايكاد يأمن أن يصبه نضح من رشاش الغسول وربسما كان على بدن الميت نجاسة فاذا آصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع البدن ليكون السماء قد أتى على الموضوع الذي أصابه النجس من بدله . وقد قيل معنى قوله فليتوضأ أي ليكن على وضوء ليتيها له المساء قد أتى على الموضوع الذي أصابه النجس من بدله . وقد قيل معنى قوله فليتوضأ أي ليكن على وضوء ليتيها له الصلاة على الميت و الله أعلم ، معالم السنن للخطابي ، باب في الغسل من غسل الميت ، ج: 1 ، ص: ٢٦٤ ، مطبع دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان الماس في النال الماس غسل الميت ، بيروت ، لبنان الماس الماس عليه المهنة ، بيروت ، لبنان الماس الماس المهنة ، بيروت ، لبنان الماس الم

هِلِ قال العيني في العمدة : وقال النخعي واحمد واسحاق : يتوضأ عمدة القاري ، ج : ٢ ، ص : ٢ ٢ .

ال قوله أو غسل ميناً للخروج من الخلاف كما في الفتح . حاشية ابن غابدين ، كتاب الطهارة ، مطلب يوم عرفة افضل من يوم الجمعة ، ج: ١، ص: ١٤٠ . دارالفكر ، بيروت ، ١٣٨٨ هـ .

یہ کہ میت کی تنظیف اوراس کے شمل میں مبالغہ تقصود ہے۔اس لئے کہ غاسل کو جب یہ معلوم ہوگا کہ خود اُسے شمل فارغ ہو کر شمل کرنا ہے تو وہ میت کونہلانے میں چھینٹے وغیرہ سے بیچنے کی فکر نہ کرے گا بلکہ میت کی تنظیف میں اہتمام کرے گا۔ کے

دسرے بیر کہ خاسل کو چھنٹے وغیرہ لگ جائے تو شبداور وہم سے بچانامقصود ہے۔اس لئے کہ جب غاسل میت کو خسل دینے کے بعد خود غسل کرے گا تو اس کواپنی پاکی اور طہارت کے بارے میں پورایقین اور اطمینان ہوگا۔اس لئے میت کی تنظیف میں کوشش کرے گا۔ 14

#### (١٨) )باب الثياب البيض للكفن

# کفن کے لئے سفید کیٹروں کا بیان

۱۲۹۳ محدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبدالله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف، ليس فيهن قميص ولاعمامة [أنظر: ١٢٢،١٢٤١، ٢٢٢،١٢٢]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ وہ کا کوسوت کے بین کفن دیا گیا ہے کہ رسول اللہ وہ کی ایک جگہ کا نام ) تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا ان میں نہ ہی تو قمیص تھی اور نہ تمامہ تھا۔

على ١٨ والحكمة تتعلق بالميت ، لان الغاصل اذا علم اله سيغتسل لم يحتفظ من شئ يصيبه من الر الغسل فيبالغ في تستظيف السيب وهو مطمئن ، ويحتمل ان يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعلعه ان يكون اصابه من رشاش وتحوه انتهى ، فتح البارى، ج: ٣ ، ص: ١٣٨ ، ١٣٥ .

ول وفي صبحهم مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في كفن الميت ، رقم : ١٥٢٥ ، وصنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رمول الله ، ياب ماجاء في كفن النبي عَلَيْكُ ، رقم : ١٩٤ ، وصنن النسالي ، كتاب الجنائز ، باب كفن النبي عَلَيْكُ ، رقم : ١٨٤٢ ، وصنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب في الكفن ، رقم : ٣٢٣ ، وصنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في المنائز ، ومسند أحمد باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عالشة ، رقم : ٣٢٩ ، ٣٣٩ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٢٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ،

# حدیث کی تشریح

کفن میں قبیص ہے یانہیں

تين كيرُول كيتيين ميں اختلافِ

آپﷺ کو تین بیانی کپڑوں کا گفن دیا گیا، جوسفید تھے اور گرسف یعنی رو کی کے تھے،'' لیسس فیہا قمیص و لاعمامة ''ان میں قیص اور عمامہ داخل نہیں تھا۔

# حنفنيه وشواقع كالمسلك

یہ مسئلہ بہت شدّ ومدسے بیان کیا جا تا ہے کہ حنفیہ کے ہاں قبیص ہے، شا فعیہ کے ہاں قبیص نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللّٰہ کے نز ویک وہ تین کپڑے تین لفا فے ہیں ، جب کہ احناف رحمہم اللّٰہ کے نز ویک وہ تین کپڑے یہ ہیں: لفا فہ، از اراور قبیص ۔

تو تین عد دتو متعین ہیں لیکن ان تین کپڑوں کی تعین میں شافعیہ اور حنفیہ کا اختلاف ہے۔ ج

#### شافعيه كااستدلال

شافعیہاں حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نین کیڑوں میں گفن ویا گیاان میں قیص نہیں ہے ، کیونکہ اس میں قیص کی صراحة نفی کی گئی ہے۔

شا فعید کا ایک ستد لال حضرت عبدالله بن عمر ﷺ کی روایت ہے بھی ہے جوسنن این ماجہ میں ہے:

على احتج اصحابها أن في كفن السنة في حق الرجل ثلاثة الواب ، لكن قولهم في الكتب : ازار وقميص ولفاقة يمنع الاستدلال به ، فيكون حجة عليهم في عدم القميص . والشافعي أخذ بظاهره واحتج به على ان الميت يكفن في ثلاث لفائف وبه قال أحمد ، ولكن الذي يتم به استدلال أصحابنا فيما ذهبوا اليه بحديث جابر بن سمرة ، فانه قال : ((كفن رصول الله تأليل في ثلاثة الواب : قميص وازار ولفافة)) . رواه ابن عدى في (الكامل) وفيه ترك العمامة . وفي (المبسوط) : وكره بعض مشائحنا العمامة لانه يصير شفعاً ، واستحسنه بعض المشايخ لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما ، اله : كفن ابنه واقداً في خمسة ألواب : قميص وعمامة وثلاث لفائف ، وأدار العمامة الي تحت حنكه ، رواه سعيد بن منصور . كذا ذكر ه العلامة بدرالدين العيني رحمه الله في عمدة القارى ، ج: ٢٠ ص : ٢٨ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

كفن رسول الله ﷺ فى ثلاث رياط بيض سحو لية. ال يس لفظ رياط آيا ہے جس كم عنى ايك پاٹ كى جاور ہے۔ ال

#### حنفيه كااستدلال

حنفیہ معروف صدیث پیش کرتے ہیں کہ '' السمیت یقیمص''میت کرتیم پہنائی جائے اور آگے صدیث آرہی ہے کہ عبداللہ بن الی کا انقال ہوا تو حضورا کرم ﷺ نے اپنی قیص دی جواس کو پہنائی گئی۔

حنفیہ کی طرف سے عام طور پر بیہ کہا جاتا ہے کہ جہاں قبیص کی نفی وار دہوئی ہے وہاں دخریص اور کمین والی تعیص مراد ہے اور جہاں اثبات ہے وہاں وہ قبیص مراد ہے جس کی آستینیں اور کلیاں نہ ہوں نفی دخریص اور کمین والی قبیص کی ہے۔ والی قبیص کی ہے۔

حقیه کا ایک استدلال حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص انه عن عبدالله بن عمرو بن العاص انه قال المیت یقمص و یوزر ویلف فی قال المیت یقمص و یوزر ویلف فی الشوبی الشالث فان لم یکن الا ثوب واحد کفن فیه ۲۲.

#### اشكال

اس پریداشکال ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کا واقعہ اس کی تر دید کرتا ہے کیونکہ عبداللہ بن ابی کوحضورا قدس اللہ نے جوقبیص دی تھی وہ دخریص اور کمین والی تھی ۔

# حضرت گنگوہی ؓ کا جواب

حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ اصل تھم بیرتھا کہ آستیوں اور کلیوں والی قبیص با قاعدہ پہنائی جائے لیکن چونکہ میت کو آستیوں اور کلیوں کی حاجت نہیں ہوتی ، اس واسطے اس میں بغیرآستین کی بھی اجازت ہوگی۔

ال - سنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء في الجنائز، باب ماجاء في كفن النبي 🖓 ، رقم : ٣٥٩ .

٢٢ موطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء في كفن الميت ، وقم : ٣٦٩ .

للنداآج كل قميض بيبنانے كامعمول ہے اس ميں آستين اور كليان نہيں ہوتی اس لئے كەميت كواس كي حاجت نہیں ہوتی اوراس میں بیص کی سنت اوا ہو جاتی ہے ،لہذااگر بنظر غائز دیکھا جائے تولفظی سااختلا ف رہ گیا ہے۔

استیوں والی قمیص حنفیہ بھی نہیں یہناتے۔

شافعيهاس كولفافه شكتيح بين\_ حنضهاس کوفیص سکتنے ہیں ۔

حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ نامول کے اندرزیادہ اختلاف مت کرو، چاہے اس کا نام لفافہ رکھ دو، عاے تیص رکھ دو، جا ہے از ارر کھ دو، تہہیں پتہ ہے کہ تیص ادرازار یک جیسی ہوتی ہیں یانہیں، جا دریں ہوتی ہیں، ا نهی میں لیسٹ و بیتے ہیں ایک کواز ار ،ایک کوقیص اور ایک کولفا فد کہتے ہیں اور جا ہیں تو نتیوں کولفا فہ کہد دیں۔ تو حنفیہ اورشا فعیہ کے درمیان درحقیقتعملاً کوئی خاص فرق نہیں ہے،لہذااس میں زیادہ چوں و چرااور

زیادہ کمبی چوڑی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

### مالكبه كامسلك

امام ما کک رحمہ اللہ کے ہاں مرد کے لئے یا کچ کیڑنے اورعورت کے حق میں سانت کیڑے مذکور ہیں۔ چنانچەان كےنز دېك مرد كے لئے تين لفا فے ،ايك قميص اورايك عمامه يرمشتمل ہوگا۔

حضرت عائشرضی الله عنها کی جوحدیث ہے "لیسس فیھا قسمیص و لاعمامة" اس کامعی وه بید قرار دیتے ہیں کہ جوتین کپڑے ہیں،ان میں قمیص اورعمامہ شامل نہیں، بلکہ عمامہ ان کے علا، ہ تھالیکن دوسری ر دایات ہے اس کی تائیز ہیں ہوتی ،ایبالگتا ہے شاید مدینہ منور ہیں عمامہ کا تعامل ہو۔

چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابة كرام اللہ نے اپنے احباب كوعمامہ پہنایا اس لئے امام ما لکؓ نے اس تعامل کواختیار کرتے ہوئے بیفر مایا ، ور نہ روایات سے اس کی تا ئیزئییں ہوتی۔ سویں

# (١٩)باب الكفن فيثوبين

دو کیڑوں میں کفن کا بیان

٢٢٥ ال حدث ا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن

٣٣ تنصيل كے لئے لما ظرفرمائيں : عمدة القارى : ذكر الاختلاف في عدد كفن و في صفته ، ج : ٢ ، ص : ٢٧.

عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذوقع عن راحلته فوقصته أوقال: فوقصته. قال: النبي ﷺ: ((اغسلوه بسماء وسندر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولاتبخيمبروارأسيه ،فيانسه يبحث يتوم القيامة ملبياً)) .[أنظر: ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ، ٢ ٢٨ ١ ، TH FINDICIND + CINTY CINTY

"فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً".

'' کیونکہ قیامت کے دن بیتلبیہ بڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا''۔

امام شافعتی کا مسلک واستدلال

اس سے امام شافعی رحمہ اللہ استدلاک فرمائے ہیں کہ اگر حالت احرام میں کسی کا نقال ہوجائے تو اس پر احرام کی تمام پابندیاں بدستورلا گور ہیں گی ،الہذانہ اس کوخوشبولگائی جائے گی ، نداس کوزیادہ کیڑا پہنایا جائے گا، نداس کا سرڈ ھکا جائے گا۔

محرم میت کے احکام

روایت کرتے ہیں کدایک تخص عرف میں تھرا موا تھا وہ اپنی سواری سے گر گیا" فسو قسصت ماوقان فاوقصته" تواونتن نے اس کی گردن تو ژوی۔

قال النبي ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر" آپﷺ نفر ماياس كويانى اور بيرى كے بتول سے عشل دو"و کفنوه فی توبین" اور دوای کپڑوں میں گفن دو، وای احرام دالے کپڑے"و لا تبحنطوه" اوران پر حنوط کی خوشبونه لگانا"و لا تسخه مسروار اسه" اوران کے سر پرخمار نه لگانا ، بینی سرمت و حکنا" فسیانه يبعث يوم القيامة ملبيًّا".

٣٢ و في صبحيـح مسلم ، كتاب الحج ، باب مايفعل بالمحرم اذا مات ، رقم : ٢٠٩٢ ، و سنن التومذي ، كتاب النحيج عنن رمسول البلُّه ، ياب ماجاء في المجرم يموت في احرامه ، رقم : ٨٧٣، و منن البسائي ، كتاب البعنائز ، باب كيف يكفن المحرم اذا مات، رقم: ١٨٤٨ ، وكتاب مناسك الحج ، باب في كم يكفن المحرم اذا مات، رقم : ٢٨٠٥ ، ومنتن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب المحرم يموت كيفَ يصنع به ، رقم : ٢٨١٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب المناسك، بناب المحرم يموت، وقم : ٣٠٧٥، ومستد أحمد، ومن مستديني هاشم، باب بداية مستدعبدالله بن العيناس ، رقيم: ١٨١٥ / ١٨١٥ / ٢٢٧٢، ٢٣٦٥، ٢٨٤٣ / ٢٩١١ / ٣٠١، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في المحرم اذا مات مايصنع به ، رقم : 449 .

امام احمد ، امام اسحاق اور ظاہر یہ کا بھی یہی قول ہے کہ مرنے کے بعد بھی محرم احرام باقی رہتا ہے۔ 20

## حنفيه كالمسلك واستدلال

ا مام ابوحنیفداورامام ما لک رحمهما الله کے نز دیک موت سے احرام منقطع ہوجا تا ہے ، اس لئے احرام کی حالت میں مرجائے تو اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گاجو حلال کے ساتھ کیا جائے تاہے۔

#### استدلال

حنفیہ کا استدلال حضرت ابد ہر یرہ کا کے کہ روایت ہے ہے: "إذامسات ابن آدم انقطع عمله الامن ثلاث" تو مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہوجاتے ہیں، لہذا احرام کی حالت بھی ختم ہوگئے۔ ۲۶

#### دوسرااستدلال

حنفیہ کا دوسرااستدلال موطاً امام محمد اورموطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر کے واقعہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ حج اورعمرہ کے لئے جارہے تھے کہ راستہ میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا،انہوں نے بیٹے کوشسل اور کفن ولا یا اور فرمایا ''لو لا آنا سوم لطیبناہ''اگرہم حالت احرام میں نہ ہوتے تو ان کوخوشبولگاتے۔

مطلب سے ہے کہ خوشبولگانے سے صرف اپنااحرام مانع ہے نہ کہ میت کااحرام ۔ اس سے معلوم ہوا کہ میت کااحرام موت سے ختم ہوجا تا ہے ۔ سے

احتبج به الشبافعي وأحدمد واسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم على احرامه بعد الموت ، لهذا يحرم ستر رأسه
 وتطييبه ، وهو قول عثمان وعلى وابن عباس وعطاء والتورى ، عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٠٠ .

۲۲ عن أبى هريرة ان رسول الله شَائِهُ قال اذا مات الانسان انقطع عمله الامن ثلاث صدقة جارية و علم ينتفع به وولد صالح يدعوله ، صنب الترمذى ، كتاب الاحكام عن رسول الله ، باب فى الوقف ، رقم : ۲۹۸ ، و صحيح مسلم، كتاب الوصية ، رقم : ۳۰۸۳.

على ان عبدالله بن عنموكفن ابنه واقد بن عبدالله و مات بالجحفة محرما و حموو وجهه و قال لولا انا حرم لطيبناه قال مالك و انتما يعمل الرجل مادام حيا فاذا مات فقد انقضى العمل ، كتاب الحج ، باب لا ، تخمير السمحرم و جهنه ، رقم : ٢ ا ٤ ، دار احياء التوات العربي ، مصر ، والحجة للشيباني ، ج: ١ ، عر : ٣٥٣، دارالنشر عالم الكتب ، بيروت ، ٣٠٠٠ إه

تنيسرااستدلال

ان حضرات کا تیسرااستدلال حضرت ابن عباس رضی الله عنها کی روایت سے ہے جوسنن دارقطنی میں آئی ہے " قال نہ سول الله ﷺ نم حسروا وجوہ موتا کم ولاتشبھوا بالیھود " . 14

حدیث باب کی توجیه

خنیہ صدیث باب "بیب عث یوم المقیامة ملبّیا" کی بیتو جید کرتے ہیں کہ بیاس صحابیؓ کی خصوصیّت ہے۔ حضوراقد س مظام کو ان کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جا کیں گے۔ تو بیکوئی عام اصول نہیں بلکہ ان کی خصوصیت تھی اس لئے ان کیلئے یہ پابندیاں برقر اررکھیں۔

#### (٢٠) باب الحنوط للميت

# میت کے لئے خوشبو کا بیان

٢٦٦ ا - حدثت قتيبة : حدثت حماد ، عن ايوب ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : بينما رجل واقف مع رسول الله ه بعرفة اذا وقع من راحلته فاقصة - فقال رسول الله ه : ((اغسلوا بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً . ٢٩

٨٤ سنن الذار قطني ، كتاب الحج ، باب المواقيت ، رقم : ٢٧٠ ج : ٢٠ص : ٢٩٠ ، دارالمعرفة، بيروت ، ١٣٨٦ه.

و و و صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب مايفعل بالمحرم اذا مات ، رقم : ٢٩٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء في المحرم يموت في احرامه ، رقم : ٣٨٨، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب كيف يكفن المحرم اذا مات ، رقم : ٨٨٨ ا ، و كتاب مناسك الحج ، باب كم يكفن المحرم اذا مات ، رقم : ٨٠٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المحرم يموت كيف يضع بي ، رقم : ٩١٨ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب داؤد ، كتاب المحرم يموت كيف يضع بي ، رقم : ٩١٨ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب المحرم يموت ، رقم : ١٨٥ - ١١ المحرم يموت كيف يضع بي ، رقم : ١١٨ وسنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب المحرم يموت ، رقم : ١٨٥ - ١١ المناسك ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس ، رقم : المحرم يموت ، رقم : ١١٨ - ١١ المناسك ، باب في المحرم اذا مات مايصنع به ، رقم : ١٨٥ - ١٨٠ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنبما ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے کچل دیااس حال میں کہ وہ محرم تھا اور ہم لوگ نبی ﷺ نے ساتھ تھے تو نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پنوں سے غسل دواوراس کو دو کپڑوں میں کفن دو۔

#### ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فأن اللَّه يبعثه يوم القيامة ملبياً

نہ اس کوخوشبو لگا ؤ ور نہ اس کے سر کو ڈھانپواس لئے کہ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھائے گا۔

### (٢١) باب: كيف يكفن المحرم

# محرم کوئس طرح کفن دیاجائے

٢ ٢ ٢ ا - حدثنا ابو النعمان: اخبرنا ابو عوانه ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عهنما : ان رجلاً وقصه بعيره و نحن مع رسول الله هذا وهو محرم فقال النبى الله : (( اغسلوه بسماء وسدر و كفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبياً )) .

۲۲۸ ا حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زید عن عمرو، و ایوب ، عن سعیدبن جبیر، عن اسعیدبن جبیر، عن ابن عباس رضی الله عنهما، قال: کان رجل و اقفا مع النبی الله بعرفة فوقع عن راحلته. قال ایوب: فوقصته ، وقال عمرو: فاقصعته ، فمات فقال: ((اغسلوه بماء وسدر، و کفنوه فی توبین ، و لا تحنطوه و لا تحمروا راسه ، فانه یبعث یوم القیامة ملبیا)). قال ایوب: ((یلبی)). وقال عمرو: ((ملبیا)).

ولا تمسوه طيباً ولا تحمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبياً ـ

نداس کوخوشبوملواور نہاس کے سرکو ڈھانپوءاس لئے کہاللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن احرام کی حالت میں اٹھائے گا۔

#### ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا

اور نداسے خوشبولگا وَاور نداس کا سرڈ ھانپواس لئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسے اٹھائے گا اس ھال میں کہ لبیک کہتا ہوگا۔

# (٢٢) باب الكفن في القميص الذي يكف أو لايكف

سلے ہوئے یا بغیر سلے ہوئے کر نے میں کفن دینے کا بیان ایی قیص کا کفن دینا جو کل ہو کی ہو یا تلی ہو کی نہ ہو، دونوں جائز ہیں۔

ابن عمر رضي الله عنه ما: أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي الله فقال: أعطني ابن عمر رضي الله عنه ما: أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي الله فقال: ((آذني أصلي قسيصك أكفنه فيه، وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي الله قميصه فقال: ((آذني أصلي عليه)) فآذنه. فلما أرادأن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلى على المنا فقين؟ فقال: ((أنا بين خيرتين.

قَالَ اللهُ تَسْعَالَى: ﴿ اسْتَغُفِرُ لَهُمُ أَو لَا تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ دَ إِنْ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنُ يَغُفِرَ اللهُ لَهُمُ ﴾

فصلى عليه فنزلت ﴿ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ ابَداً ﴾.[انظر: ٣٦٧٠، ٣٦٢٢] مِعِ

# عبدالله بن ابي كاكفن و جنازه اورموافقات عمر ﷺ

عبدالله بن ابی جومنافق تفاجب اس کا انقال ہواتو اس کا بیٹا جو کہ پچا مسلمان تفاوہ حضورا قدس اللہ کے پاس آیا اور آ کرعرض کیا کہ آپ اپنی قیص مجھے عنایت فرماد ہے تا کہ بیس عبداللہ بن ابی کو گفن دوں "وصل علیه" اور آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائے ،"واستعفوله "اور اس کیلئے استعفار بھی ہے ہے۔
علیه " اور آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائے ،"واستعفوله "اور اس کیلئے استعفار بھی ہے ہے۔
آپ اللہ نے قیص دے دی اور فرمایا "آذت نسی اصلی علیہ " جب نماز کا وقت آ جائے تو مجھے

<sup>&</sup>quot; وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، بآب من فضائل عمر ، رقم : ٣ / ٣٣ ، وكتاب صفات المنافقين وأحكامها ، رقم : ٣ / ٣٣ ، ومند ورة التوبة ، رقم : وأحكامها ، رقم : ٣ / ٢٨ ، ومندن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة التوبة ، رقم : ٣ / ٢٣ ، ومندن النمائي ، كتاب ماجاء في الحفن ، رقم : ١ / ١ / ١ ، ومندن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الحداليز ، باب في الصلاة على القبلة ، رقم : ٢ / ١ ١ ا ، ومسند أحمد ، مسند المكترين من الصحابة ، باب مسند عمرين الغطاب، رقم : ١ / ٣٥ ، ومسند أحمد ، مسند المكترين من الصحابة ، باب مسند عمرين الغطاب، وقم : ١ / ٣٥ ،

بتانامین آ کرنماز پڑھوں گا"فاذنه" انہوں نے آ کر بتایا۔

"فصلی علیه" آپ الله فی از پرای ، پریآیت نازل ہوئی" و الاسطل علی احد منهم مات ابدًا "بیموافقات عمر شاس سے ہے، جنازہ کے بارے میں تھم آگیا۔

اع [التوبة: ٨٠]

# و لا تُصَلَّ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمْ مَات ابَداً وَلا تَصَلَّ عَلَى اَبَداً وَلا تَقُمُ عَلَى اَبَداً وَلا تَقُمُ عَلَى الْبَرِهِ ٣٣ ترجمه: اور ثما زند پڑھان میں سے کی پرجومرجائے اور بھی نہ کھڑا ہواس کی قبر پر ۴۳

عبدالله بن ابی کی نماز جناز ه پڑھنے کی تو جیہات

آپ ﷺ جانتے تھے کہ عبداللہ بن ابی اتنا بڑا منافق ہے پھر بھی آپ ﷺ نے اپنی قیص کیوں عطافر مائی؟ اس کی مختلف توجیہات ہیں۔

بعض حفرات نے فر مایا کہ اس سے ان کے بیٹے کی تالیف قلب مقصودتھی جو پکنے اور سیجے مسلمان تھے۔
بعض حفرات نے فر مایا کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کے احسان کا بدلہ دیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ
بدر میں قید ہوکر آئے تھے تو ان کے پاس قیص نہیں تھی، عبداللہ بن ابی نے حضور تھا کے پچپا کواپنی قیص دی
تھی، آپ تھانے مناسب سمجھا کہ اس کا احسان باتی نہ رہے، کم از کم دوسری قیص اس کودے دی جائے۔ ۳۵۔

مُلذشتہ پیستہ )

<sup>&</sup>quot; و لا تنصل على احد منهم مات ابداً و لاتقم على قبوه " في مرتع طور پرمنانتين كاجنازه پزين ياان كابهمام دُن وكفن وغيره من حد لين كي ممانعت كردى ، كيونكداس طرزهل سے منافتين كى بهت افزائى اورمؤمنين كى ول فلكنگى كامنال تھا، اس وقت سے مشور على سنة كى منافق كے جنازه كى نمازتيں پزهى ۔ قسسورة التوبہ: ٨٠ بتغير عنائى، قائده: ٣٠٠س. ٢٢٣٠ ـ

سوس بہت بیآ ہے۔ مبداللہ بن ابی کے واقعے کے بعد نازل ہوئی ، جیسا کہ چھڑ بیات پہلے ہم مفصل بیان کر بچے ہیں اس آیت کے زول کے بعد منافقین کا جنازہ پڑھنا فظفا ممنوع ہوگیا ، امیر المؤمنین معنرت عمر فاروق کے احتیاطا لیے فض کا جنازونہ پڑھتے تھے جس کی نماز میں معنرت فذیفہ عظامتم کیک شد موں ، کیونکہ ان کوآ تخفرت کے نہت سے منافقین کا نام بنام علم کرادیا تھا۔ اس لئے ان کا لقب ''صاحب سررسول کے ہوا'' ۔ سور 8 التوب : ۸۳ بھیر مثانی ، فاکد و ۲۲ میں ۲۲۵۔

قع أنه كال: ان قميصى لن يغنى عنه شيئاً من الله انى اومل من ابيه أن يدخل فى الاسلام بهذا السبب ، فروى انه اسلم من العجررج الف لما رواه يطلب الاستشفاء يغوب رسول الله كو الصلاة عليه ، وقال اكثرهم : انما البسه قميصه مكافاة لمنا صنع فى الباس العباس عم النبى كقسيصه يوم بدر ، وكان العباس طويلاً فلم يأت عليه الاقميص ابن ابى ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ۵ ك

بعض نے کہا کہ روایات میں آتا ہے خود عبداللہ بن ابی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جب میر انتقال ہوجائے تو تم مجھے حضوراقد س کا کی قیص میں گفن دینا اور کوشش کرنا کہ میری جنازہ آپ کھا پڑھا کیں ، ٹینی خود یہ وصیت کی تھی اور کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی نے آخر وقت میں ایمان کی توفیق دے دی ہوجس کا لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا اور حضور بھا کو اس کا اندازہ ہوگیا ہوجس کی وجہ سے آپ بھی نے قیمیں بھی دے دی اور جنازہ بھی بڑھا دی کہ کونکہ اندرونی کیفیت اللہ تعالی کے سواکسی کو پیتہ نہیں ۔

اگریہ آیت کریمہ اس سیاق میں نازل ہوئی ہے تو پھریہ تا ویل ضعیف ہوجاتی ہے کیونکہ '' لا تصل علی احسد مستھم مسات'' عبداللہ بن ابی ہی کے بارے میں آئی ہے اس لئے یہ کہنا کہ آخری وقت میں ایمان لے آیا تھا، بعیدلگتا ہے۔

مجھے اس کی ایک اور حکمت سمجھ آتی ہے اور وہ ہے کہ حضورا قدس کی شان اقدس تو ہماری عقول سے بالاترہے ، آپ نے فاروق اعظم کے رو کئے پر اس کو ارشا دفر مایا کہ اے عمر! مجھ کو استغفار سے منع نہیں کیا گیا ، بلکہ آزادر کھا گیا ہے اور اس بیس شاید بیہ حکمت ہو کہ لوگوں کو یہ بات بتادی جائے کہ تر کات ایک حد تک ہی فائدہ مند ہوتے ہیں اور اس کیلئے شرطِ اول ایمان اور بنیا دی طور پر عمل صالح ہے ، اگر کسی کے پاس سے بنیا دی شرط موجود نہیں ، ایمان بھی نہیں ، عمل صالح بھی نہیں تو جا ہے سرسے لے کر پاؤں تک اس کا سار کفن تیرکات ہی تیرکات ہی تیرکات کا ہو، تب بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔

ایک آ دمی مؤمن ہے اور بحثیت مجموعی اس کے اعمال بہتر ہیں ، بھی بھی غیراختیاری طور پر پچھ گناہ سرزو ہوجاتے ہیں توالیہ شخص کوشاید تیرکات سے فائدہ پنچے اوراللہ تعالی اس کی برکت سے گناہوں کو معاف کردے، یہ بھی بقینی نہیں ، بھش احمال ہے، لیکن کو کی شخص یہ سمجھے کہ میں ساری عمر گناہ کرتارہوں، اگر قبر میں ایک تمرّک رکھ دیا تو بخشش ہوجائے گی، یہ خیال بالکل فاسداور غلاہے۔

آنخضرت ﷺ نے اپنے اس عمل کے ذریعہ سے امّت کے سامنے یہ بات بھی واضح کردی کہ تمرز کات سے فائدہ پہنچنے کی ایک حد ہے اور وہ ایمان اورعمل صالح کے ساتھ مشروط ہے۔ ورنہ کفریا نفاق ک حالت میں کسی کا انتقال ہوجائے تو حضور اقد س کھی کی قمیص سے بڑھ کر اور زیادہ تیزک کیا ہوگالیکن وہ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکا، لہٰذا تیزکات پر بھروسہ کئے بیٹھنا اور اعمال سے غافل ہوجانا، یہ غلط بات ہے۔

بعد میں ایک روایت نظر سے گذری جس سے بحداللہ اس توجیہ کی تائید ہوئی ۔ بدروایت مولانا سہار نبوری رحمداللہ نے بخاری شریف کی کتاب النفیر کے حاشیہ پرامام بغویؓ کے حوالے سے مرفوعاً ذکر کی ہے کہ آپ کی نے فرمایا:"ومایعنی عند قمیصی من الله ، وانی ارجوا ان یسلم بذلک الف من

قومه أنا بين خيرتين" ٣٦

اگریدروایت ثابت ہوتو اس سے ندگورہ تو جیہ کےعلاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کا مقصد یہ بھی تھا کہ عبداللہ بن الی کی قوم کے لوگ آپ ﷺ کے اس حسن سلوک کود مکھ کراسلام لے آئیں ، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کی قوم پر بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے۔

• ۲۷ ا - حدثنا مالک بن اسماعیل : حدثنا ابن عیینة ، عن عمر : سمع جابراً رضی الله عنه قال : أتى النبى ﷺ عبدالله بن أبى بعد ما دفن فاخرجه فنفث فیه من ریقه والبسه قمیصه . [انظر : ۱۳۵۰ ، ۳۰۰۸ ، ۵۷۹۵]

# (۲۳) باب الكفن بغير قميص بغيرتميص كےكفن دينے كابيان

ا ۲۷ است حدثمنا أبونعيم: حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت : كفن النبي الله في ثلاثة أثواب سحول كرسف ، ليس فيها قميص ولا عمامة . [راجع : ١٢٢٣]

٢٤٢ ا - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى ، عن هشام: حدثني أبي ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قميص و لا عمامة الله عنها قميص و لا عمامة واجع: ٢٢٣]

تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم ﷺ کوسوت کے بیخ ہوئے تین سحولی کیڑوں میں کفن دیا گیا،اس میں نہ ہی توقیص تھی اور نہ تمامہ تھا۔

# (۲۳) باب في الكفن بلا عمامة

بغيرهمامه كے كفن كابيان

٢٧٣ اسحىدثىنا اسماعيل قال : حدثني مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ،

٣٦ فتح الباريء ج : ٨ ، ص : ٣٣٧ ، و تحقة الأحوذي ، ج : ٨ ، ص : ٣٩٨ . وعمدة القاري ، ج : ٢ ، ص: ٤٥ .

اس میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ کوتین سفید سحولی کیٹر وں میں دفن کیا گیا جس میں نہ کرتا تھا نہ مجا مہ تھا۔

#### (٢٥)باب: الكفن من جميع المال

تمام مال ہے کفن دینے کابیان

یہ باب قائم فرمایا ہے کہ گفن کے اخراجات میت کے بورے مال سے ہوں گے۔ایہ انہیں ہے کہ اس کے اندر پہلے وصیّف وغیرہ جاری ہو بلکہ سب سے پہلاحق گفن کا ہے۔

وبه قال عطاء والزهري وعمروبن دينار وقتادة. وقال عمروبن دينار: الحنوط من جميع السمال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية. وقال سفيان: أجرالقبر والغسل هومن الكفن.

الحنوط من جميع المال

عمروبن دینارنے کہا حنوط تمام مال سے دیا جائے گاجب کہ اتنا ہی مال ہو،معلوم ہوا کہ حنوط کاخر چہ بھی ای میں داخل ہے۔

وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية،،

ا براہیم نے کہا کہ پہلے گفن دیا جائے پھردین اس کے بعد وصیت جاری کی جائے۔

وقال سفيان: أجرالقبر والغسل هومن الكفن

سفیان نے کہا کہ قبر کی اجرت اور شسل کی اجرت کفن ہی میں شامل ہے۔

دفن ، کفن اورتر کہ ہے متعلق حقو ق

میت کے ترکہ سے درج ذیل جارحقوق متعلق ہوتے ہیں، جوای ترتیب سے اوا کئے جاتے ہیں۔

# (۱) تجهيز

سب سے پہلے میت کو دفن تک تمام ضروری مراحل پر ہونے والے اخراجات اس کے تر کے سے نکا لے جا سکتے ہیں۔ مثلاً کفن ، غسال کی اجرت، قبر کی کھدائی کی اجرت اور قبرستان میں جگہ نہ ملنے کی صورت میں

بضر ورت قبر کے لئے جگہ خرید نا وغیرہ ، بیسب امور تجہیز ہیں داخل ہیں ، لوگوں کے بنائے ہوئے مصنوعی امور جو شرعاً ثابت نہیں مثلاً امام کے لئے جاءتماز وغیرہ بیر تجہیز ہیں داخل نہیں تجہیز کے اخراجات متوسط نکالے جا کیں گے نہ فضول خرچی ہوند بے جابخل ہو۔

#### (٢) قضاءالد يون

اگرمیت کے ذمہ کی انسان کا قرض ہوتو تجہیز کے اخراجات نکا لنے کے بعد بچے ہوئے مال سے وہ ادا کیا جائے گا،خواہ قرض اداکرنے کے لئے سارابقیہ ترکہ ختم ہوجائے۔

#### (۳) تنفيذ وصايا

میت نے کسی غیر دارث کے حق میں جائز وصیت کی ہوتو دیکھا جائے کہ تجہیز کے اخراجات نکالنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد بچے ہوئے تر کے کی ایک تہائی تک ہے یااس سے زیادہ؟

اگرایک تہائی کی حد تک ہوتو نافذ کرنا ضروری ہے۔اگرایک تہائی سے زیادہ ہوتو ایک تہائی تک نافذ کرنا ضروری ہے،اس سے زیادہ تافذ کرنا ورثہ پرضروری نہیں ہے، وارث کے لئے وصیت یائسی نا جائز کام کی وصیت نافذ کرنا جائز نہیں، یا در ہے کہ یہاں کل تر کے کا تہائی مراذ ہیں، تجہیز وتلفین اور قرضوں کی اوائیگی کے بعد چوتر کہ نیچے اس کا تیسرا حصہ مراد ہے۔

# (۴) تقسیم میراث

ندکورہ بالا تین حقو ق'' حقوق متفدمہ علی الارث'' کہلاتے ہیں ۔ان تین حقو ق کی ادائیگی کے بعد باقی مال ورشہ میں تقسیم کیا جائے گا۔

المحدد المحيد المحيد على المحيد المح

<sup>22</sup> انفرد به البخاري .

كفن كفاتيه

فر ماتے ہیں وہ وفت بھی تھا جب حضرت مصعب بن عمیر ﷺ اور حضرت حمزہ ﷺ کے کفن کیلئے ایک ہی چا در کی ،سر ڈھکتے تو یا وَں کھل جاتے ، یا وَل ڈھکتے تو سرکھل جاتا تھا۔

کہتے ہیں کہ جب گھر میں اس کو یا دکیا تو فر مایا "لقد خشیت أن تكون قد عجلت لنا طیباتنا فسی حیساتسنا الدنیا" مجھے ڈرلگا ہے كہيں ایبانہ ہوكہ بمیں سارى طبّات دنیا میں جلدى عطاكردى گئ بول اور آخرت میں ہمارا پھھ حقد نہ ہو" ثم جعل يبكى".

بہر حال اس میں گفن کفایت کا بیان ہے کہ اگر اور نہ ہوتو ایک جا در میں بھی گفن ہو جاتا ہے۔

#### (٢٦)باب : اذا لم يوجد الاثوب واحد

# جب ایک کپڑے کے سوااورکوئی کپڑانہ ملے

1740 المحمد بن مقاتل: أخبرنا عبدالله: أخبرنا شعبة ، عن سعد بن ابراهيم عن أبيه ابراهيم ، أن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه أتى بطعام و كان صائماً فقال: قتل مصعب بن عمير و كان خيراً منى ، كفن فى برده ، أن غطى رأسه بدت رجلاه ، وأن غطى رجلاه بدأ رأسه وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير منى ثم بسط لنا من الدنيا ما أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسنا تنا عجلت لنا . ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام . [راجع: ٢٤٣]

(٢٧) باب إذا لم يجد كفنا إلامايواري رأسه أو قدميه غطى به رأسه

جب صرف ایبا کفن نه ملے جس ہے سریا دونوں یا وَس حیب سکیں تواس کا سرچھیائے

٢٢١ ا حدثنا عمربن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا شقيق: حدثنا أبي المدخدة المدخدة المدخدة المدخدة الله على الله فمنامن مات لم المدخدة الله على الله فمن المدخدة الله في المدخدة ا

خرج رأسه فأمرنا النبي الذخر وان نجعل على رجليه من الإذخر وانظر: على رجليه من الإذخر وانظر: على رجليه من الإذخر

حضرت خباب فضفر ماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ فلا کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی "فوقع أجونا على الله" ہماراا جراللہ تعالیٰ کے پاس ہے ،"فعنا من مات لم یا کل من اجوہ شیئاً" ہم میں سے بعض وہ ہیں جود نیا ہے اس حالت میں چلے گئے کہ ان کود نیا ہیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملا"منہم مصعب بن عمیر"

ومنا من أينعت له ثموته فهو يهدبها" اورجم بيل عديه وه بيل جن كاثمرونيا بيل كيا ب اوروه متيال جريم كروس كواستعال كررس بيل كيا ب

"يهدبها" متصيال بمرر بام يعنى الله تعالى في دنيا بهى پهيلادى م، اس كه بعدفر ماياكه "قتل يوم أحد فلم نجد مانكفنه به إلابردة الخ".

تشريح

غزوۂ احدیث سترصحابہ شہیدہوئے جن میں اکثر انصار تھے اور بے سروسامانی کا بیرعالم کہ گفن کی چاور بھی پوری نہتی ۔ چنانچیہ مصعب بن عمیر پھاور تمزہ دھی کے ساتھ بیروا قعیبیٹ آیا کہ گفن کی چاوراس قدر چھوٹی تھی کہ سر اگر ڈھا ٹکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈھکے جاتے تھے تو سرکھل جاتا تھا، بالآخریدار شاوفر مایا کہ سرڈھا تک دواور پیروں پراذخرگھاس ڈال دو۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بیجی تصریح کی ہے کہ بعض کے لئے بیجی میسر نہ آیا تھا دودو آدمیوں کو ایک ہی چا در میں کفن دیا گیا اور دودواور تین تین کو ملا کر ایک قبر میں دفن کیا گیا دفن کے وقت بیدوریا فت فرمانے کہ ان میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے۔ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کو قبلہ رخ لحد میں آگے رکھتے اور بدارشا دفرماتے:

٣٨ و في صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، رقم: ١٥٩٢، و سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رمسول الله عناب مناقب عمير، رقم: ٣٤٨٨، و سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب القميص في الكفن، رقم: ١٨٤٧، و مسند أحمد، أول مسند البصريين، باب حديث خباب بن الارت عن النبي تأليب ، رقم: ٥٠١٥.

أنا شهيد على هو لاء يوم القيامة قيامت كون ين الله الوكول كون بين كواي دونكا وس

# (٢٨) باب من استعد الكفن في زمن النبي الله في استعد الكفن في زمن النبي

نبی کریم ﷺ کے زمانے میں جس نے کفن تیار رکھا تو آپ نے اس کو برانہیں سمجھا

1722 احدث اعبدالله بن مسلمة قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل رضي الله عنه: أن امرأة جاء ت النبي ببردة منسوجة فيها حاشيتها . أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة . قال: نعم . قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها ، فأخذها النبي المحتاج إليها فخرج إلينا وإنها إزاره ، فحسنها فلان فقال: اكسنيها ماأحسنها . قال القوم : ماأحسنت لبسها النبي المحتاج إليها ثم سألته وعلمت أنه لايرد . قال: إني والله ما الته لألبسها ، إنما سالته لتكون كفني . قال سهل: فكانت كفنه . [انظر: ١٥٨٠ ٢٩٠٢] مع

حضرت سہیل دوئی جا در لے کرآئی جس میں حاشیہ بھی تھا۔

أقدرون ما البُردة؟ كياجائة بوبرده كيابوتائي؟ كهاجا در "قال: نعم، قالت: نسجتها بيدي" ميں نے اپنے باتھوں سے بُنی ہے "فجنت الاكسوكها" يہ ميں آپ كو پہنائے كيلئے لائی تھی۔

مدية لينے كاادب

" فاخد ها النبي الله محتاجاً إليها "آپ نے وہ چادراس طرح لی جیسے آپ اس کے عاجت مند ہوں۔

٣٩ و يستشفاد منه الله اذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطى جميعه بالاذخر ، فان لم يوجد فيما تبسر من نبات الارض ، وسيأتى في كتاب الحج قول العباس "الا الا ذخر فانه لبيتونا وقبورنا" فكأنها كانت عادة لهم استعماله في القبور، قال المهلب : وانما استحب لهم النبي غُلِيَة التكفين في تلك النياب التي ليست سابنة لانهم قتلوا فيها انتهى ، فتح البارى، ج: ٣٠ ص: ٣٠٢ .

م وفي سبن النسائي ، كتاب الزينة ، ياب لبس البرود، وقم : ۵۲۲۲ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب اللباس ، ياب لباس رسول الله ، وقم : ۳۵۳۵ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث ابي مالك سهل بن سعد الساعدى ، وقم : ۲۱۷۵۹ .

یہ مدید لینے کا ادب ہے کہ آ دمی جو ہدید لے کر آیا ہے اس سے استغناء نہ برتا جائے بلکہ ظاہر کیا جائے کہ مجھے تو اس کی بڑی حاجت تھی ،تم نے لا کرمیر می حاجت کو پورا کر دیا۔اس سے اس کا دل خوش ہوگا ،اگر محبت سے نہ لیا استغناء سے لیا تو اس سے اس بے چارہ کا دل ٹوٹ جائے گا ، آنخضرت ﷺ جب ہدیہ قبول فر ماتے تو دلدار می فرمایا کرتے تھے۔

قال: اس نے کہا''اِنسی واللہ ماسالتہ لانسسہا، اِنما سالتہ لتکون کفنی'' میں نے اس کو پہننے کیلئے نہیں مانگی میں نے اس کو پہننے کیلئے نہیں مانگی میں نے اس لئے مانگی تھی کہ اس کو تھا ظت سے رکھوں گاتا کہ اس میں میراکفن ہو۔ کا کے پہنے ہوئے لباس میں میراکفن ہو۔

قال سهل: "فكانت كفنه" معلوم ہوا كە سحابهُ كرام شق صفوراقدى الله كريخ ہوئے كين وركون بنانے كا ہمتام بھى فرماتے تھے۔

#### (٢٩) باب اتباع النساء الجنازة

عورتوں کا جنازہ کے پیچھے جانے کا بیان

٢٧٨ ا ـ حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان، عن حالد الحذاء عن أم الهذيل، عن أم عطية رضي الله عن أم الهذيل، عن أم عطية رضي الله عنها عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا . [راجع: ٣١٣]

ترجمه

حضرت ام عطیدرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ ہمیں جنازہ کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا" و لہم یہ عسوم علیان سکن بہت بخق بھی نہیں کی گئی لین نبی کریم اللہ نے ہمیں تو تھم دیالیکن ایسی بھی نہیں کی گئی جیسی بخق اور محرمات شرعیہ پر کی جاتی ہے۔

#### عورتوں کا قبرستان جانا

نبی کریم ﷺ نے ابتداءاسلام میں زیارت قبور سے منع فر مایا دیا تھالیکن بعد میں زیارت قبور کی اجازت دیدی گئی۔

حضرت سلیمان بن بریدہ گی روایت جس میں ممانعت کے بعد " **فزورو ها" (امرکاصیغہ) زیارت کا** تھم دیا گیا جومر دوں اورعورتوں سب کوشامل ہے اس لئے کہ عورتیں تمام احکام میں مردوں تا بع ہوتی ہیں۔ جمہور کے نز دیک مردوں کے لئے زیارت قبور مسنون اور مستحب ہے واجب نہیں ، البتہ عورتوں کے لئے زیارت قبور کمروہ ہے۔ اہم

حنفیه کااس بارے میں دوروایات ہیں:

حضرت ابو ہریرة مظا کی روایت سے عدم جواز کا ہے جس میں لفظ "لعن زوادت القبود" آیا ہے۔ سے دوسری روایتوں سے زیارت قبور عورتوں کے لئے بغیر کراہت سے جائز ہے۔ سس

اج المجموع شرح المهذب ، ج : ٥، ص : ٣٠١ . ٣٠٩ ، المغنى لابن قدامة ، ج : ٢، ص : ٥٤٠ .

<sup>&</sup>quot;٣٢] "عن أبيي هريسرة أن رصول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" ابن ماجه ، باب ماجاء في النهي عن زيارة النساء القبور، ص: ١١٣.

٣٣ لاباس بزيارة القبور وهو قول ابى حنيفة رحمه الله وظاهر قول محمد رحمه الله يقتضى الجواز للنساء أيضاً لانه لم ينخص الرجال وقى الاشربة واختلف مشايخ رحمهم الله فى زيارة القبور للنساء قال شمس الأتمة السرخسى حمه الله الأصح اله لابأس بها وفى التهذيب يستحب زيارة القبور وكيفية الزيارة كزيارة ذلك الميت فى حياته من القرب والبعد كذا فى خزالة الفتاوى الفتاوى العالمگيرية المعروفة بالفتاوى الهندية ، كتاب الكراهية ، الباب السادس عشر فى زيارة القبور وقراءة القرآن فى المقابر ، ج: ٥، ص: • ١٠ والمبسوط للسرخسى ، ج: ٣٣ ، ص: • ١٠ .

٣٣ واخلتف في النسباء فقيل: دخلن في عموم الاذن وهو قول الاكثر ، ومحله ما اذا امنت الفتنة. ويؤيد الجواز حديث الباب ، وموضع الدلالة منه انه الله الله المسكر على المرأة قعودها عند القبر ، وتقريره حجة ، كذا ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح ، ج : ٣ ، ص: ٣٨ .

عورتوں کا قبرستان جانے کا مسلم بھی اس میں داخل ہے کہ فی نفسہ عورتوں کا قبرستان جاتا ثابت اور جائز ہوئی نفسہ عورتوں کا قبرستان جاتا ثابت اور جائز ہوئین جہاں فقنہ کا اندیشہ ہواور جزع فزع بہت ہو، وہاں روک دینا مناسب ہے، کیکن منع بھی ایسا نہ ہو کہ تنی اور تشد د تک پنچ جائیں بلکہ جس درجہ کی جو بات ہے اُسی درجہ اس پر عمل کیا جائے ، اس لئے کہ احوال کے اختلاف سے حکم بدل جائے گا، چونکہ مردوں سے اختلاط یا کی قسم کی بدعات کے ارتکاب اور فقنہ کا اندیشہ ہوتو ممانعت رائج ہے اور اگر ایسا اندیشہ ہوتو فی نفسہ جائز ہے۔ ہیں

# (۳۰) باب احداد المرأة على غير زوجها عورت كاشو برك علاوه كسي اوريرسوگ كرنے كابيان

۱۲۷۹ ـ حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين قال: تؤفى ابن لام عطية رضى الله تعالى عنها فلما كان يوم الشالث دعت بصفرة فسمسحت به وقالت: نهينا ان نحد اكثر من ثلاث الا بزوج. [راجع: ٣١٣]

ز ح

ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا ایک لڑ کا وِ فات پا گیا جب تیسرا دن آیا تو زردی منگوائی اور اس کو بدن پر ملا اور کہا کہ ہم لوگوں کوشو ہر کے علاوہ کسی اور پرتین دن سے زیادہ سوگ کرنے کامنع کیا گیا ہے۔

الحميدى: حدثنا الحميدى: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب بن موسى قال: أخبرنى حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبى سلمة قالت: لما جاء نعى أبى سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضى الله عنها بصفرة في اليوم الثالث ، فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: انى كنت عن هذا العنية لولا أنى سمعت النبى الله يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه أربعة أشهر

وحاصل الكلام من هذا كله ان زيارة القبور مكروهة للنساء، بل حرام في هذا زمان، ولاسيما نساء مصر لان خروجهن على وجه فيه القساد والفتنة، ونما رخصت الزيارة لتذكر امرالآخرة وللاعتبار بمن مضى وللتزهد في الدنيا، كذا ذكر العلامة بدرالدين العيني رحمه الله في العمدة، ج: ٢، ص: ٩٦.

وعشراً )) . [انظر: ۲۸۱ ، ۵۳۳۸ ، ۵۳۳۵ ، ۵۳۳۵ ۲۹ ـ

# متوفى عنها زوجها كي عدت

فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: اني كنت عن هذا العنية

ام حبیبہ رضی اللہ عنہانے تیسرے دن زردی منگوائی ادراس کواپنے رخسار اور اپنے ہاتھوں میں ملا اور بیان کیا کہ جھے اس کی ضرورت نہ تھی اگر میں نبی کریم تھی کو میفر ماتے ہوئے نہ نتی کہ اللہ تعالی اور قیامت کے دن ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ سوائے شوہر کے کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے صرف شوہر کے مرنے پر چارمہینے دی دن سوگ کرے گے۔

ا ۲۸ ا حدثنا اسماعیل: حدثنی مالک ، عن عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عبمر و بن حزم ، عن حمید بن نافع ، عن زینب بنت ابی سلمة ، اخبرته قالت: دخلت علی ام حبیبة زوج النبی شفقالت: سمعت النبی شیقول: (( لایحل لامراة تؤ من بالله و الیوم الآخر تحد علی میست فوق ثلاث الا علی زوج اربعة اشهر وعشراً)).[راجع: ۱۲۸۰]

۱۲۸۲ الله محلت على زينب بنت جحش حين تؤ في اخوها فدعت بطيب فلمست به ثم قالت: مالى بالطيب من حاجة غير انى سمعت رسول الله على المنبر يقول: (( لا يحل لامرأة تؤ من بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث الاعلى زوج أربعه أشهر وعشراً)). [انظر: ۵۳۳۵]

ان دونوں حدیث میں بھی متو فی عنہاز وجھا کی سوگ کی عدت جارمہینے دس دن کا ذکر ہے۔

٣٧ وفي صحيح مسلم ، كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله ، باب ماجاء في عدة الوفاه وتحريمه في غير ذلك ، رقم : ٢٤٣٠ سنن الترمذي ، كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله ، باب ماجاء في عدة المتوفى عنها زوجها ، رقم : ٢١١١ وسنن النرمذي ، كتاب الطلاق ، باب حدة المتوفى عنها زوجها ، رقم : ٣٣٣٣، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطلاق ، باب احداد المتوفى عنها زوجها ، ومن ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها ، رقم : ٢٥٥١ وموطأ مسند الاتصار ، باب حديث أم حبيبة بنت ابي سفيان ، رقم : ٣٥٥٣ ، ١ ٣٥٥٣ ، وموطأ مالك ، كتاب الطلاق ، باب ماجاء في الاحداد ، رقم : ٤٩٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب الطلاق ، باب في الاحداد المرأة على الزوج ، رقم : ٣١٨٣ .

#### ( ا ٣) باب زيارة القبور

# قبرول کی زیارت کا بیان

المسابق المسا

ترجمہ: انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک عورت کے پاس سے گذرے جوفبر کے پاس سے گذرے جوفبر کے پاس رور ہی مقدمت نہیں ہیں رور ہی تھی ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہیں اس کوآپ کو پہچا نانہیں۔ پنچی جو مجھے پنچی ہے ورندآ ب اس مصیبت کو جانتے ہیں اس کوآپ کو پہچا نانہیں۔

اس سے کہا گیا کہ وہ تو نبی کریم ﷺ تھے تو وہ نبی کریم ﷺ کے دروازے کے پاس آئی اور وہاں دربان نہ پائے اور عرض کیا کہ میں نے آپ کو پہچا نائبیں تھا آپ ﷺ نے فر مایا" انسما الصبو عند الصدمة الاولیٰ " کے صبر ابتدا صدمہ کے وقت ہوتا ہے۔

یہ واقعہ ہے جس میں آپ ﷺ نے عورت سے کہا کہ صبر کرو، یہ بیں فر مایا کہ قبر پر کیوں آئیں اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا قبر پر جانامنع نہیں ۔

(٣٢)باب قول النبي النبي الميت ببعض بكاء أهله عليه)

## إذا كان النوح من سنته

نبی کریم ﷺ کا فرمان کہ میت کواہے گھر والوں کے رونے کے سبب سے عذاب دیا

جا تاہے جب کہ نوحہ کر نااس کی عادت میں سے ہو

لقول الله تعالى : ﴿ قُوا انْفُسَكُم وَ اهْلِيُكُمُ نَاراً ﴾ [التحريم: ٢] وقال النبي ﷺ : (كلكم راع و مسؤل عن رعيته). فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت

عائشة رضي الله تعالى عنها: ﴿ وَ لَا تَنْرِرُ وَالْإِرَةُ وِزُرَ أُخُرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٣ ١] و هو كقوله : ﴿ وَ إِنْ تَدْعُ مُثُقَلَةٌ ﴾ ذنوباً ﴿ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيٍّ ﴾ [فاطر: ١٨] وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي ﷺ (لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ). و ذالك لأنه أول مِن سن القتل.

# بكاءابل خانهميت اورميت كوعذاب

میت کے گھر والے میت کور د کمیں تو میت کوعذ اب ہوتا ہے یانہیں؟ اس میں بھر پوراختلاف ہے۔

حضرت عمر اتے ہیں " یعذب السمیت ببعض بکاء اُھلہ علیہ" اگر گروالے روئیں تو میت کوعذاب ہوتا ہے۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر گھر والے روئیں تو میت کوعذاب نہیں ہوتا۔ حفرت عمر ظافہ کا استدلال اس حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ میت کے اوپر رونے ہے اس کوعذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا استدلال قر آن کریم کی آیت" لا تور وازد قو ور انحوی " ہے ہے۔ علاء وفقہاء نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسلک زیادہ واضح ہے اور قر آن کریم کی آیت سے تابت ہے۔ وہ روایت بن معلوم ہوتا ہے کہ "بعذب المیت بعض بکاء اهله علیه" ان کی مختلف توجیہا ہی گئی ہیں۔ ایک توجیہ ہی گئی ہیں۔ ایک توجیہ ہی گئی ہے کہ بیاس صورت پر محمول ہے کہ میت اپنی زندگی میں لوگوں کو بیے کہ کرم گیا ہوکہ میرے مرنے کے بعد خوب زور زور سے میرے اوپر رونا اور نوحہ کرنا، جیے طرفہ شاعرنے کیا تھا۔

وان مِّتُ فَانُعِينى بهما أنه أهله وَشُقَى على المحبيب يا ابنة معبد يميم ترجمه: الرميرى موت واقع موجائة والمعبدى بين اميرى موت كي خراس طريقه سي منانا جس بين مراوار مول اورمير المئة كريبان حاكرناه

ہالل جاہلیت کا طرزتھا کہوہ با قاعدہ وصیتیں کرتے تھے۔اگرکسی نے ایسا کیا ہوتو اس پررونے کی وجہہ

<sup>27</sup> السبع المعلقات، المعلقة الثانية ، ص: ٣٦ ا ، مير محمد كتب خانه كراجي .

ہے اس کوعذاب ہو گا اور دہ اس کے اپنے عمل کی وجہ ہے ہوگا۔

بعض علماء نے فرمایا کرمیت کوعذاب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ عذاب تواس کواپنے اعمال کی وجہ سے ہور ہاہوتا ہے اوراس سے اس کواورزیادہ صدمہ پہنچا ہے کہ دہاں جھے یہ کہا جارہا ہے اور یہاں پٹائی ہورہی ہے۔
تیسرا جواب امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمۃ الباب میں دے رہے ہیں کہ "افدا کسان المنسو حصن سنته" جب نوحہ خوداس کی اپنی زندگی کاحقہ رہا ہو، وہ اپنے عزیز وا قارب کا مرنے کے بعد نوحہ کیا کرتا تھا تواس کو دکھے کراس کے گھر والے بھی نوحہ کریں گے ، تواس کواس وجہ سے عذاب ہوگا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو نوحہ کاراستہ بتایا، لقول اللہ تعالمیٰ: "قو انفسکم و اھلیکم ناد آ" اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، البذا میت کا زندگی میں گھر والوں کے سامنے نوحہ کرتا سبب بنا گھر والوں کے سامنے نوحہ کرتا سبب بنا گھر والوں کے سامنے نوحہ کرتا سبب بنا گھر والوں کے نوحہ کرتا سبب بنا گھر والوں کے نوحہ کرتا سبب بنا گھر والوں کے نوحہ کرتا اس واسطے اس کوعذاب ہوگا۔ ۸س

"وقال النبّي ﷺ كلّكم راع وكلِّكم مستول عن رعيّتِه"

لبذاراعی مونے کی وجہسے گھروالوں کی مجھے تربیت کرتا اوران کو غلط راستہ ندد کھا تا، ''فساذالسم یسکن من مسنته فہو کما قالت عائشة رضى الله عنها ولا تزروازرة وزرا حرى'' تو حضرت عاكشہ كتول كمطابق اس كوعذاب نبيس موگا۔

وهو كقوله: "وإن تدع منقلة ذنوباً إلى حملها لا يحمل منه شيوما يوخص من البكاء في غير نوح" الى ترجمة الباب سے يكى ثابت كرناچا بنتے بيل كه بكاء جائز ہے الرنوحه نه مو، جيسا كه يكي كرراكه بكاء غيرا فتيارى ہے اورنوحه افتيارى ہے۔

رورہے ہیں اور مقصود دوسروں کوڑلا ناہے کہ ا

اب رؤد مؤمنو کہ بکا ء کا مقام ہے ۔

شیعوں کی مجلس میں یہی ہوتا ہے کہا چھے خاصے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں ، نداق کررہے ہوتے ہیں ، اور بیشعر پڑھاجا تا ہے ، \_

اب رؤو مؤمنو کہ بکا ء کا مقام ہے ۔ ایک لمحہ بیں بین شروع ہوجا تاہے، توبیسب بناوٹی ہےاورد کھلا واہے،اس سے منع کیا گیا۔

مر و لهدا قبال عبدالله بن السمبارك : اذا كان ينهاهم في حياته فقعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء، عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٩٤.

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس علی کی صاحبز ادی لیعنی حضرت زینب رضی

<sup>97</sup> اول روئے زیمن پر بڑا گناہ یہ ہوا کہ قائل نے ہائیل کو آل کیا۔ اس کے بعدر سم پکڑ گئی ای سبب سے توریت بیں اس طرح قربایا کہ 'ایک کو مارا جسے سب کو مارا' ' بیٹی ایک کے ناحق خون کرنے سے دوسر یہ بھی اس جرم میں ولیر ہوتے ہیں ، تو اس حیثیت سے جو تحض ایک کو آل کر کے بدائشی کی جڑ قائم کرتا ہے کو یا وہ سب انسانوں کے تمل اور عام بدائشی کا دروازہ کھول رہاہے اور جو کس ایک کوزندہ کرتا بیٹی کسی طالم قائل کے ہاتھ سے بہاتا ہے کو یا وہ ایٹے عمل سے سارے انسانوں کے بھانے اور مامون کرنے کی دعوت و سے رہاہے تغییر علی نی سورۃ المائدہ ، آئیت : ۴۲ ، فائدہ :۲۔

 <sup>﴿ ((</sup>ابن آدم الأول )) بالمراد به قابيل الذي قتل أخاه شقيقه هابيل ظلماً وحسداً ، ((باله )) - أي بسبب أن ابن آدم الأول هو الذي سن سنة قتل النفس ظلماً وحسداً ، عمدة القاري ، ج : ٢ ، ص : ٩٩.

ا وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز «باب البكاء على الميت ، رقم: ١٥٣١ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الإمبر بالاحتساب واصبر عند نزول المصيبة ، رقم: ١٨٣٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب في البكاء على السميت ، رقم: ٢٠٤٨ ، ومسند أحمد ، مسند الأنصار ، باب حديث اسامة بن زيد حب رسول الله ، رقم: ٢٠٧٥ ، ٥٠٠٠ ، ٥٠٠٠ ، ٥٠٠٠ .

الله عنها نے حضورا قدس ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہ ''إن ابنسا لی قبض فیافتندا '' میرے ایک بیٹے نزع کی حالت میں آپ تشریف لائے ،عربی میں '' قبض '' کے معنی ہیں انقال موافیوں بلکہ نزع کی حالت مراد ہے۔ نزع کی حالت مراد ہے۔

آپ و ان الله ما الحدول الله عنها كوسلام كهلوا يا اور پيغام بهيجاكه "إن الله ما الحدول ما اعطى و كل عنده باجل مسمى " تزيت كيلئي يا الفاظ مسنون بين كه الله تعالى بى كا تما جو بجهاس في ديا اورجو بجهليا وه بهى الله تعالى بى كا تما اور جو بجهليا وه بهى الله تعالى بى كا تما اورجو بجهليا وه بهى الله تعالى بى كا تما اورجو بها تما تمان كا ت

" فیار سلت الیه نیفسہ علیہ لیاتینہا" حضرت زینب رضی اللہ عنہانے ووہارہ پیغام بھیجائتم کھاتے ہوئے کہ آپ ضرورتشریف لائیں۔اس سے مرادتتم اصطلاحی نہیں کہ میں آپ کوئتم دیتا ہوں کہ آپ ایسا کریں ،اس لئے کوئی .... نہیں ہوتی نہ حالف کے ذیتے نہ محلوف کے ذیتے ،مقصدتا کید کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں آپ آ جائیں۔

'' فقام ومعه سعد بن عبادة النع'' حضور اقدس الله تشريف لے گئے ، آپ كے ماتھ سعد بن عباده ،معاذ بن جبل ، الى بن كعب ، زيد بن ثابت الله اور كھا ورحفرات بھى تھے۔

"فسرفع إلى رسول الله السعبي" بجآب التحك كم التعول من ورديا كيا" ونفسه تتقعقع" بجدكا سانس مختلف مور باتحاء "قال: حسبت أنه قال: كانها هن "راوى كت بي كدوه الياتحا جيك مشكيزه او برينچ موتاب "ففاضت عيناه" بي كريم كي آئهي بحرآ كيل-

فقال سعد : يارسول الأماهذا؟فقال: (هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کی تائید مقصود ہے کہ اہل کے رونے سے میت پر عذاب نہیں ہوتا ، اور رونااگر بے اختیار ہوتو جائز ہے۔ '

سبوال

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹی نے پیغا م بھیجا کہ میرا بیٹا نزع کی حالت میں ہے آپ تشریف لا کیں ، حضورا قدس ﷺ تو رحمة للعلمین ہیں ،ایسے موقع پر بظاہرا نکار فر ما یا اور فر ما یا صبر کر و ،اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب

بظاہراس کی وجہ ریتھی واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم جو دوسری روایت سےمعلوم ہوتی ہے کہاس واقعہ کے بعد بھی بچہ زندہ رہا، یعنی جس وقت آپ ﷺ نے اٹھایا اس کے بعد پچھون زندہ رہا،تو بذریعۂ وحی آپ ﷺ کو بیمعلوم

ہوگیا ہوگا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔

لہذا اس وقت الیں صورت نہیں ہے کہ میرا فوری پہنچنا ضروری ہو، اس لئے آپ ﷺ نے وقتی طور پر منع فرمادیا، ورند آپ ﷺ نے وقتی طور پر منع فرمادیا، ورند آپ ﷺ ایسے موقع پر عذر فرماتے اور ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسا ضروری کام ہوجس کی وجہ ہے آپ ﷺ نے بیطریقہ اختیار فرمایا ورند آپ ﷺ ضرور تشریف لے گئے۔

۱۲۸۵ ـ حدثنا عبدالله بن محمدقال: حدثنا أبو عامرقال: حدثنا فليح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتاً للنبي القال: ورسول الله الله القبر قال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: ((هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟)) فقال أبو طلحة: أنا. قال: ((فانزل))، قال: فنزل في قبرها. [أنظر: ١٣٣٢] ٢٥

حسنرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی لینی حضرت امّ کلثومؓ کے جنازہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ ﷺ قبر کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کی مبارک آ تکھیں نم ہیں یعنی ان سے آنسو بہدرہے ہیں۔

یک اس وقت آپ ﷺ نے فر مایا کیاتم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات ''مقداد فت '' نہ کی ہو؟ حضرت ابوطلحہ ﷺ نے کہا میں ہوں ، آپ ﷺ نے فر مایا کہان کوتم قبر میں آتا رو، چنانچہ بیقبر میں اترے۔

بعض حفرات اورزیادہ ترشر اح نے کہاہے کہ بیرحفرت عثان ﷺ پرتعریض ہے کیونکہ عام طور پر "قار ف یقاد ف" کے معنی جماع کرنے کے آتے ہیں۔

"قاد ف " کے دومعنی ہیں جماع کرنااور گناہ کاار تکاب کرنا، زیا دہ تر حضرات نے کہاہے کہ یہال پہلے معنی مراد ہیں بینی جماع کرنا۔

علاً معینی رحمداللہ نے ایک روایت نقل کی ہے جو کامل ابن عدی کی ہے اس میں "أهل " کے لفظ کی صراحت ہے کہ" فیقل کی صراحت ہے کہ" فیقل کی منکم احد یقارف اہله " تم میں سے کون ہے جس نے آج کی رات اپنی المیہ سے جماع نہ کیا ہو۔ 20

عق وفي مسند أحمد، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، وقم: ١٨٢٤ / ٢٩٠٣ / ١٢٩٠ ، ١٢٩٥ . ١٣٣٥ . ١٣٣٥ . ا هي وقيد روى في مبعني المقارفة معنى آخر غير مافسر فليح ((عن انس: يما مالت رقية ، قال النبي غلط الايدخل المقبر رجل قارف اللية أهله ، معتصر المختصر ، ج: ١٥ص: ١١٥ ، وعمدة القارى ، ج: ٢٥ص: ٩٠٩ ، والمستدرك على الصحيحين ، وقم: ١٨٥٣ ، ج: ٣٠ص: ٥٢ .

اس میں حضرت عثان کے برتعریض ہے کہ حضرت عثان کے حضرت ام کلتو مرضی اللہ عنہا کے شوہر تھے،
انہوں نے شاید اس رات کسی جاریہ سے استمتاع کیا تھا، آنحضرت کے لائے بات پندنہ آئی کہ بیوی بیار ہے اور
انقال ہونے والی ہے اور بیخو د جاریہ کے ساتھ مشغول ہیں ،اگر چہان کے پاس عذر ہوسکتا ہے کہ بیاری طویل ہوئی اور طاہر ہے یہ سرکو پتہ ہوگا کہ آج انقال ہوجا ئیگا، البذا اگر وہ جاریہ کے ساتھ مشغول ہوگئے تو اس میں کوئی الی بات نہیں تھی لیکن آنحضرت کھی نے اس بات کو حضرت عثان کھی کے شایان شان نہیں سمجھا ،اس واسط تعریض فرمائی کہ وہ قبر میں اتار ہے جس نے آج کی رات جماع نہ کیا ہو۔ ویسے تو حضرت عثان کھی اتار تے لیکن چونکہ وہ جماع کر چکے تھے اس لئے وہ نہیں اتار سکتے تھے ،اس لئے ابوطلی کے اور انہوں نے اتارا۔
لیکن چونکہ وہ جماع کر چکے تھے اس لئے وہ نہیں اتار سکتے تھے ،اس لئے ابوطلی کھی اتر ہے اور انہوں نے اتارا۔
لیکن چونکہ وہ جماع کر جم نے آج کی رات گناہ فی طرف سے یہ قیاس کیوں کریں کہ حضرت عثان شے ایسا کیا تھا ہیں کہ جس شخص نے آج کی رات گناہ نہ کیا ہو، اپنی طرف سے یہ قیاس کیوں کریں کہ حضرت عثان شے ایسا کیا تھا اس لئے آپ کی رات گناہ نہ کیا ہو، اپنی طرف سے یہ قیاس کیوں کریں کہ حضرت عثان شے ایسا کیا تھا اس لئے آپ کی اس ایسا کیا لئے ایسا کیا تھا ہیں ہوئی ہیں۔
اس لئے آپ کی رات گناہ نہ کیا ہو، اپنی طرف سے یہ قیاس کیوں کریں کہ حضرت عثان شے ایسا کیا تھا ہیں ہوئی ہیں۔

کامل ابن عدی حافظ ابن عدی گے نے تکھی ہے "المحامل فی اسماء الر جال" اس میں انہوں نے صرف ان لوگوں کے حالات کا ذکر کیا ہے جو شکلم فیہ ہیں جن کے بارے میں کسی خدث نے کلام کیا ہے اور جب ان کے حالات کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ممن میں اس کی روایت کردہ احادیث بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس نے یہ دوایت بھی کی ہے۔

تو کامل ابن عدی کی روایت ہمیشہ پینکلم فیہ راوی کی ہوگی جواس کا تفر د ہوگا ،اس لئے اس کی روایات اکثر و بیشتر ضعیف ہوتی ہیں ،کبھی کوئی روایت سیح اور حسن وغیرہ بھی نکل آتی ہے،ابیانہیں ہے کہ سب ضعیف ہول کیکن چونکہ اصل موضوع متنکلم فیہ راویوں کا ذکر ہے اس لئے اس کی روایات پراتنا مجروسہ ہیں ہے کہ حضرت عثان ﷺ کے بارے میں قیاس سے کوئی بات منسوب کریں۔

ر بی یہ بات کہ جب آپ ﷺ نے فرمایا کون ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ تو بہت سے صحابہ ﷺ اور حضرت عثمان ﷺ اس واسطے پیچھے رہے کہ حضور ﷺ کے سامنے بید کہنا آ سان بات نہیں ہے کہ میں نے کو کی گناہ نہیں کیا۔ سوال: ابوطلحہ غیرمجرم تھے بھرانہوں نے کیسے قبر میں اتارا؟

**جواب**: عام حالات میں تو تھم یہی ہے کہ کوئی محرم اتارے کیکن جب اتاراجا تا ہے تو مس نہیں ہوتا کپڑے سے اتاراجا تا ہے ،اس لئے غیرمحرم کے اتار نے کی بھی گنجائش ہے۔ ۱۹ھے

۵۳ (كما في مراقي الفلاح)

المحدث عبدالله الله عبدالله المحدث عبدالله المحدد المحدد المحدد الله المحدد ال

حفرت ابن الى مُلكة قرمات إلى كه مكه مكرمه بين حفرت عثان الله كى صاحبز ادى كى وفات بوكى اور بم ان كے جنازه بين شركت كيكة آئے ، و ہاں حفرت عبدالله بن عمر اور حفرت عبدالله بن عباس بھى موجود تھـ۔ "وانسى لـجالس بينهما" اور بين دونوں كے درميان بينها بواتھا ، يابي كہاكه "جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخو فجلس إلى جنبى".

فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهمالعمر و بن عثمان"

اس موقع پر حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهمانے حضرت عمر و بن عثان ﷺ ہے کہا" **الا تسنہ ہ**ی عن البکاء؟

خلک شم حدث فقال ابن عباس رضي الله عهنما: قد کان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلک شم حدث فقال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤ لاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته فقال: ادعه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: واأخاه واصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: ياصهيب، أتبكي على وقد قال رسول الله الله عنه: ((إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه ))؟. [أنظر: ١٢٩٢،١٢٩]

فقال ابن عباس رضی الله تعالیٰ عهدما: قد کان عمو الله یقول بعض ذلک ثم حدث محدث مخرست عمر الله بهی اس الله نے بیعدیث مخرست عمر الله بهی اس الله نے بیعدیث سائی کہا کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر الله کے ساتھ جج سے مکہ مکر مدوالی آیا۔

"صدرت" كم منى بين "رجعت حتى إذا كنا بالبيداء " جب بم بيداء ك مقام بريني "إذا هو بسر كب تحب الم بيناء كم مقام بريني "إذا هو بسر كب تسحست ظل سمرة" اجائك آپ نے قافلہ ويكھا جو بول كورنت كے يتي سائے ميں

بيٹھا ہوا تھا۔

فقال: مجھ سے کہا''افھب ، فسانسظر من ھؤلاء الركب؟ جاكر ديھوية اقله والے كون لوگ بيں، ميں نے جاكر ديھوية اقله والے كون لوگ بيں، ميں نے جاكر ديكھا تو حفرت صهيب دوى رہ المؤمنين ''ميں نے حضرت صهيب فقلست : ارتبحل فالحق بأمير المؤمنين ''ميں نے حضرت صهيب فقله سے كہا چلوامير المؤمنين سے ملو، يةوايك واقعه ہوگيا۔

اسی سفر کے بعد جب مدینہ منو رہ پہنچ تو وہاں اس شخص نے حضرت عمر ﷺ پرحملہ کر دیا جس میں آپ زخمی ہو گئے ،اب آ گے اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں ۔

"فلماأصيب عمر" جب حفرت عمر الله و المحاور في الله و المحسب يبكى و حفرت صهيب المحالي و المحاد و المحاد

فقال له عمر: ياصهيب أتبكى على وقدقال رسول الله الله الله الله الله الله الله عليه. بعض بكاء أهله عليه.

۱۲۸۸ اقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: يرحم الله عمر، والله ماحدث رسول الله في إن الله ليعدب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله في إن الله ليديد الكافر عداياً ببكاء أهله عليه)). وقالت: حسبكم القرآن ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرةٌ وِزُرَ أُخَرَى﴾ [الأنعام: ۱۲۳]قال ابن عباس رضي الله عنهما عندذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ماقال ابن عمر رضي الله عنهما شيئاً)). [انظر: ۱۲۸۹، ۱۲۸۹] ك

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها کہتے ہیں که ''فیلسا مات عمو'' جب حضرت عمر ہے گا وفات ہوئی ''**ذکسوت ذالک لیعائشة'' میں نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے ذکر کیا کہ حضرت** عمر ظاہد ایبا کہتے تھے۔

ه ٢٠٠٥ م ٢٠ هـ وقعى صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب ، وقم : ١٥٣١ ، وسنن الترمذى ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، وقم : ١٨٣٥ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء فى الله ، باب ، وقم : ١٨٣٥ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء فى المجنائز ، باب ، وقم : ١٨٣٨ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب ، وقم : ٢٤٣ ، ٣٢٣ ، ومسند المكثرين من الصحابة ، باب ، وقم : ٣٢٣ ، ٣٢٣ ، ومسند المكثرين من الصحابة ، باب ، وقم : ٣٢٣ ، و٢٤٣ ، و٢ ، ٥٩ .

فقالت: "يوحم الله عمو" حفرت عائشرضى الله عنها فرمايا كمالله تعالى حفرت عمره في بردم كرك "والله ماحدث رسول الله في إن الله ليعدب الممؤمن ببكاء أهليه عليه" الله في محضور في ايانيس فرمايا تقا كمالله تعالى مؤمن كواس كالل كرون كي وجه عداب دية بين "ولسكن رسول الله في قال: إن الله ليزيد الكافر عدابابكاء أهله عليه" بلكه يفرمايا تقا كمالله تعالى كافرك الله كرون كي وجه ساس كعذاب مين اضافه فرمات بين -

ایک تویہ معاملہ مؤمن کانہیں بلکہ کافر کا ہے۔ دوسراعذاب دینے کانہیں عذاب میں زیادتی کرنے کائیں عذاب میں زیادتی کرنے کا ہے، یعنی وہی بات ہے جو پہلے گزری کہ اہل کہدرہے ہیں" واجبلاواسیدا" اور فرشتے پٹائی کرتے ہوئے کہتے ہیں"اأنسست السجب المائست السیسد"کیا تو ہی جبل ہے؟ تو ہی سیّد ہے، اس سے اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہوتا ہے۔

توحفرت عائشتْ نے اختلاف کیا اور فرمایا "حسبکم المقسر آن، و لاتسزر و ازرة و زرا حسوی" تمہارے لئے قرآن کافی ہے "و لا توروازرة و زرا خری"

ایک جواب تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہاں مذکور ہے اور ایک جواب آگے آر ہاہے جوانہوں نے ویا کہ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا اس کے اس کو اس کے اس

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہارہ سمجھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمارہی ہیں عذاب ان کے رونے کی وجہ سے ہور ہا ہے اوراس سے انہوں نے روایت کرلیا، کیکن حضرت عائش گی طرف سے یہ جواب کا فی نہیں بنتا اس لئے ''إن السمیت لیعذب ببکاء أهله ''کا جملہ صرف حضرت عمر کا اورابن عمر سے بی مروی نہیں بلکہ اور صحابۂ کرام کے بھی اس کو روایت کیا ہے ،اورسب سے اس طرح روایت ہوجانا بہت بعید ہے،الہٰ اجواب وہی ہے جوگز راکہ

ہاں پر محمول ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ فرمار ہے ہیں کہ یا تو اس نے نوحہ کی وصیت کی ہویا خود دنیا میں نوحہ کرنا اس کا طریقہ رہا ہو۔ ۸ھے

۲۸۹ الله عبدالله ابن يوسف : أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي

٨٨ تمام روايات كى تطبيقات أورتوجيهات كر لئر و كيست : عمدة القارى ، ج: ٧ ، ص : ٧ • ١ - ١ ١ ١ .

ه تقول : انما مر رسول الله ه على يهودية يبكى عليها اهلها فقال : (( انهم يبكون عليها وانها فقال : (( انهم يبكون عليها وانها لتعذب في قبرها)).[راجع: ٢٨٨]

انما مر رسول الله الله الله على يهودية يبكى عليها اهلها فقال: (( انهم يبكون عليها وانها لتعذب في قبرها))

رسول اکرم ﷺ ایک یہودی عورت کے پاس سے گذرے اس پراس کے گھر والے رور ہے تھے۔تو آپﷺ نے فرمایا کہ پیلوگ اس پررور ہے ہیں اوراس عورت کواپنے قبر میں عذاب دی جارہی ہے۔

### (٣٣) باب مايكره من النياحة على الميت

# میت برنوحه کرنے کی کراہت کا بیان

وقال عمروضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان مالم يكن نقع أو لقلقة.والنقع: التراب على الرأس،وللقلقة: الصوت.

اورعمر ﷺ نے فرمایا انعور ونول کوابوسلیمان پررونے دوجب تک کے نقع یا لقائقہ نہ ہو۔

والنقع: التراب على الرأس، وللقلقة: الصوت.

نقع سے مرادمتی اور لقلقة سے مراد آواز ہے۔

نیا حه کمروہ ہے لیکن آ گے اس کی تفصیل ذکر کردی کہ ان عورتوں کوابوسلیمان بررو نے دو۔

ابوسلیمان حفرت خالد بن ولید کی کنیت ہے، جب حضرت خالد بن ولید کھی وفات ہوئی تو جنازہ کے موقع پرخواتین نے رونا شروع کردیا، کسی نے حضرت عمر کھیکو پیغام بھیجا کہ آپ ان کومنع کریں، سے رور ہی ہیں۔

اس کے جواب میں حضرت عمر ﷺ نے فرمایا ان کو ابوسلیمان خالد بن ولید ﷺ ررونے دو''مالم یکن نقع أو نقلقة'' جب تک نقع یالقلقه نه ہو، لینی اپنے چہرہ یاسر پرمٹی نه ڈالیں۔

نقع کے معنی ہیں مٹی اور لقلقۃ کے معنی ہیں او ٹجی نیجی آ واز جو بین کرنے کے اندرنو حہ کی ایک خاص لے ہے جیسے کو کی شخص گھوڑ ہے یا اونٹنی برسوار ہواوروہ تیز چل رہی ہواوراس حالت میں وہ آ واز نکالے تو اس میں جو کیفیت پیدا ہوگی وہ لقلقہ ہے اور بین کے اندرعا م طور پریمی ہوتا ہے۔

تو حصرت عمر ﷺ نے عام آواز کو منع نہیں کیا بلکہ لقلقۃ سے منع فرمایا کہ جب تک بیرنہ ہواس وقت تک ناجا تزنہیں۔اس کا اصول گزر چکا ہے کہ بے اختیار رونا جا ئز ہے خواہ آواز سے ہویا بغیر آواز کے اس میں نوحہ

كااندازتيس نهونا جائية

ایک صوفی بزرگ تھے، ان کوکی نے جاکر بیاطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کا انقال ہوگیا ہے، انہوں نے کہا لحمد لللہ ندرو ہے ، ندآ نسو بہائے ، ندصد مہ کا اظہار کیا بلکہ اللہ تعالی کا شکر اداکیا جبکہ حضور اقدی اللہ فرمار ہے ہیں "ان ابسوا ھیسم فحقال: ان العین تدمع و القلب یحزن و لانقول الا ما یوضی رہنا و انابقوا قک یا ابوا ھیسم لمحزون "اوررو بھی رہے ہیں۔

بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ مخص صبر کے بڑے اعلیٰ مقام پر ہے کہ جونہ صرف سے کہ رویانہیں بلکہ الحمد ملّٰہ کہدر ہاہے بشکرا داکر رہاہے۔

حفرت حکیم الامت قدس الله مرّ ہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ بزرگ فرشتہ ہوں تو ہوں، آ دی نہیں تھے کیونکہ بیٹے کی وفات کی اطلاع ہواوراس برصد مہ نہ ہو،مسنون اوراعلیٰ مقام حضورا قدس ﷺ کا ہے کہ جوصد مہ پہنچاہے اس پرصد مہرے کیکن فرمارہے ہیں اے اللہ آپ کے فیصلہ پر راضی ہیں۔

صبر کااصل مقہوم ہی یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے پرشکوہ نہیں ، راضی ہیں ، اندر صدمہ ہور ہاہے ، روئیں گے بھی ، کیونکہ رونا عبدیت اور بندگی کا تقاضاہے ، اللہ کے سامنے کون بہا در بنے گا کہ ہال جی میرے بیٹے کواور ماروییں تو نہیں روؤں گا، یہ دعویٰ کرنا اور بہا دری جنانا چھی بات نہیں ، اصل رونا ہی ہے اور یہ جانے والے کاحق ہے کہ اس پرصدمہ کا اظہار کیا جائے لیکن حدود کے اندر ہواور جب حدود سے تجاوز ہونے لگے تو بھر گناہ ہے ، لہذا ہزرگ کا بیٹل غلب حال برحمول ہے۔

ا ٢٩ ا - حدثنا ابو نعيم قال: حدثنا سعيد بن عبيد ، على بن ربيعة ، عن المغيرة رضى الله عنه قال: سمعت النبى الله يقول: ((ان كذباً على ليس ككذب على احد ، من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار). سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: ((من نبح عليه يعذب بما نبح عليه)). ٩٩

ترجمہ: مغیرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کوفر ماتے ہوئے سناوہ جھوٹ جو مجھ پرلگایا جائے اس طرح کانہیں ہے جوکسی اور پرلگایا جائے مجھ پر جوخض جھوٹ لگائے یا میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کرے تووہ اپناٹھکا نہ جہنم میں بنائے۔

<sup>90</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب مقدمة ، باب تغليظ الكذب على رسول الله ، رقم : ٥، وكتاب الجنائز ، باب الميت يعذب بهكاء أهلس عليه عليه عليه عليه عليه وقم : ١ ٥٣٥ ، وسنن التومذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في كراهية النوح ، رقم : ٩٢١ ، ومسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حديث المغيرة بن شعبة ، رقم : ١ ٢٣٣٨ ، ١ ٢٥٣٤ ، ١ ٢٥٣٤ .

سمعت النبي الله يقول: (( من نيح عليه يعذب بما نيح عليه ))

میں نے نبی کریم ﷺ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص پرنو حد کیا جائے اس پرعذاب کیا جاتا ہے اس سبب ہے کہ اس پرنو حد کیا جاتا ہے۔

المسيب، عن ابن عمر، عن أبيه، رضي الله عنه النبي الله قال: ((الميت يعذب في قبره المسيب، عن ابن عمر، عن أبيه، رضي الله عنه النبي الله قال: ((الميت يعذب في قبره بمانيح عليه)). تابعه عبد الأعلى: حدثنا يزيدبن زريع قال: حدثنا سعيد: حدثنا قتادة. وقال آدم عن شعبة: ((الميت يعذب ببكاء الحي عليه)). [راجع: ١٢٨٤] ميت يرنوح كرن ك وجد عذاب بون كاون مقهوم ت جو يجهي يان بوا عد

#### (۳۳) باب:

۱۲۹۳ معت المعت ۱۲۹۳ معت الله على بن عبدالله : حدثنا سفيان : حدثنا ابن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال : جىء بأبى يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدى رسول الله الله القومى ، ثم ذهبت أريد أن أكشف عنه فنهانى قومى ، ثم ذهبت أكشف عنه فنهانى قومى ، ثم ذهبت أكشف عنه فنهانى قومى ، فأمر رسول الله الله الله المرفع فسمع صوت صائحة فقال : ((من هذه )) فقالوا: ابنه عمرو ، أواخت عمرو . قال : ((فلم تبكى ؟)) أو : ((لا تبكى فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع)). [راجع: ٢٣٣]

#### زجمه:

جیء باہی یوم احد قد مثل به حتی وضع بین یدی رسول اللّه ﷺ وقد سجی ثوباً میرے والداحد کے دن لائے گئے اور ان کے ساتھ مثلہ کیا گیا تھا یہاں تک کہ رسول اکرم ﷺ کے سامنے ان کی لاش رکھی گئی ان کوا کیکٹرے سے ڈھانپ دیا گیا، میں اس ارادے سے قریب گیا کہ ان کو کھولوں تومیری قوم نے مجھے روکا پھر میں گیا تا کہ ان کے جسم سے کپڑے کو ہٹا وَں تومیری قوم نے مجھے منع کیا۔

رسول اكرم ﷺ نے تھم ديا تو كيڑا مثايا گيا آپ ﷺ نے ايك جينے والے كى آوازى تو آپ ﷺ نے

فر مایا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیٹم رو کی بیٹی یا عمر و کی بہن ہے۔ آپ ﷺ نے فر مایا کیوں رو تی ہو؟ تم روؤ یا نہ روؤ فرشتے تو اس پراپنے پروں سے سامیہ کئے ہوئے تھے یہاں تک کہ اٹھا گئے گئے۔

# (۳۵) باب لیس منا من شق الجیوب و شخص ہم سے ہیں جوگریبان جاک کرے

۲۹۳ ا ـ حدثنا ابو نعيم: حدثنا سفيان: حدثنا زبيد اليامي، عن ابراهيم، عن مسروق، عن عبدالله رضى الله عنه قال: قال النبي ﷺ: ((ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية)). [أنظر: ۲۹۷،۱۲۹۸، ۱۹۵۹] • ل

تزجمه

ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية

عبداللہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ وہ فخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے چیرے کو پیٹا اور گریبان کو جا ک کیا اور جاہلیت کی ہی ایکار پکارے۔

# (٣٦) باب رثاء النبي السعدبن خولة

# نبی ﷺ نے سعد بن خولہ کے لئے مرثیہ کہا

ا تحدث عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعدبن أبي وقاص، عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله الله يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدبي، فقلت: إني قدبلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة. أفأتصدق

<sup>•</sup> لا وفي صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ، رقم : ١٣٨ ، وسنن الترملذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند السمعيبة ، رقم : ٩٣٠ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب دعوى الجاهلية ، رقم : ١٨٣٧ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في النهي عن ضرب المخدود وشق الجيوب ، رقم : ١٨٥٧ ، ومسند احمد ، مسند مالكوفيين ، باب مسند عبدالله بن مسعود ، رقم : ١٣٢٧ ، ٢٩٣٩ ، ٢٩ ، ١٩١٩ ، ١٩١٩ ، ٩٨ ) م .

# حدیث کی تشریح

یہ حضرت سعدﷺ کی معروف حدیث ہے اور پہلی دفعہ آر ہی ہے ،آ گے امام بخاری رحمہ اللہ متعدد مقامات براس کوذکر کریں گے۔

حوراقد سل المحرت سعد المحادث كيك تشريف لائد "عمام حجة البوداع من وجع المستدة بسى فقلت إنى قدبلغ بسى من الوجع و أناذو مال " ميرى يهارى ال صدتك المح حج آپ و آپ د كير به بين "و أناذو مال، و لا يسر ثنى إلا ابنة، افأتصدق بثلثى مالى؟ كيامين الهذاك الوثكث صدقه كردون؟

حضور ﷺ نے فرمایا نہیں۔

میں نے کہا آ وصامال صدقہ کردوں؟ حضور ﷺ نے فرمایانہیں، پھرآپ ﷺ نے فرمایا''الشلسست و الشلث تحبیر او تکثیر'' ثلث اگر کر سکتے ہوتو ثلث بھی بہت ہے،اسی واسطے فقہاء نے فرمایا کہ وصیت ایک ثلث سے کم کرنی چاہیۓ۔

الروقي صحيح مسلم ، كتاب الوصية ، باب الوصية بالنك، رقم : ٢٠٣١ ، وسنن الترمذي ، كتاب الوصايا عن رسول الله ، باب ماجاء في الوصية بالثلث ، رقم : ٢٠٣١ ، وسنن النسائي ، كتاب الوصايا إباب الوصية بالثلث ، رقم : ٣٥٠٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الوصايا ، باب ماجاء في مالا يجوز للموصى في ماله ، رقم : ٢٣٨٠ ، ومستد أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالمجنة ، باب مسند أبي اسحاق صعد بن أبي وقاص ، رقم : ٣٩٣ ، ١٣٩٣ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٨ ، ومنن الدارمي ، كتاب الوصية في النلث لاتتعدى، رقم : ٢٥٨ ، ومنن الدارمي ، كتاب الوصية عي النلث وقم : ٣٠١٨ . ٣٠١٨ .

حنیہ کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ وصیت ایک تہائی ہے کم مال کی ہوخواہ اس کے در ٹاءاغنیاء ہوں یا فقراء۔ ۱۲ شافعیہ کے نز دیک اگر ور ثاءفقراء ہوں تب وصیت ایک تہائی سے کم ہونا بہتر ہے اور اگر میت کے ور ٹاء اغنیاء ہوں تو ایک تہائی کی وصیت بہتر ہے۔ ۳۲ "الشلث والشلث کہیو او کشیر".

# والثلث كثير كے تين مطالب

ثلث وصیت کا اعلی درجہ وہ ہے جو جا ئز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے کم کیا جائے۔ ثلث بھی کثیر ہی ہے قبیل نہیں ہے۔ ۲۴

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

بے شک اگرتم اپنے ورثاء کوغنی چھوڑ کرجا ؤیہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہتم ان کوعالمۃ چھوڑ کرجا ؤ۔ ''عالملہ'' کے معنی ہیں لوگوں کے تمتاج اور دوسروں کے زیر کفالت ''یہ کے ففون النامس'' کہ وہ لوگوں کی ہتھیلیاں دیکھتے رہیں، دست گررہیں، یعنی لوگوں کے متاج بنا کرچھوڑنے سے بہتر ہے تم ان کو اغذیاء چھوڑ کرجا ؤ۔

" و انک لن تنفق نفقة تبتغی بهاوجه الله إلا اجرت بها" یعنی تم جوبھی خرچه کرواگر تمہیں سے خیال ہو کہ کرواگر تمہیں سے خیال ہو کہ اور کی تعریف کے خیال علط ہے، اس واسطے کہ تم اللہ کوراضی کرنے کیلئے جو پھی صدقہ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ:

"حتى ماتجعل في في امرأتك"

ا بنی بیوی کے منہ میں لقمہ دووہ بھی موجب اجر ہے۔

قلت: يارسول اللهُأخلّف بعد اصحابي؟

اس کے ایک معنی تو بعض لوگوں نے یہ بیان کئے ہیں کہ حضرت سعد مقائدیہ بوچھ رہے ہیں کہ یارسول اللہ! کیامیں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا لینی صحابہ جو جج کرنے آئے ہیں وہ تین ون تھم کرمدینہ منورہ چلے جائیں گے کیکن کیا مجھے بیاری کی وجہ سے مکة مکر مدمیں اپنے اصحاب کے بعد مزیدر ہنا پڑے گا۔

٢٢ رد المحتار ، كتاب الوصايا، ج: ٢٠ ص: ٢٥١.

٣ شرح النووي، كتاب الوصية ، ج: ٢، ص: ٣٩ .

٣٠ تكمله فتح الملهم، بالوصية بالثلث ، ج: ٢ ، ص: ١٠٢.

اس کے دوسرے معنی سے بیں کہ جب حضوراقدس ﷺ نے فرمایاتم عمل کروگے اس پر تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کداپنی بیوی کے مندمیں جولقمہ دوگے اس پر بھی اجر ملے گا، تو اس سے حضرت سعد ﷺ کواشارہ ملا کہ شاید میرااس مرض میں انقال نہیں ہوگا اس لئے آپ ﷺ یہ بات ارشاد فرمار ہے ہیں، لہٰذا پوچھنے لگے کہ کیا میں اپنے اصحاب کے بعد چھے رہوں گا یعنی میں زندہ رہوں گا یعنی اصحاب کے بعد میر اانقال ہوگا؟

#### قال: إنك لن تحلّف فتعمل عملا صالحاً إلا ازددت به درجة ورفعة

دونوں حال سے تسلّی دی کہ اگرتم پیچھے رہ گئے تو اس سے تمہار ہے ممل اور درجوں میں اضا فہ ہوگا،معلوم ہوا کہ جلدی مرنے کی تمنایا وُ عانہیں کرنی چاہیئے ، کیونکہ زندگی کا ہرلمحہ اللہ رب العزت کی ایک نعت ہے ، کیا معلوم کہ آنے والے لمحات میں کسی ایسے عمل کی تو فیق عطافر ماویں جوانسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے ۔

پھر فرمایا" لعلک أن تسخلف حتى ينتفع بک اقوام" شايد تهميں پيچھ رکھا جائے يعني تم زنده رہو، ہڑوں کے کلام ميں شايد بھی يقين کے معنی ميں ہوتا ہے اور حضرت سعد رفتے کے جلے "اخسلف بسعد اصحابی " کے جود ومحمل معنی بیان کئے گئے تھے، ان میں سے دوسر معنی کی ترجیح اس فقر سے سے ثابت ہوتی ہے کیونکہ جواب مطابق سوال اس وقت ہوگا جب دوسر معنی لئے جائیں۔

گویاایک طرع سے خوشخبری دی کہتم زندہ رہوگے یہاں تک کہ لوگوں کوتم سے نفع پہنچے ''ویسطوبک آحسرون '' اور پچھ کو نقصان پہنچ ، پھراللہ تعالیٰ نے اُن ہی کے ہاتھوں ایران فتح فرمایا جس ۔ مسلمانوں کو بہت فائدہ حاصل ہوااور کسریٰ کو نقصان پہنچا۔

اصل میں حضرت سعد عظی کوزیادہ صدمه اس بات سے ہور ہاتھا کہ کہیں اببانہ ہو کہ میر انقال مکہ میں ہوجائے جبکہ میں ہجرت کر چکا ہوں ، کہیں ملہ مکر مہیں انقال کی وجہ سے میری ہجرت کی فضیات میں کمی نہ رہ جائے ، خواہش یہ ہے کہ دارالہر قدید یہ مقورہ میں انقال ہوجائے ، چنا نچہ اس وقت آپ مجلی نے یہ دعا فر مائی : "اللہ مامض المصحابی هجرتهم" اے اللہ! میر سے صحابی ہجرت قبول فر مااوران کی ہجرت کو باقی رکھ باطل نہ فر ما" و الات و قدم علیٰ اعقابهم" اوران کو پیچھے نہ رکھنا" لیکن البائس سعد بن حولة" لیکن بے جارے سعد بن خولة" اوران کو پیچھے نہ رکھنا" لیکن البائس سعد بن حولة" لیکن بے جارے سعد بن خولة" الم

حفرت سعد بن خولہ ﷺ بدری مہا جرصحائی جیں ، جمۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکر مہ میں ان کا انقال ہوگیا، مدینہ منورہ نہیں جا سکے ، چونکہ ان کی بیخواہش کہ مدینہ منورہ میں جا کر انتقال ہو، پوری نہیں ہوئی اس لئے آپ ﷺ نے ان پرتھوڑ احسرت اور افسوس کا اظہار کیا" لکن المبائس صعد بن حو لمہ"

اگرچەایک آ دمی ججرت کرچکا ہوا ورغیرا ختیاری طور پراس کا دارالپجر ۃ ہے باہرانقال ہوتواس ہے اس کی ججرت باطل نہیں ہوتی ۔ حضرت علامه انورشاه صاحب کشمیری رحمه الله فر مات میں که جوآ دمی دار جمرت میں دقن ہوااور جو دار بھرت سے باہر دفن ہوا اس میں شاید کوئی تکوینی فرق ہوجس کی وجہ سے آنخضرت ﷺ نے بھی افسوس کا اظہار فر مایاءاگر چہ غیرا فتیاری ہونے کی وجہ سے اس کو ہجرت کی فضیلت ملے گی۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے اورافسوس کا اظہار اس لئے فر مایا کہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔

مکہ اور مدینہ دونول میں سے مدینہ منو رہ میں موت کی تمنازیادہ بہتر ہے کیونکہ حشر کے دن سب سے یہلے وہاں سے حضورا قدس 🗯 اٹھیں گے اور بقیج والوں کوسب سے پہلے اٹھا کیں گے اِن شاءاللہ۔

ملّہ مکر مدکوبھی حدودحرم کی وجہ سے تقنرس حاصل بے لیکن مدیندمنو راہ کو بیفضیات حاصل ہے کہ وہاں نبی کریم ﷺ تشریف فرما ہیں اور جب آپ آئیں گے تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بقیع کوساتھ لیں گے، والڈعلم ۔

#### (٣٤) باب ماينهي من الحلق عند المصيبة

# مصیبت کے وقت سرمنڈ انے کی کراہت کا بیان

٢٩٦ اـ وقال الحكم بن موسى:حدثنا يحي بن حمزة، عن عبدالرحمن ابن جابر أن القاسم بسن مسخيسمرـة حدثه قال: حدثني أبوبردةبن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبوموسمي وجعا فغشي عليه وراسه فيحجرامراة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً. فلما أفاق قال:أنابريء ممن برئ منه محمد لله . إن رسول الله الله الله الله الله الله المالقة والحالقة والشاقة)).

تر جمہ: ابوموی سے روایت ہے وہ بیار پڑے تو ان پڑخشی طاری ہوگئی اس حال میں کہان کاسران کے گھر کی کسی عورت کے گود میں تھا اوروہ اس کو بالکل روک نہیں سکتے تھے جب ہوش میں آئے تو کہا کہ میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس سے رسول اللہ ﷺ نے بیزاری ظاہر کی ، رسول اللہ ﷺ نے جیخ کررونے والی اور گریباں جاک کرنے والی اورسرمنڈ انے وایعورت سے بیزاری ظاہر کی ہے۔

"صالقة" چلا نے والى، "حالقة" سرموند صنے والى، "شاقة"كريان كيار نے والى -

سوال: سوال بدیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ بچہ کے رونے ہےعذاب تہیں ہوتا۔ **جواب**: مطلب بیہ ہے کہ حدیث میں بُکاء کالفظ مطلق تھا، چاہے آ واز سے ہویا بغیر آ واز کے، بچہ ہویا غیر بچہ،اس واسطےانہوں نے بچہ کے اوپراستدلال کیا۔

سوال: شهیدی شهادت کی خبرین کرمنها کی تقسیم کرنا کیسا ہے؟

جواب: شہید کا درجہ یقیناً بہت بڑا ہے لیکن اس کے دنیا سے جانے پرمٹھائی تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضورا قدس مٹل کی سنت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے حضرت جعفر مٹل کی شہادت، کی خبر آئی تو مٹھائی تقسیم نہیں کی بلک آپ مٹھاروئے ،اس لئے مٹھائی کی تقسیم کا خیال صحیح نہیں ،غلوہے۔

## (٣٨) باب: ليس منا من ضرب الخدود

# وہ مخص ہم میں سے نہیں جواینے گالوں کو پیٹے

٢٩٧ ا - حدثنا سفيان ، عن المحمد بن بشار : حدثنا عبد الرحمن : حدثنا سفيان ، عن الاعتمال ، عن عبد الله عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله رضى الله عنه عن النبى الله قال الاعتمال ، عن عبد الله عنه عن النبي المحدود ، وشق الجيوب ، ودعا يدعى الجاهلية )) . [راجع : ( ليس منا من صوب المحدود ، وشق الجيوب ، ودعا يدعى الجاهلية )) . [راجع : ٢٩٣]

## (٣٩)باب ماينهي من الويل و دعوى الجاهليه عند المصيبة

مصیبت کے وقت واو پلا مچانے اور جاہلیت کی می باتیں کرنے کی مما نعت کا بیان ۱۲۹۸ است حدثنا العمش، عن عبد الله بن مرحة ، عن مسروق ، عن عبد الله رضی الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : ((ئیس منا من ضرب الحدود ، وشق الجیوب ، ودعا بدعوی الحاهلیة )). [راجع: ۲۹۳]

صالقة ، حالقة ، شاقة ، ضرب الخدود ، شق الجيوب ، أوردعوى الجاهلية ك بارے مِن تَم يَهِلِ گذرچكا ہے۔ هل

هـ وقبال النووى : الندب والنياحة ولطم الخدوشق الجرب وعهش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور ، كلها مـحرم بالفاق الأصحاب ، ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة ؟ قلت : هذه كلها حرام عندن ، والذي يذكره بالكرامة فمراده كراهة التحريم ،عمدة القارى ، ج : ٢، ص : ٢١٠ .

#### ( \* ٣ ) باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن

# مصیبت کے وفت اس طرح بیٹھ جانے کا بیان کٹم کے اثر ات ظاہر ہوں

المثنى: حدثنا عبدالوهاب قال: سمعت يحي قال: سمعت يحي قال: المثنى: حدثنا عبدالوهاب قال: سمعت يحي قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي الله قتل ابن حارثة وجعفروابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب . شق الباب . فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاء هن . فأمره أن ينهاهن . فذهب ثم أتاه الثانية لم علمنه . فقال: ((انهض)) . فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يارسول الله . فزعمت أنه قال: ((فاجث في أفو اههن التواب)) . فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ماأم كرسول

حضرت جعفر الله الدر حضرت عبد الله بن رواحه الله كل شهاوت كى اطلاع آلى تو آپ الله بيشے موئے تھے " "يعوف فيه الحزن" آپ الله كے چروانور رغم كے آثار تھے۔

يهى ترجمة الباب ب"من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن"

"أنا انظر من صائر الباب"نشق الباب " دروازه كى جمرى سے ديكير بى ملى كر الباب ا

فقال: " انهض" آپ ﷺ نے فرمایا کدروک دو" فیاتاہ الثالثة قال: تیسری مرتبہ پھرآئے اور کہا " "والله غیلب نے ایساد سول الله" اے اللہ کے رسول! اللہ کی شم وہ ہم پرغالب آگئ ہیں "فی عسمت أنه

٢٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب التشديد في النياحة ، رقم : ١٥٥ ا ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ،
 باب النهي عن البكاء على الميت ، رقم : ١٨٢٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب الجلوس عند المصيبة ، رقم :
 ٢٤١ ٥ ومسند أحمد ، ياقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم . ٢٣١ ٤٩ ، ٢٥١٥٩ .

قسال: فساحث فسى افواههن التسراب" آپ الله نفر ما ياان كے مند بين منى جموعک دو،اس كے دومعنى موسكتے بس-

ایک توبیہ کہ حضور کھی کونو حہ کی اطلاع دی گئی ،نو حہ پرنگیر کرنے کیلئے بیفر مایا کہ مٹی جھونک دو ،حقیقی مٹی جھونکنا مراذ ہیں ہے بلکہ ان کوزیادہ زجر کرنے سے کنابیہ ہے اور مجھے ایسا لگتاہے واللہ اعلم کہ یہ بات دوسرے طریقہ سے کہی گئی ہے کہ بھائی اگر تمہیں اتنا نا گوار ہور ہاہے تو جا کرمٹی جھونک دو۔

یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اگلے جملہ ہے بھی معلوم ہورہی ہے کہ حضرت عائشہ جواس آ دمی سے چا بک وسی سے آنے جانے کے سارے قصے کود کھے رہی تھیں، فرماتی ہیں، میں نے کہا''اد غیم اللہ انسفک ، لم تفعل ما أمر ک رسول اللہ فی '' اللہ تمہاری ناک کومٹی میں ملادے وہ کام کیوں نہیں کرتے جس کا حضورا قدس فی حکم فرمارہ ہیں''ولئم تسرک رسول اللہ فی مین المعناء'' اور حضوا قدس فی کو تکلیف سے کیوں نہیں بچاتے، اگروہ اتنا رورہی ہیں کہ ان کورو کنا ضروری ہے تو زبرد تی کرکے ان کورکواتے اور اگر اتنائیں رورہی ہیں تو پھر بار بار حضورا قدس فی کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ رورہی ہیں۔

لیعنی اگر وہ معمولی رور ہی ہیں تو حضور ﷺ کے پاس جا کرشکایت کرنے کی ضرورت نہیں ، جس سے حضور اقد س ﷺ کا ذہن پریشان ہو، ویسے ہی صد مہ میں ہیں اور اگر واقعی زیادہ رور ہی ہیں تو پھر بھی حضورا قدس ﷺ کو پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے، جا کران کوروک دو۔

اسحد الناعمرو بن على : حداثنا محمد بن قضيل : حداثنا عاصم الاحول ، عن انس رضى الله عنه قال : قنت رسول الله هرزن حزناً قط اشد منه . [ راجع : ا ١٠٠١]

## (۱۳) باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة

# اس شخص کا بیان جس نے مصیبت کے وفت غم کوظا ہرنہ کیا

وقِال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيئ ، والظن السيئ. وقال يعقوب عليه السلام: ﴿إِنَّمَا أَشُكُوبُتِي وَحُرُني إِلَى اللهِ ﴾ [يوسف: ٢٨].

ا ٣٠١ - حدثنا بشربن الحكم:حدثنا سفيان بن عيينة: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة

قال: فمات وأبوطلحة حارج. فلما رأت امرأته أنه قدمات هيئات شيئا ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبوطلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه و أرجو أن يكون قد استراح. و ظن أبوطلحة أنها صادقة ، قال: فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قدمات. فصلّى مع النبي الله شم أخبر النبي الله بما كان منهما ، فقال رسول الله الله أن يبارك لكما في ليلتكما )). قال: صفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لها تسعة أو لاد كلهم قد قرأ القرآن. [انظر: ٥٣٤٠] كل

ترجمہ:انس بن مالک ﷺ روایت ہے کہانہوں نے کہا کہا بوطلحہ ﷺ کالڑ کا بیمار پڑااور مرگیا۔ابوطلحہ ﷺ باہر تھے جبان کی بیوی نے دیکھا کہلڑ کا مرجِ کا ہے کچھسامان کیااور کفن بیہنا کر گھر کے ایک گوشہ میں اس کو رکھ دیا۔ جب ابوطلحہ ﷺ آئے تو یو چھالڑ کا کیسا ہے؟

بیوی نے جواب دیا اس کی طبیعت کوسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ آ رام میں ہے۔ ابوطلحہ ﷺ نے سمجھا کہ وہ تجی ہے۔ چنا نچہ انہوں نے رات گزاری جب صبح ہوئی اور غسل کر کے باہر جانے کا ارادہ کیا تو بیوی نے انہیں بتایا کہ لڑکا مرچکا ہے۔ پھر ابوطلحہ ﷺ نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی پھر حضور اکرم ﷺ سے وہ واقعہ بیان کیا جوان دونوں کے ساتھ ہوا تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالی تم دونوں کو تہاری فرات میں برکت عطافر مائے گا۔

سفیان کا بیان ہے کہ ایک انصاری شخص نے کہا میں نے ان دونوں کے نولڑ کے دیکھے جوسب کے سب قاری قرآن سنے ۔۔

#### (٣٢) باب الصبر عند الصدمة الأولى

# صبرصدمه کے ابتدامیں معتبر ہے

وقال عسروضي الله عنده: نسعم العدلان، ونعم العلاوة ﴿ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُصِيبُةً قَالُوا: إِنَّا اللّٰهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ. أُولَاثِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبّهِمُ وَرَحُمَةً وَأُولَئِكَ هُمُ

عن وقي صحيح مسلم ، كتاب الآداب ، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله ، وقم : ٢ ٩ ٩ ٩ ، وكتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي طلحة الانصارى ، وقم : ٣ ٩ ٩ ٢ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند انس بن مالك ، وقم : • ٩ ٩ ١ ١ ، • + ٢٣ ١ ، وباب باقي المسند السابق ، ٢ ٢٥٥٥ .

الْمُهُتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٧.٥٢]. وقوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُو السَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّاعَلَى الخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٥].

۳۰۲ اسحد شنا محمد بن بشاد: حدثنا غندد: حدثنا شعبة، عن ثابت قال: سمعت أنسا رضى الله عنه عن النبي القال: ((الصبر عند الصدمة الأولى)).[داجع: ۲۵۲] وأنسا رضى الله عنه عن النبي القال: ((الصبر عند الصدمة الأولى)).[داجع: ۲۵۲] وقت باس كي كهمرورز مانه كي ساته انسان كومبر آبى جاتا بي - تو مبريس دو چيز س ضروري بي ايك رضا بالقضاء اوردوس بي جزع اختياري سے احتراز ـ

رضابالقصنایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرماً یا اس کا انہیں گلی اختیار ہے۔اور دوسرے جزع اختیاری سے احتر از بیہ ہے کہ دلی صدمہ اور تکلیف صبر کے منافی نہیں ہے جیسا کہ آیت کریمہ میں اشارہ ہے:

الَّـذِيْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوا: إِنَّا اللهِ وَ رَجْمَةٌ وَ أُولِئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولِئِكَ هُمُ الْمُهُتَدُونِ وَ الصَّلاةِ وَ الطَّلاقِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّهَا لَكَيْبَرُو وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَيْبَرُةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَيْبَرُةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں '' نعم المعبد لان وضعم العلاوۃ ''اونٹ پرسفر کے دوران داکیں بائیں دوسجاوے ہوتے تھے اور وہ دونوں برابر ہوتے تھے ان کو''عدلان'' کہتے ہیں اورا گر اونٹ کے اوپر ان کے درمیان کوئی چیزر کھ دی جاتی تو''علاوہ'' کہلاتی تھی۔

حضرت عمر هفر مار بي كمالله تعالى فقر آن شريف بين فر مايا بيه 'أولل عَسَلَيْهِمُ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمُ وَرَحُمَةٌ" توصلواة اور رحمة عدلان بين اور "وأولنك هم المهتدون" بيعلاوه بيد

توسعم المعدلان، و نعم العلاوة "الله تعالى في صبر كرف والول كوخو شخرى وى ب كه ان پرصلوة اور حمت بين ، صلوة المهمدون "ان ك اور دحمت بين ، صلوة اليك عدل ب اور "دحمة "دوسراعدل ب اور "و أولسنك هم المهمدون "ان ك علاوه ايك فعمت ب ي توبر اوعده ب كه و دعدل اورا يك علاوه ملح كار

# (٣٣) باب قول النبي ﷺ: ((إنا بك لمحزونون))

نبی ﷺ کا فرما نا کہ ہم تمہاری جدائی کے باعث غمز دہ ہیں وقال ابن عمود صی الله عنهما عن النبیﷺ: ((تدمع العین ویعزن القلب)). ------

#### حضرت ابن عمر نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آتکھیں رور ہی ہیں اور دل عملین ہے۔

" شم أتبعها أحوى " پهردوسراجمله پيارشاد فرمايا" إن العين تسدميع، والقلب يحزن، والا نقول إلا يسوضى ربنا" آنكھول سے آنوجارى ہيں، دل بين غم بے كيكن زبان سے وہى بات كہيں گے جو اسے يروردگاركوراضى كرنے والى ہو، يعنى كوئى شكون ہيں۔

#### (٣٣) باب البكاء عند المريض

# مریض کے پاس رونے کا بیان

۱۳۰۳ محدثنا أصبغ، عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو، عن سعيد بن الحارث الأنصارى، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي الله يعوده مع عبدالرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص و عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: ((قد قضى)) ؟ فقالوا: لا يا رسول الله . فبكى النبي الله فلما رأى القوم بكاء رسول الله .

٨٢ لا يوجد للحديث مكررات.

٩ لا .. وفي صحيح مسلم ، كتاب القضائل ، باب رحمة الصبيان والعيال وتواضعه وقضل ذلك ، رقم : ٩ ٢٧٩ ، ومستن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب في البكاء على الميت ، رقم : ٩ ٢٤١ ، ومستد أحمد ، باقي مستد المكثرين ، باب باقي المستد السابق، رقم : ٢٥٣٣ .

-------

القلب، فقال: ((ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين و لا بحزن القلب، ولكن يعذب بهاذا . و أشار إلى لسانه . أو يرحم . وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) ولكن يعذب بهاذا . و أشار إلى لسانه . أو يرحم . وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) . وكان عمر رضى الله عنه يضرب فيه بالعصا و يرمي بالحجارة و يحثي بالتراب . • ك حضرت معد بن عباده الله بن عمر الله بن الكور في يمارى بوئى - نبى كريم الله الن كياري وت كيل تشريف لا عن به يهارى بوئى - نبى كريم الله الن كياري وت كيل تشريف لا عن بهاري بها كريم الله الله بن الكور في يمارى بوئى - نبى كريم الله الله بن ا

معرت عبدالله بن عمره مرائے ہیں لہ مطرت سعد بن عبادہ کے جوالصاری صحابی ہیں ، بیار ہوئے "شکوی له" ان کوکوئی بیاری ہوئی۔ بی کریم گان کے پاس عیادت کیلئے تشریف لائے ، آپ گا کے ہمراہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے ، حضرت سعد بن ابی وقاص کے اور حضرت عبدالله بن مسعود کے جب یہ حضرات آئے تو"ف و جدہ فی غاشیة اهله " ویکھا کہ وہ اپنے گر والوں کے پاس ہیں۔"غاشیة "اصل میں مہمان ہی ہوں گے۔

فقال : قدقضى؟ آپ الله في إله الله النكاان كاانقال موكيا؟ يعني آپ كاكوايا كمان موار

فقالوا: لایار سول الله ، فیکی النبی کلی ..... ولمکن یعذب بهذا .... او یوحم" لوگوں نے بتایا نہیں یارسول الله ۔ تو نبی کریم کلی روئے ۔ جب لوگوں نے نبی کریم کلی کوروتے ویکھا تو یہ بھی روئے ۔ آپ کلی نے فرمایا کہ کیاتم نہیں سنتے ہوکہ اللہ تعالی آنسو بہانے اور دل کے ممکین ہونے سے عذاب نہیں کرتا ہے بیارہم کرتا ہے لینی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ اور میت پراس کے گھر والوں کے روئے کے سبب سے عذاب ہوتا ہے۔

آ گے فرمایا" و کان عدم و رضی الله عنه یضوب فیه بالعصا" حضرت عمر جب کہیں ویکھتے کہ میت کے اہل رور ہے ہیں تو لائفی سے پٹائی کرویتے تھے " ویسو مسی بسالم حجارة" اور پھر بھی مارویتے تھے "ویسو مسی بسالم واب" اور مٹی بھی پھینک ویتے تھے یعن تعزیراً ایسا کرتے تھے اور مرادیمی ہے کہ جب نوحہ والی صورت ہوتی تھی نہ کہ معمولی رونے کی صورت میں۔

# (۵٪) باب ماینهی من النوح و البكاء و الزجر عن ذلك

نوحدا وررونے کی ممانعت اوراس سے روکنے کابیان

٢ • ٣ ا ـ حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب: حدثنا حماد: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أم عطية قبالت: أخذ علينا النبي ه عند البيعة أن لانشوح، فما وفت منا امرأة غير حمس

<sup>•</sup> کے لا یوجد للحدیث مکررات .

نسوة: أمسليم ، وأمّ العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتين أوابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى. [أنظر: ٣٨٩، ٥٥ / ٢٢] اكي

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم نے حضوراقدس ﷺ سے بیعت کی تھی تو آپ ﷺ نے بیع پر بھی لیاتھا کہ ہم نو حہٰمیں کریں گی لیکن ہم میں سے کسی بھی عورت نے اس عہد کو پورانہیں کیا،سوائے یانچ عورتوں کے،اوران کے نام ذکر کئے۔

یعنی جواس وقت موجود تھیں ان میں سے یہ پانچ الی تھیں جوابی عہد پر قائم رہیں باتی قائم نہ رہ سکیں، یا تو واقعی غلطی ہوگئ ہوگی ، قائم نہ روسکی ہوں گی یا پھریہ تھجی ہوں گی کہ نوحہ کرنے سے مطلقاً بکاء کی ممانعت ہے، اس واسطے کہدیا کہ کوئی بھی قائم نہیں روسکی ، حالا نکہ مطلق بُکا نہیں بلکہ نوجہ مرادتھا۔

#### (٣١)باب القيام للجنازة

### جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کا بیان

٢٠٠ ا -حدثنا على بن عبدالله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري عن سالم، عن أبيه، عن على الله عن أبيه، عن على الله عن النبي الله على الله عن النبي الله عنه الله عنه الله عنه النبي الله عنه الله عنه الله عنه النبي الله الله عنه الله

اك وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب التشديد في النياحة ، رقم : ١٥٥٢ ، وسنن النسائي ، كتاب البيعة ، باب باب بيعة النساء ، رقم : ٢٤٢٠ ، ومسند أحمد ، أول باب بيعة النساء ، رقم : ٢٤٢٠ ، ومسند أحمد ، أول مسند البصريين ، باب حديث أم عطية الانصارية اسمها نسيبة ، رقم : ٢٢٠٣ ، ٢٢٠ / ٢١ .

٢٤ وفي صحيح مسلم ، كتاب البحنائز ، باب القيام للجنازة ، رقم : ٩٩٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب الجنائز غن رسول الله ، باب ماجاء في القيام للجنازة ، رقم : ٩٢٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الامربالقيام للجنازة ، رقم : ١٨٩٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ، رقم : ٢٥٥٨ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في المحين أبي داؤد ، كتاب الجنازة ، رقم : ١٥٣١ ، ومسند أحمد ، مسند المكيين ، باب حديث عامر بن ربيعة ، رقم : ١٥٣١ ، ومسند أحمد ، مسند المكيين ، باب حديث عامر بن ربيعة ، رقم : ١٥١٣ ، ١٥١٣ .

ترجمہ: نبی کریم ﷺ ہے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھوتو کھڑے ہوجاؤ، یہاں تک کہوہ تم کو پیچھے چھوڑ دے۔

سفیان نے کہا: زہری نے بسند سالم ، سالم کے والد عامر بن ربیعہ نبی کریم ﷺ سے روایت کیا اور حمیدی نے اتنا زیادہ کیا کہ یہاں تک کہ تہمیں پیچھے چھوڑ دے یار کھودیا جائے۔

## حدیث کی تشریح

شروع میں پیچھے تھوڑ جائے۔ کین مسلم ادرابوداؤد میں حضرت علی ﷺ ہے بیروایت آئی ہے کہ آپ ﷺ نے بعد میں اس طریقہ کوچھوڑ دیا اور بیٹھنے گئے ۔۳سے

بعض حفزات نے اس کومنسوخ سے تعبیر کیا ہے۔ سم بے

کیکن حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لئے منسوخ کالفظ استعال کرنے کے بجائے متروک کالفظ استعال کرتا ہوں، یعنی ایک طریقہ تقااس کوچھوڑ دیا، واجب پہلے بھی نہیں تھااب بھی نہیں ہے،کیکن پہلے عمل کرتے تھےاب چھوڑ دیا۔ ۵بے

پھراس میں کلام ہواہے کہ قیا ملجنا ز ق کی وجہ کیاتھی؟

بعض نے کہا ہے کہ موت کے خوف کی وجہ سے بعض نے کہا کہ اس میت کے اکرام کی وجہ سے ۔ جنہوں نے کہا ہے کہ اکرام کی وجہ سے تو انہوں نے اس علم کومؤ منین کے ساتھ مخصوص کیا ہے لیکن جنہوں نے کہا ہے ہول موت کی وجہ سے تو انہوں نے کہاوہ عام ہے چاہے مؤمن ہوچا ہے غیرمؤمن ہوا ریکی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ آگے حدیث میں ہے کہ جب ایک شخص نے بوچھا کہ کیا یہودی کیلئے بھی کھڑے ہوں تو آپ مقانے نے فرمایا کیاوہ آئی موری ہوا کہ بی تیام ہول موت کی وجہ سے ہے۔ ۲ کے

٣٤ عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ١٣٨.

#### (٤٦) باب: متى يقعد أذا قام للجنازة ؟

## جب جنازه دیکه کر کھڑا ہوتو کب بیٹھے

۳۰۸ الله عمر رضى الله عنه عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه من الله عنه عن ابن عمر رضى الله عنه ما ، عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه عن النبى الله قال : (( اذا رأ ى أحدكم جنازة ، عنه عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه عن النبى الله قال : ( اذا رأ ى أحدكم جنازة ، عنه عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه عن قبل أن تخلفه )) . عمان لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه ، أو توضع من قبل أن تخلفه )) . [راجع: ١٣٠٤]

ترجمہ حضورا کرم ﷺ سے روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص جناز ہ دیکھے اگر اس کے ساتھ نہ جانے والا ہوتو کھڑا ہو جائے ۔ یہاں تک کہ وہ جناز ہ اس سے آگے بڑھ جائے یا اس سے پہلے کہ وہ آگئے بڑے یار کھ دیا جائے۔

٩ - ١٣٠٩ ـ حداثنا أحمد بن يونس: حداثنا بن أبي ذنب، عن سعيد المقبري، عن أبيه قبال: كنما في جنمازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فحجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فو الله لقد علم هذا أن النبي الله نهانا عن ذلك . فقال أبو هريرة: صدق. [أنظر: ١٣١٠]

وهذا الايعدو ان ينكون منسوخاً. وان ينكون النبي على عامر بن ربيعة باحتمالات حكاه عنه البيهقي والحازمي ، فقال وهذا الايعدو ان ينكون منسوخاً. وان ينكون النبي على قام لها لعلة ، وقد رواها بعض المحدثين أنها كانت جنازة يهودى ، فقام لها كراهه أن تطوله . قال : وأيهما كان فقد جاء عن النبي على تركه بعد فعله ، قال : والحجة في ذلك في الآخر من امره ان كان الاول واجباً فلآخر من امره هو الاستحباب في الآخر من امره ان كان الاول واجباً فلآخر من امره ناسخ ، وان كان الاول استحباباً فلآخر من امره هو الاستحباب وان كان مباحداً في الإنساس بالقيام والقعود . قال : والقعود أحب الي لانه الآخر من فعله ، ثم الامر القيام للجنازة في حديث الباب وغيره عام في جنازة المسلم وغيره من أهل الكتاب ، وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعرى التصويح بلذلك في ما رواه عبدالله بن أحمد في (زياداته على المسند) والمطحاوى من روابة ليث عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي غلاله قوموا لها ، فانه ليس يقوم لها ولكن يقوم لها من الملائكة من الملائكة من الملائكة من كان مسلماً أو يهوديا أو نصرانياً فقوموا لها ، فانه ليس يقوم لها بجنازة المسلم وأهل الكتاب ، والعلة المذكورة فيه تقتضى عدم تخصيصه إلهم ، بل بجمع بني آدم ، وان كانوا كفاراً بجنازة المسلم وأهل الكتاب ، لان الملائكة من كل نفس ، عمدة القارى ، ج٢ ، ص: ٢٩ ا - ١٨٨ .

مروان جنازہ کے رکھے جانے سے پہلے بیٹھ گئے تھے،حضرت ابوسعید ﷺ نے فرمایا کہ کھڑے ہوجاؤ۔ تو جنازہ کے رکھے جانے سے پہلے بیٹھنا نکروہ ہے اس واسطے انہوں نے منع فرمایا اور حدیث میں اسی طرح آیا ہےاوراییا بی کرنا چاہیئے۔

#### (٨٨) باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب

#### الرجال ، فان قعد امر بالقيام

جو شخص جناز ہ کے ساتھ جائے ،تو جب تک جناز ہلوگوں کے کا ندھوں سے ندا تارا جائے نہ بیٹھے اور اگر بیٹھ جائے تو اسے کھڑا ہونے کا تھم دیا جائے

• ا ۱ ا ـ حدثنا مسلم ، حدثنا هشام : حدثنا يحيى ، عن أبى سلمة ، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى الله قال : (( اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلايقعد حتى توضع )).[راجع : ٩ - ١٣]

لیمنی جوُخض جنازہ کے ساتھ جائے اوروہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ ندر کھ دیا جائے۔

#### (٩٦) باب من قام لجنازة يهودي

## یہودی کے جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کابیان

ا ۱۳۱ حدثنا معاذبن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن عبيدالله بن مقسم، عن جابر بن عبدالله بن مقسم، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام النبى الله فقسمنا فقلنا: يارسول الله انها جنازة يهودى، قال: ((اذا رأيتم الجنازة فقوموا)). ك

۲ ا ۳ ا -- حدثنا آدم قال: حدثنا شعبةقال: حدثناعمروبن مرة قال: سمعت عبدالرحمين ابين أبيليلي قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية،

<sup>23</sup> و في صبحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ، وقم : ١٥٩٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ، واب القيام للجنازة أهل الشرك ، وقم : ١٨٩٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ، وقم : ١٣٢٨ ، ١٣٢٨ ، ١٣٢٨ ، ١٣٢٨ ، ١٣٢٨ .

میملی مدیث میں مطلق جنازہ فرمایا اوراس مدیث میں ''الیست نسف ؟'' فرمایا لینی جب یہودی کا جنازہ گزرااورآپ ﷺ کو بتایا گیا کہ سے یہودی کا جنازہ ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیاوہ جاندار نہیں ہے؟ لیعنی جاندار تو ہے اس واسطے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

٣١٣ ا ـ وقال أبو حمزة ، عن الاعمش ، عن عمرو ، عن ابن أبى ليلى قال : كنت مع قيس وسهل رضى الله عنهما فقالا : كنا مع النبى ، وقال زكريا ، عن الشعبى ، عن ابن أبى ليلى : كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة . ٨٤

کان أبو مسعود وقیس یقومان للجنازة بیهال دوسحانی کاممل کا ذکر ہے، بینی ابومسعوداورقیس جنازہ کے لئے کھڑے ہوجاتے تھے۔

#### (٥٠) باب حمل الرجال الجنازة دون النساء

## جنازه عورتول كؤبيس بلكهمر دول كواثها ناجابيئ

حضرت ابوسعید الخدری کے میں کرتے ہیں کہ نبی کریم کے نے فرمایا جب جنازہ رکھ دیا جا تا ہے۔ اورلوگ اس کواپنی گرونوں پراٹھاتے ہیں تواگر وہ جنازہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے "قسد میونسی" مجھے جلدی لے

٨٤ وفي صيح مسلم ، كتاب المجنالز ، باب القيام للجنازة ، رقم : ١٥٩١ و سنن النسائي ، كتاب الجنائز ، ياب
 القيام لجنازة اهل الشرك ، رقم : ١٨٩٥ .

 <sup>93</sup> وفي سنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب السرعة بالجنازة ، رقم : ۱۸۸۳ ، ومستد أحمد ، باقي مسند المكثرين ،
 باب مسند ابي سعيد خدري ، رقم : ٩٣٥ - ١ - ١٢٤ / ١ .

جا وَاورا الرَّنِيكَ تَهِيل مُوتا ہے تو كہتا ہے "يا ويلها أين مذهبون بها"ارے بھائى ،تمہارابر امو، مجھے كہاں لے جارے ہو، اور بيآ وازسوائے انسان كے ہر چيزسنتی ہے۔

یعنی جنازه حقیقتاً بیکتاہے ''قلمونی'' اور ''یاویلها أین تلاهبون'' اوراس کے بیالفاظ ہر چیزستی ہے سوائے انسان کے ،صرف انسان نہیں سنتا''و لیو سیمعہ صعق'' اگرانسان بھی سُن لے تو بے ہوش ہو جائے کہ مُر دہ بول پڑا۔اسی واسطے اللہ تعالیٰ نہیں سنواتے ، جیسے عذاب قبراور مخلوق کوسنایا جاتا ہے لیکن انسان نہیں سنتا۔

#### (١٥) باب السرعة بالجنازة

### جنازہ میں جلدی کرنے کا بیان

وقال أنس: أنتم مشيعون، فامش بين يديها و حلفها وعن يمينها وعن شمالها وقال غيره: قريبا منها.

انس ﷺ نے کہاتم جنازہ کے ساتھ چل رہے ہوتو تم اس کے آگے ،اس کے بیچھے ،اوراس کے دائیں اور بائیں بھی چلوا دران کے علاوہ دوسروں نے بھی اس کے قریب تریب بیان کیا۔

۱۳۱۵ - حدث اعلي بن عبدالله: حدثنا سفيان قال: حفظناه من الزهري، عن سعيد بن السمسيب، عن أبي هريرة رضي الله عن النبي الله قال: ((أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فحير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)). ٨٠

فر ماتے ہیں جنازہ کوجلدی لے جاؤ۔ حضرت انس کے نے اس کی تیفصیل بیان فرمائی ہے کہ'' اُنتہم مشیعون'' تم جنازہ کے ساتھ جانے والے ہو۔

تشیع کامعنی ہے کسی جانے والے کے ساتھ ساتھ دیر تک چلنا، تو فر ماتے ہیں سامنے چلو، پیچھے چلو، دائیس چلو، بائیس چلواور دوسرے لوگوں نے کہا جناز ہ کے قریب چلو۔ مقصد سیہ سے کہلوگ پھیل جائیس اور جلدی جلدی نے کرجائیں۔

 <sup>﴿</sup> وَفَى صحیح مسلم ، کتاب الجنائز ، باب الاسراع بالجنازة ، رقم : ۱۵۲۸ ، وسنن الترمذی ، کتاب الجنائز عن رصول الله ، باب ماجاء فی الاسراع بالجنازة ، رقم : ۹۳۷ ، وسنن أبی داؤد ، کتاب الجنائز ، باب الاسراع بالجنازة ، رقم : ۲۲۲۷ ، وسنن ابن ماجاء فی شهود الجنائز ، وموطأ رقم : ۲۲۲۲ ، وموطأ مالک ، کتاب الجنائز ، باب ان عائشة قالت قال وسول الله عَلَيْنَة مامن نبی یموت حتی یخیر المخ ، رقم : ۲۱۲۸ ، وموطأ

## جنازہ کے سطرف چلناافضل ہے

اس سے شافعیہ نے استدلال کیا ہے کہ جناز ہ کے آگے پیچھے ہرطرف چل سکتے ہیں بلکہ آگے چلناافضل ہے حنفیہ کہتے ہیں جناز ہ کے پیچھے چلنا افضل ہے کیونکہ اتباع البحنا ئز کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں اور اتباع کے معنی ہیں پیچھے چلنا۔

طحاوی نے روایت نقل کی ہے کہ ایک جنازہ جار ہاتھا جس میں حضرات شیخین آگے چل رہے تھے اور حضرت علی بھی چھچ چل رہے تھے اور حضرت علی بھی سے کہا کہ حضرت ابو بکر بھی وعمر بھی تو آگے جارہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ جارہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟

حضرت على على المكتوبة على المشى حلف الجنازة أمامها كفضل المكتوبة على التسطوع" يجهي جلنى كفضل المكتوبة على التسطوع" يجهي جلنى كفضلت آئي جلنى كمقابل مين الدي بي جيرة فرض كي فضيلت نقل بر، "وانه مسالا ليعلمان بذالك " اورحضرات شيخين الله مسلك كوجائة بين "ولسكنهما سهلان يريد ان أن يسهلا على الناس " ليكن وه فرم خوبين جائج بين كداوكول كيك آسانى بيداكرين كداكر بم يهال ربي كو مارا بجوم بحى يهال ربي كالس واسطوه آئي برده كي، ورنه وه جائة بين كديجه جلنى كفضلت زياده ب 1 مجوم بحى يهال ربي كالس واسطوه آئي برده بي المجنازة متبوعة وليست تابعة ليس منها من تقلمها " فيزابودا وُدور ندى بين روايت ب "الجنازة متبوعة وليست تابعة ليس منها من تقلمها "

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ جنازہ کے آئے پیچھے دائیں بائیں ہر طَریٰ چلنا با تفاق جائز ہے البیتہ افضلیت میں ختلاف ہے۔

ا نیک قول میہ ہے کہ کسی بھی جانب چلنے کو دوسر ہے جانب چلنے پر کوئی فضیلت نہیں ، اما م بخاری رحمہ اللّٰہ کا بھی اسی طرف میلان ہے۔

دوسرا قول بیہ ہے کہ پیدل چلنے والے کے لئے جناز ہ کے آگے چلنا اورسوار کے لئے جناز ہ کے پیچھے چلنا افضل ہے۔امام مالک رحمہ اللّداورامام احمد بن صبل رحمہ اللّٰد کا یہی مسلک ہے۔

تیسرا تول ہیہے کہ مطلقاً جنازہ کے آگے چلنا افضل ہے۔امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ چیوتھا قول ہیہ ہے کہ مطلقاً جنازہ کے پیچھے چلنا افضل ہے۔امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اوران کے اصحاب اورامام اوزاعی رحمہ اللہ یہی مسلک ہے۔ ۸۲

ا 🕭 عمدة المقارى ، ج : ۲ ، ص : ۱ ا .

٢٤ و ذهب ابراهيم النخعى وسفيان التورى والأوزاعى وسويد بن غفلة ومسروق وأبو قلابة وأبو حنيفة وأبو يوسف و مسحمد واستحاق وأهل الظاهر الى أن المشى خلف الجنازة أفضل ، ويروى ذلك عن على بن أبى طالب وعبدالله بن مسعود وأبى الدرداء ، وأبى أمامة وعمرو بن العاص ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : 1 1 ـ • 1 .

#### باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني

## میت کا جب وہ جناز ہ پر ہو، یہ کہنے کا بیان کہ مجھے جلدی لے چلو

۱۳۱۲ حدثنا عبدالله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثنا سعيد ، عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: كان النبى الله يقول: (( اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم ، فان كانت صالحة قالمت: قدمونى ، وان كانت غير ذلك قالت لاهلها: يا ويلها أين يذهبون بها ؟ يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ، و لو سمع الانسان لصعق )) . [ راجع: ۱۳۱۳]

لیخی میت جب موَمن ہوتا ہے تو کہتا ہے ''قسد مسونسی، قسد مونی'' اور جب کا فرہوتا ہے تو کہتا ہے ''یاویلھا این تذھبون به''

بیاس صدیت کی طرف اشارہ ہے جس پس بی کریم ﷺ ہے منقول ہے کہ: "ان السمؤمن اذا وضع علی سیرہ قال: یاویلہ آین علمی سریرہ قال: یاویلہ آین تذهبون به". میم

### (٥٣) باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام

# امام کے پیچھے جنازہ پردویا تین صفیں بنانے کابیان

ترجمہ: جابر بن عبداللہ ﷺ ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے نجاشی مرنماز جنازہ

۵۳ عبدة القارى ، ج: ۲، ص: ۵۵۱.

۸۳ وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في التكبير على الجنازة ، رقم : ۱۵۸۳ ، وسنن النسائي ، كتاب المحتائز ، باب المحتائز ، باب مسند جابر بن عبدالله ، رقم : ۱۹۳۸ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبدالله ، رقم : ۱۳۲۵ ، ۱۳۹۱ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۵۵ .

پرهی، تومین دوسری یا تیسری صف میں تھا۔

#### غائبانهنماز جنأزه اوراختلا فءائمه

یہاں تمام روایات نجاشی پرنماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں آئی ہیں۔ان سے امام شافعی رحمہ اللہ نے صلوٰۃ علی الغائب کے جواز پراستدلال فرمایا ہے، لیعنی امام شافعی کے نزد یک غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ ۵۵ علامہ خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس جگہ میت کا انتقال ہوا ہے وہاں اگر کوئی جنازہ پڑھنے والا موجود نہ ہوتو غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، علامہ رویانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو پسند کیا ہے۔ ۲۸

امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کواس صورت کے ساتھ دخصوص کیا ہے کہ جب جناز ہ جہت قبلہ میں ہوتو جائز ہے اورا گرمیت جس برنماز جناز ہ بربھی جارہی ہے جہت قبلہ میں نہ ہوتو پھر جائز نہیں۔

حنیہ اور مالکیہ کہتے ہیںصلوٰ ۃ علی الغائب مشروع نہیں ،نماز جناز ہصرف حاضر کے او پر پڑھی جائے گ غائب کے او پرمشروع نہیں ہے۔

## حنفنيه كي دليل

حنفیہ کی دلیل میہ ہے کہ نبی کریم کے زمانہ مبارک میں بے شار صحابہ کرام کے میں بناہر میں ہے۔ باہر شہید ہوئے یاوفات پائے لیکن کسی بھی موقع پر حضورا قدس کا ان پر نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں ،اگرمشروع ہوتی تو آنخضرت کا ان سحابۂ کرام کو اپنی نماز جنازہ سے محروم نے فرماتے جیسے اس جھاڑو دینے والی عورت کی نماز جنازہ اس کی قبر پر پڑھی ، اتنااہتما م فرمایا تو دوسر لے لوگوں کی بھی غائبانہ نماز جنازہ ضرور پڑھتے لیکن پورے ذخیرہ حدیث میں ایک تیجے روایت ہے ، ایک ضعیف ہے اور ایک بہت ہی ضعیف ہے۔
مصحیح روایت تو نجاشی پرنماز جنازہ پڑھنے کی ہے۔

واستندل بهنداالمحديث الشافعي وغيره في مشروعية الصلاة على الغالب، قالوا: هوسنة في حق من كان غائباً عن
 بليد النميست إذا كنان فني بليدوفيات قيدانسقطوا فيرض النصيلاة عليه. قيال شيختازين الدين: والهه ذهب الشافعي، عمدة القارى، ج: ٢٠ص: ٢٣٠ ١

٢٥ وليم قبال الخطابي: لايصلي على الغانب الا اذا وقع موته بارض ليس بها من يصلي عليه ، استحسنه الروياني من الشافلاة ، وبه ترجم أبو داؤد في السنن "الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك" ببلد آخر ، معالم السنن ، ج : ١٠ ص : ٢٥٠، ص : ٣٠٠ ص : ٨٨١ .

نجاثی ۔ نجاثی حبشہ کے بادشاہوں کالقب ہے، یہاں نجاثی سے اصحمہ مراد ہے جوعہد نبوی میں حبشہ کے بادشاہ تتھاور نبی کریم ﷺ پرائیان لائے۔ کئے

نجاشی کی ایک پینصوصیت بھی تھی کہ وہ دیار غیر میں واحد مسلمان تنے ان کا انقال ہوا، کسی نے ان پرنماز جنازہ نہیں پڑھی، آپ گئے نے چاہا کہ ان کا اگرام کیا جائے، تو ہوسکتا ہے اس اگرام کیلئے خصوصیت سے نماز پڑھی گئی ہولیکن دوسروں کے لئے بی تھم نہیں ہوسکتا کہ فلاں کا انقال ہوگیا اب ہرجگہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے، اگر بیمشروع ہوتا تو نبی کریم کی اتنی طویل حیات طیبہ میں دوسرے صحابۂ کرام کی کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کسی کی تو نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہوتی۔ ۸۸

روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم فل اور نجاشی کے درمیان جیتے تجابات تھے وہ سب دور کروئے گئے تھے جس کی وجہ سے نجاشی کا جنازہ آپ فلے کوسا منے نظر آنے لگاتھا چنانچہ امام واحدی رحمہ اللہ کی اسباب النزول میں بید روایت ہے کہ حضور فلے کے سامنے بطور مجزہ جنازہ حاضر کردیا گیاتھا اور آپ فلے نے اس برنماز پڑھی۔ ۹۹

اورضعیف روایت بیہ کہ جب آپ ﷺ تبوک تشریف لے گئے تنے وہاں آپ کواطلاع ملی تھی کہ حضرت معاویہ بن معاویہ المرز نی ﷺ کامدینہ مقورہ میں انقال ہو گیا ہے، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فر مایا کہ اگر آپ جا ہیں توان کی نماز جنازہ پڑھی۔

حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی ہے واقعہ کی سنداگر چہ متکلم فیہ ہے کیکن اگر ثابت ہوجائے تو اس میں بیصراحت ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں ابھی اس کا انتظام

<sup>∠</sup>٨ سيراعلام التبلاء ٨٥٠ ـ اخبار النجاشي ، ج: ١ ، ص: ٢٢٨، مؤسسة الرَّسالة ، بيروت ٢٣٠ ا ٣٠ ص .

٨٨ قبلت : النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله تُلَطِّهُ وصدقه على نبوته الا أنه كان يكتم ايمانه ، والمسلم اذا مات وجب عبلي المسلمين أن يصلوا عليه الا أنه كان بين ظهرائي أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عبليه فلزم رسول الله أن يقعل ذلك اذ هو نبيه ووليه احق الناس به فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه الى الصلاة عليه بظهر الغيب، معالم السنن ، ج: ١ ، ص: ٢٤٠.

٩٨ قال: كشف للنبى الله عن مدرير النجاشى حتى رآه و صلى عليه، ويدل على ذلك أن النبى الله لم يصل عليهم الا غالباً عيره، و قدمات من الصحابة حلق كثير و هم غائبون عنه و سمع بهم قلم يصل عليهم الا غالباً واحداً، عسمامة القارى، ج: ٢، ص: ١٨٨، هرح من ابن ماجه، رقم: ١٥٣٠، ج: ١، ص: ١٨٨، هرح من ابن ماجه، رقم: ١٥٣٠، ج: ١، ص: ١١٠ قديمي كتب خانه، كراچي.

کردیتا ہوں اورانظام میرکیا کہ پر مارا توراستہ کے جتنے ٹیلے اور حائلات تنے سب ختم ہو گئے اور جنازہ سامنے نظرآنے لگا۔ پھرآپ بھے نے نماز پڑھی۔ • و

ا اگریدروایت ثابت ہوجائے تو ریھی ان کی خصوصیت برمحمول ہے۔ اقبے

تیسری بہت ہی ضعیف روایت ہے کہ جب موند میں حضرت جعفرطیا رہ شہید ہوئے تو آ یہ اللہ نے ان کی نماز جناز ہ پڑھی ، چونکہ بیہ بہت ضعیف روایت ہے اس پرتو سچھ کہنا ہی نہیں ہے۔

تو جتنے بھی ایسے واقعات ہیں ان سب میں جنازہ کوبطور معجزہ آپ کے سامنے حاضر کیا گیا اور ظاہر ہے کہ بیہ بات آپ 🛍 کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہو تکتی ،اس واشطے بہ آپ 🍇 کی خصوصیت ہے۔

#### (۵۴) باب الصفوف على الجنازة

#### جنازہ کے لئےصفوں کا بیان

١ ١ ٣ ١ سحدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سَعيد، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: نعى النبي الله أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعاً . [راجع: ٢٣٥]

نعي النبي الله أصحابه النجاشي

نبي كريم ﷺ نے اپنے ساتھيوں كوموت كى خبرسنا كى۔

نعی \_ موت کی اطلاع وینا، نعی القوم \_ لینی قوم کومیت کے وفن کے لئے بلانا۔

٩ ا ٣ ا ـ حدثنا مسلم : حدثنا شعبة : حدثنا الشيباني ، عن الشعبي قال : اخبرني من شهد النبي ﷺ أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعاً ، قلت يا أبا عمرو : من حدثُك؟ قال: ابن عباس. [راجع: ٨٥٨]

<sup>• 9</sup> عن انس بن مالك قال: نزل جبرتيل على النبي تُلْكُ فقال: يامحمد: مات معاوية بن معاوية المزني ، الحب ان تنصيلي عليه ؟ قال : لعم ، فضرب بجناحيه ، فلم يبق اكمة ولاشجوة الا تضعضعت ، فرفع سيره حتى نظر اليه ، فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة ، كل صف سبعون الف ملك ،عمدة القارى ، ج: ٢٠ص: ٢٣ ١ ، صنن البيهقي الكبرى، رقم: ٢٨٢٣، ج: ٣، ص: ١٥، مكتبة دارالياز، مكة المكرمة، ٣٠ ١٣٥ م.

ال مجمع الزوائد، باب الصلاة على الغائب، ج: ١٠٠٠ . ٢٨.

ترجمہ شعبی سے روایت ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جس نے نبی کریم کا کودیکھا کہ آپ نے ایک منبو ذیعنی گرا پڑا بچہ کی قبر کے پاس صفیں قائم کیں اور چارتکبیریں کہیں میں نے کہاتم سے کس نے بیان کیا انہوں نے بیان کیاا بن عباس نے ۔

المنبوذ - كامعنى وه يچه جوراستديس يجينك ديا كيا مو- ٩٢

## (٥٥) باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز

جنازے میں مردوں کے ساتھ بچوں کے صف قائم کرنے کا بیان

ا ۱۳۲۱ - حدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا عبدالواحد: حدثنا الشيباني ، عن عامر ، عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله الله مر بقبر قد دفن ليلاً فقال: ((متى دفن هـ ذا؟)) فقالوا: البارحة ، قال: ((أفلا آذنتمونى ؟)) قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك ، فقام فصففنا خلفه . قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه . [راجع: ۸۵۷]

ترجمہ:رسول اللہ ﷺ ایک قبر کے پاس سے گذرے جورات کو دفن کیا گیا تھا آپ ﷺ نے فرمایا یہ کب دفن کیا گیا؟لوگوں نے کہا کہ کل رات ، آپ نے فرمایا پھر مجھےاطلاع کیوں نہ دی؟لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسے رات کی تاریکی میں دفن کیا، اس لئے ہم نے آپ کو جگانا ناپسند کیا۔

قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه

ابن عباس فے بیان کیا میں بھی انہیں میں تھا، چنا نچہ آپ نے اس پرنماز پڑھی۔

#### (۵۲) باب سنة الصلاة على الجنائز

جنازه پرنماز کے طریقہ کابیان

وقال النبي ((من صلّى على الجنازة)). وقال: ((صلّواعلى صاحبكم)). وقال: ((صلّواعلى صاحبكم)). وقال: ((صلّواعلى النجاشي))، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها. وفيها تكبير و تسليم . وكان ابن عمر لايصلّي إلا طاهراً لايصلّى عند طلوع الشمس ولا غروبها.

المنجد، ص: ٩٨٩.

ويرقع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم . وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبربالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: ﴿ وَلا تُصَلَّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ أَبَداً ﴾ [التوبة: ٨٣] وفيه صفوف وإمام.

تشريح

من صلّی علی الجنازة، صلّواعلی صاحبکم "اور"صلّواعلی النجاشی" ان تمام حدیثوں میں "سماهاصلاة" آپ اللہ اللہ جنازہ کی تمازکو صلوۃ قراردیا۔

اس سے امام شعبی رحمہ اللہ پر درکرنا چاہ رہے ہیں جن کا مذہب یہ ہے کہ نماز جنازہ کیلئے طہارۃ شرط نہیں۔حضوراقدی ﷺ نے ان تمام احادیث میں نماز جنازہ پرصلوۃ کا اطلاق کیا ہے اس لئے جواحکام صلوۃ کے ہیں وہ اس پر بھی جاری ہوں گے ''لا تقبل صلوۃ بغیر طہور'' اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ سوق سجو دولایت کلم فیما''

اس میں رکوع سجدہ بھی نہیں ہے، بات چیت بھی نہیں ہے ''وفیھ تکبیر وتسلیم'' اوراس میں تکبیراورسلام ہے۔

"و کان ابن عمر لایصلی الاطاهراً "حفرت ابن عمر هابنر طهارت کنماز جنازه فهی پر سے تھے "و لا یصلی عدد طلوع الشمس و لاغروبها" طلوع اورغروب کوفت بھی نہیں پڑھتے تھے اور حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ عین طلوع اورغروب کے وقت نہیں پڑھنا چاہئے ، "و سسلا ثلة اوقات نهانا رسول الله فی ان نصلی فیها او نقبر فیها موتانا" حضرت عقبہ بن عامر میں کی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ بعید طلوع اورغروب کے وقت نہ پڑھا جائے۔

نماز جنازه میں رفع پدین کامسکلہ

"ويو فع يديه" فرمات بين اس مين باته بهي الحاسك كا-

<sup>9</sup> وقال ابن بطال: كان غرض البخارى بهذا الرد على الشعبى، فانه اجاز الصلاة على المعازة بغير طهارة، قسال: لاله دعاء ليس فيها ركوع و لاسجود.قال: و الفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قولة، انتهى. عمدة القارى، ج: ٢، ص: ١٤٠.

حفیہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کی صرف پہلی تجبیر پر ہاتھ اٹھائے گا۔

شافعیہ کہتے ہیں ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھائے گا، حنابلہ کا بھی یہی ندہب ہے۔ ماق

لیکن حضرت عبداللہ بن عمر مظامی حدیث سے خابت ہے کہ وہ صرف پہلی تحبیر پر ہاتھ اٹھاتے سے ، حالا نکہ رفع بدین کے مسلم میں شافعیہ کے مسلک کا وارو مدار حضرت عبداللہ بن عمر مظامی کی احادیث پر ہے اور بہاں ان کی روایت یہ ہے کہ وہ صرف پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھاتے سے عظامہ عبدی نے حضرت عبداللہ بن عمر مطاب کی وہ روایات نقل کی ہیں۔ لہذا حنفیہ کہتے ہیں کہ صرف اول تحبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں مرقب ہول تحبیر پر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں ہر ہر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں ہر ہر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں ہر ہر ہاتھ اٹھائے گا جبکہ شافعیہ کہتے ہیں ہر ہر ہاتھ اٹھائے گا۔ 20

### نماز جنازه کی امامت کا حقدار

"وقال المحسن: ادر كت المناس واحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم" حضرت حسن بصريٌ فرماتے جيں كه ميں نے لوگوں كواس حالت ميں پايا كه وه كہتے تھے كه ان كى نماز جنازه برخانے كاسب سے زيادہ حقداروہ ہے جس پرلوگ فرائض پڑھانے كے لئے راضى ہوں، لينى امام الحى جس كے بيچھے يدا پى حيات ميں مرده نمازيں پڑھتار ہا تھا نماز جنازه بھى اُسى سے پڑھانی چاہيے۔

من مسألة قبال: ويرفع يبديه في كل تكبيرة ـ اجمع أهل العلم على أن المصلى على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها وكان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة .

و بسه قال : مسالم و عمر بن عبد العزيو و عطاء و قيس بن أبي حازم و الزهوى و اسحاق و ابن المنذو و الأوزاعي و الشافعي.

و قبال مبالك و الشورى و أبوحنيفة لايرفع يديه الا في الأولى لان كل تكبيرة مقام ركعة و لا ترفع الأيدى في جسيع الركعات، المغنى، ج: ٢، ص: ١٨٣، دارالفكر، بيروت ١٣٠٥، هـ. و الأم، ج: ١، ص: ٢٤١، والمجموع، ج: ٥، ص: ١٨٣،

6 وفي ((السبسوط)) أن ابن عمر وعلياً ، رضى الله عنهما وعن ابن عباس عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير . وفي الاحرام ، وحكاه ابن حزم عن ابن مسعود وابن عمر ، ثم قال: لم يأت بالرفع فيما عدا الأول نص ولا اجماع . وحكى في (المصنف) عن النخعى والحسن بن صالح: أن الرفع في الأولى فقط ، وحكى ابن المبتدر الاجماع الى الرفع في أول تكبيرة ، عمدة القارى ، ج: ٢٥ص: ١٤٠ ، والمبسوط للسرخسى ، ج: ٢٥ص: ١٥٠.

## نماز جنازہ کے لئے بوفت عذرتیم کرسکتا ہے

"وإذا أحدث يوم العيد أوعند الجنازة يطلب الماء و لايتيمم" الرعيد كون يا جنازه كي ياس كى كومدث بوجائة وماني طلب كرے بيتم ندكرے ـ

اس سے حنفیہ کی تر دید کرنامقصود ہے کہ حنفیہ کے نز دیک اگرآ دمی جناز ہ میں جار ہاہے اور محدث ہے تو اس کو بیاختیار دیا گیا ہے کہ اگر اس کو بیرخیال ہے کہ میں وضوکر نے جاؤں گا تو جناز ہ کی نماز میں شامل نہ ہوسکوں گا تو جلدی سے تیم کرسکتا ہے۔

اس کی دلیل ایک مرفوع حدیث ہے جوکائل ابن عدی میں آئی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس عنہما ہے مروی ہے کہ ''لیکن اس کا مرفوع ہونا تو مشکوک مروی ہے کہ ''إذا فحی اُ تحک جنازة وانت علی غیو وضوء فتیمم" لیکن اس کا مرفوع ہونا تو مشکوک ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس علی ہے موقوفاً ثابت ہے، جیسے ابن افی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے، اس بنا پر حفی کہتے ہیں کہ فوراً جمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ۲۹

## نما زعید کے لئے تیم کرسکتا ہے

عید کے بارے میں بھی حفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ویسے توپانی سے طہارۃ حاصل کر کے پڑھنی چاہئے اورامام کے لئے تو ہرحال میں ضروری ہے کہ وضوکر ہے ، کیونکہ جماعت اس کا انظار کر لے گی ، لیکن مقتدی کا تقم میہ ہے کہ فرض کریں عین موقع پرکسی کو حدث لاحق ہوگیا اوراندیشہ ہے کہ اگر وضوکر نے جاؤں گا تو نماز نہیں ملے گی ، اس صورت میں امام ابو حلیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وضوکر نے کی ضرورت نہیں ، یمم کر لے ۔ صاحبین کہتے ہیں کہ وضوکر نے کی ضرورت نہیں ، یمم کر لے ۔ صاحبین کہتے ہیں کہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ، یمم کر ہے ۔ صاحبین کہتے ہیں کہ وضوکر ہے کی ضرورت نہیں ، یمم کر ہے ۔ سامبین کہتے ہیں کہ وضوی واجب ہے۔ میں ہیں کہ وضوی کہ وضوی واجب ہے۔ میں اور ہیں کہتے ہیں کہ وضوی کرنے کی ضرورت نہیں ، یمم کر اور ہیں کہتے ہیں کہ وضوی کی میں کہتے ہیں کہ وضوی کی دوسوں کی اور جب ہے۔ میں کہتے ہیں کہ وضوی کی دوسوں کی د

بعض حضرات نے اس کو اختلاف زمانہ پرمحول کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے زمانہ میں عیدگاہ دور ہوتی تھی، وضوکرنا آسان نہیں تھا اور صاحبین رحمہما اللہ کے دور میں عیدگاہ قریب تھی۔ وضوکر نے میں کوئی

٢٠ عمدة القارى، ج: ٢٠ص: ٥٠١، ومصنف ابن أبي شبية ، ج: ٢٠ص: ٩٨، مكتبة الموشد، الرياض ، ٩٠٩ اهد.
١٠ واما التيميم لصلاة العيد فعلى التفصيل عندنا، وهو انه ان كان قبل الشروع في صلاة العيد لا يجوز للامام، لأنه ينتظر، وأما المقتدى فان كان الماء قريباً بحيث لوتؤضاً لا يخاف الفوت لا يجوز، والافيجوز، فلو أحدث أحدهما بعد الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت لو توضأ، فكذلك عند أبي حنيفة خلافاً لهما، عمدة القارى، ج: ٢٠ص: ٢٠١ والمبسوط للسرخسى، ج: ٢٠ص: ٣٠، ها دارالمعرقه، بيروت، ٢٠٣ اهـ.

دشواری نہیں تھی۔ ۸ فی

امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک بیہ بات سیح نہیں ہے اسلئے وہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں پانی طلب کر ہے۔ "إذا انتھے الی المجنازة وهم یصلون ید خل معھم بت کبیرة" کو کی شخص جنازہ کی نماز کے پاس پہنچے اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو ایک مرتبہ اللہ اکبرین کر ان کے ساتھ داخل ہوجائے اور ان کا مسلک بیہ ہے کہ جو تکبیریں چھوٹ گئیں ہیں ان کی قضانہیں ہے۔

حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر کسی کی ایک یا دو تکبیریں نکل گئیں تو وہ آتے ہی تکبیر نہ کیے بلکہ امام کی تکبیر کا انتظار کرے جب ہی تکبیر کہے تو ہی تھ تکبیر کہہ کر شامل ہوجائے اور امام کی فراغت کے بعد چھوٹی ہوئی تکبیریں کیے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نز دیک آتے ہی تکبیر کہدے۔ وو

وقال ابن المسيّب: "يكبر بالليل والنهاروالسفر والحضر اربعا"

ابن المسیّب رحمه الله فرمات ہیں رات ہو یاون ،سفر ہو یا حضر بھبیریں چار ہی کہنی ہیں اور یہی جمہور ائمہ کا ند ہب ہے۔

وقال أنس ﷺ: "تكبيرة الواحدة استنفاح الصلوة"

حضرت انس ﷺ فرمائے ہیں کہ ایک بھیرا فتتاح صلوّۃ کی ہوگی باقی تین جنازہ کی ہوں گی۔

وقال: "و لا تصلّ على احد منهم مات أبدًا" اس يس پهرون اشاره كرر بي بين كه الله تعالى اس كونماز قرار و بين اس من الله تعالى اس كونماز قرار و بين "و لا تصلّ" تو نماز كى جوشرا لط بين طهارت وغيره وه اس مين بهى پائى جائيس گيد "و فيسه صفوف و امام "اوراس مين صفين بهى بوتى بين اورامام بهى بوتا ب يونكه اس كاحكام نماز جيسة بين لبذا طهارت بهى شرط ب -

اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف جو کسی نے بیمنسوب کردیا ہے کہ ان کے نز دیک نماز جنازہ بغیر طہارت کے بھی جائز ہے، بینسبت بالکل غلط ہے، البتہ ان کے نز دیک سجدۂ تلاوت کے بارے میں

٩٨ فمن المشايخ من قال: هذا اختلاف عصرو زمان ، فقى زمن ابى حنيفة كانت الجبانة بعيدة من الكوفة ، وفي زمنها كانوا يصلون في جبالة قريبة ، همدة القارى، ج: ٢ ، ص: ٢٤١.

وق وعندنا لوكبر الامام تكبيرة أو تكبيرتين لايكبر الآتي حتى يكبر الامام تكبيرة اخرى عند ابي حنيفة ومحمد، ثم اذا كبر الامام يكبر معه، فاذا فرغ الامام كبر هذا الآتي مافاته قبل أن ترفع الجنازة. وقال ابو سف: يكبر حين يحضر، وبه قال الشافعي واحمد في رواية، وعن أحمد محير، قولهما هو قول الثورى والحارث بن يزيد، وبه قال مالك واسحاق وأحمد في رواية. وعمدة القارى، ج: ٢، ص: ٢٤١، والبحر الرائق، ج: ٢، ص: ٩٩١، دارالمعرفة، بيروت.

احمال ہے جیسا کہ پہلے گزر چکاہے وہ بغیر طہارت کے جائز ہے اور شاید ''فیسہ صفوف و إمام ''کہہ کر سجدہ تلاوت سے احتر از کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سجد و تلاوت میں نہ شفیں ہوتی ہیں ، ندا مام ہوتا ہے، لہذا وہ من کل الوجوہ صلوٰ ق کے مشابنہیں ہے ، اس لئے اگروہ بغیر طہارت کے جائز ہوتو اس سے نماز جنازہ پر قیاس کرنا درست ندہوگا کیونکہ یہ قیاس مع الفارق ہوگا۔

> سوال: غرق اورحرق کی صورت میں جب میت ند ملے تو نماز جنازہ کیے پڑھیں؟ جواب: اگر ند ملے تو مجوری ہے اس لئے ندیڑھیں۔

۳۲۲ ا حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة ، عن الشيباني ، عن الشعبى قال : حدثنا شعبة ، عن الشيباني ، عن الشعبي قال : اخبرني من مر مع نبيكم الله على قبر منبوذ فامنا فصففنا خلفه فقلنا : ياأباعمرو ومن حدثك ؟ قال : ابن عباس رضى الله عنهما . [راجع : ۸۵۷]

فامنا فصففنا۔ بعنی امامت اور صفوں کی ہرابری نماز جناز ہ کی سنت میں سے ہے۔اس طرح ترجمة الباب کے ساتھ مطابقت ہوگئی۔

#### (۵۷) باب فضل اتباع الجنائز

## جنازہ کے پیچھے چلنے کی فضیلت کابیان

وقال زيد ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ماعلمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط.

زید بن ثابت نے کہا کہ جب تونے نماز پڑھ لی تو تونے پوری کر لی وہ چیز جو تجھ پرواجب ہے۔ اور حمید بن بلال نے کہا کہ ہم جنازہ سے والیسی ہے لئے اجازت کی ضرورت نہیں سجھتے تھے، کیکن جس نے نماز پڑھی اور پھرواپس ہوا تواس کے لئے ایک قیراط ہے۔

ابن عسم : أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول : من تبع جنازة فله قيراط ، فقال : أكثر أبو هريرة علينا. [راجع: ٣٤]

#### صيعت من أمزالله. • ول

#### روايت بإب كامطلب

پہلامطلب اس کا بیہ ہے''ماعل مناعلی الجنازۃ إذنا''یعنی جنازہ میں شامل ہونے کی اجازت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ بیراجازت ضروری ہے یعنی اہل میت سے اجازت کی جائے کہ ہم آپ کے جنازہ میں شامل ہوجا کیں ، بیاجازت ضرور کی تہیں ہے۔

دوسرامطلب بیہ ہے کہ نماز جناز ہ پڑھ کر دفن میں شریک ہوئے بغیرا گرکوئی شخص جانا جا ہتا ہوتو کیا اہل میّت سے اجازت ضروری ہے۔

حفیہ کی تمابوں میں یہی تکھاہے کہ اگر دفن سے پہلے جانا ہوتو اہل میت سے اجازت لے کرجانا چاہیے۔ اس کی تر دید کرنامقصود ہے کہ فرمایا''من صلّی ثم رجع فلہ قیبر اط'' جونماز پڑھے اورلوٹ جائے اس کوایک قیراط ملے گا اور بیضروری نہیں قرار دیا کہ اجازت لے کرجانا ہوگا۔

حنیہ کی کتابوں میں جولکھا ہے وہ کوئی شرطنہیں ہے نہ واجب ہے بلکہ آ داب میں سے ہے کہ جس شخص کے پاس آ پ تعزیت کیلئے گئے ہیں، وہ آ پ کا جانے والا ہے اگر آ پ جناز ہیڑ میر اطلاع کئے کھسک گئے تو وہ یہی سمجھے گا کہ بیر جمیز و تکفین تک شریک رہا ہے وہ خواہ مخواہ احسان مندر ہے گا اور غلط نہی میں مبتلا ہوگا، اس لئے ادب بیہ ہے کہ اطلاع دیدیں کہ میں جارہا ہوں، کوئی حرام وحلال کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کیلئے دلائل کی ضرورت ہو۔

البتہ اگر کسی اجنبی کا جنازہ ہے جس میں آپ شریک ہوگئے اور جانتے ہی نہیں ہیں کہ کس کا جنازہ ہے،اس کا اہل کون ہے، وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔

#### لقد قرطنافي قراريط كثيرة الخ.

جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے بیصدیث پہلی بارسن یعنی اس سے پہلے معلوم نہیں تھی تو فر مایا کہ ''لمق ند فسر طنا فعی قو اریط تحثیر قہ ''یعنی ہم نے کتنی قیراط ضائع کردی ہیں! پہلے ہمیں حدیث نہیں ملی تھی اس واسطے اتناا ہتمام نہیں تھا کہ جنازہ کے پیچھے جا کیں اور نماز پڑھیں اور تدفین میں بھی شریک رہیں ، تو ہم نے

<sup>•</sup> إلى جبرى دأب السخارى لله يفسر الكلمة الغربية من الحديث اذا وافقت كلمة من القرآن ، و هذا اشارة الى ماورد في المقرآن : ﴿ يُنحَسَّرَتَىٰ عَلَى فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ [الزمر : ٥٦] و معناه : ضبعت من أمر الله ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٢ ا

------------

کتنے قیراط ضائع کردئے باو جوداس کے کہ نماز جنازہ میں شریک ہونے کاموقع تھا مگر ہم شریک نہیں ہوئے۔ان فضیلت معلوم ہونے کے بعد صحابۂ کرام طاق نے جنازہ کی نماز میں کوتا ہی کرنی چھوڑ دی اور فرمایا پہلے ہمیں یہ حدیثیں نہیں پہنچی تھیں کہ نماز جنازہ کی اتن فضیلت ہے،اگر پہلے معلوم ہوتیں تو بہت قیراط جمع کر لیتے ،جارے بہت قیراط ضائع ہو گئے۔

بیصحابهٔ کرام ﷺ کی فضائل اعمال کی حرص تھی کہ جس جگہ ہے بھی کوئی نیکی ٹل رہی ہو، اس کو حاصل کرنے کی فکر کرتے ۔

## (۵۸) با**ب من انتظر حتی تدفن** دفن کئے جانے تک انتظار کابیان

۱۳۲۵ میدالله بن مسلمهٔ قال: قرآت علی ابن آبی ذئب ، عن سعید بن سعید المقری ، عن آبیه آنه سأل آبا هریرهٔ الله قال: سمعت النبی الله عن آبیه آنه سأل آبا هریرهٔ الله قال تسمعت النبی الله عن آبیه آنه سأل آبا هریرهٔ الله قال الله عن آبیه آنه سأل آبا هریرهٔ الله قال الل

حدثنا احمد بن شبب بن سعيد قال: حدثنى أبى: حدثنا يونس: قال ابن شهاب ج وحدثنا يونس: قال ابن شهاب ج وحدثنى عبدالرحمن الاعرج أن أبا هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((من شهد الجنازة حتى يصلّى فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان)). قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبلين العظيمين)).

ترجمہ: سعید بن ابوسعید مقبری اپنے والد ابوسعید مقبری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے بوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا۔

معنرت ابوہریرہ بھائے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جوشخص جناز ہیں شریک ہویہاں تک کہ نماز پڑھ لے تو اس کے لئے ایک قیراط ہے اور فن کئے جانے تک حاضر رہے تو اس کے لئے دو قیراط ہیں یو چھا گیاد وقیراط کیا ہیں؟ کہادوبڑے پہاڑوں کی طرح ہیں ۔

### (٥٩) باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز

جنازے پرلوگوں کے ساتھ بچوں کے نماز پڑھنے کا بیان

٣٢٢ ا ـ حدثنا يعقوب بن ابراهيم : حدثنا يحيى بن أبي بكير : حدثنا زائدة :

الرحمة على الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل الصلاة على الجنازة ، رقم : ١٩٢١ .

حدثنا أبو اسحاق الشيباني ، عن عامر ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أتى رسول الله قبراً فقالوا : هنذا دفن أو دفنت البارحة . قال : ابن عباس رضى الله عنهما : فصففنا خلفه ثم صلى عليها . ٢٠٠

## (۲۰) باب الصلاۃ علی الجنائز بالمصلّی والمسجد مصلی اورمسجد میں جنازے پرنماز پڑھنے کابیان

سعيد استحدثنا يحي بن بكير: حدثنا الليث ،عن عقيل ،عن ابن شهاب،عن سعيد بن السمسيّب وأبي سلمة: أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله الله السعاشي صاحب المحبشة اليوم الذي مات فيه،قال: ((استغفروالأخيكم)). [راجع: ٢٣٥]

٣٢٨ اـ وعن ابن شهاب قال: حدثني سعيدبن المسيّب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي الله صف بهم بالمصلّى فكبر عليه أربعاً.[راجع: ١٣٥٥]

9 ۱۳۲۹ ـ حدثساإبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نسافع، عن عبدالله بن عمررضي الله عنهما: أن اليهو دجاؤ اإلى النبي الله برجل منهم وامرأة زنياء فأمر بهمافر جما قريبامن موضع الجنبائز عندالمسجد. [انظر: 2044، 2044]

ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہود نبی ﷺ کے پاس ایک یہودی مرداورعورت کے کرآئے جنہوں نے زنا کیا تھا،آپ نے ان دونوں کے رجم کرنے کا تھکم دیا تو مسجد کے پاس نماز جنازہ پڑھنے کی قریب ان دونوں کوسنگسار کیا گیا۔

الم و أفاد بها الباب مشروعية صلاة الصبيان على الموتى ، كما ذكرنا . فان قلت : هذا كان يستفاد من ذلك
 الباب . قلت : نعم لكن ضمناً وهناذكره قصداً ونصاً ، كما ذكره العيني في عمدة القارى ، ج : ٢٠ص : ١٨١ .

٣٠٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب رجم اليهود اهل الذمة في الزناء وقم : ٣٢ ١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الحدود ، باب في رجم اليهود يين ، وقم : ٣٨٥ ١ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب، وقم : ٣٢١٩ ، وموطأ مالك ، كتاب الحدود ، باب ماجاء في الرجم، وقم : ٢٢٨٨ ١ ، و سنن الدارمي ، كتاب الحدود ، باب الحدود ، باب في الحكم بين اهل الكتاب اذا تحاكموا الي حكام المسلمين ، وقم : ٢٢١٨

## مقصدامام بخاري

یہاں امام بخاری رحمہ اللّٰہ کامقصودیہ ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے نجاشی پرمصلی یعنی عید گاہ میں نمازیرِ ھی۔

## مسجد مين نماز جنازه كائتكم

ترجمة الباب بين فرمايا ہے ''باب البصلاۃ على البجنائز بالمصلّى والمسجد'' عالاتك محدكاذ كرمديث بين بين ہے۔

بعض لوگوں نے کہا کہ متجد کا ذکر انہوں نے قیاس کے ذریعہ سمجھا کیونکہ جب عیدگاہ میں نماز پڑھی تو عیدگاہ بھی ایک طرح کی متجد ہوتی ہے، لہذام جدمیں بھی پڑھنا جائز ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہاس ہے اشارہ کرنا جا ہتے ہیں کہ حضورا قدس ﷺ نے مصلّی میں تو نما زیڑھی ہے،لیکن معجد نبوی میں پڑھٹا کہیں ٹابت نہیں ہے،للہذامسجد میں نہیں پڑھنی چاہیئے ، دونوں احمال ہیں۔ دراصل یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے:

# امام شافعیؓ اورامام احمد بن حنبل کا مسلک

ا مام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حتمبل رحمہ اللہ فر مانتے ہیں کہ سجد کے اندرنما زجنا ز ہ پڑھنا جائز ہے ، بشرطیکہ مسجد کے آلود ہ ہونے کا خطرہ نہ ہو۔

## امام ابوحنیفهٔ ورامام ما لک گامسلک

امام ما لک رحمہ اللہ اورامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ محبر میں عدم جواز کے قائل ہیں۔ حنفیہ میں ہے شخ ابن الہمامؒ کے نز دیک معجد میں نماز جناز ہ مکر وہ تنزیمی ہے۔ سم مل علامہ قاسم ابن قطلو بغاً نے معجد میں جنازہ پڑھنے کو مکر وہ تحریمی قرار دیا ہے۔ ۵ مل بعض کہتے ہیں کہ بیاساءت ہے۔

حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اساء ت مکروہ تحریمی اور تنزیبی کے درمیان ایک درجہ ہے، مکروہ تنزیبی سے زیادہ اورتحریمی سے کم ہے۔ بہر حال مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے۔

<sup>1.</sup> ولايصلي على مبت في مسجد جماعة ، شرح فتح القدير ، ج: ٢، ص: ٢٨ ١ ، دارالفكر ، بيروت .

٥٠] البحر الرائق ، ج : ٢٠٥٠ : ٢٠٢ - ١ - ٢ ، دارالمعرفة ، بيروت .

## امام شافعیؓ وامام احدٌ کا استدلال

امام شافعیؓ اورامام احمد بن حنبلؓ اس واقعہ ہے استدلال فرماتے ہیں جس میں حضرت عا مَشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہانے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے سہیل بن بیضاءادران کے بھائی پرمسجد میں نماز پڑھی تھی۔

واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب حضرت سعدین ابی وقاص ﷺ کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ نے ان کی نماز جناز ہ مسجد میں پڑھنے کی فرمائش کی جس پرلوگوں نے اعتراض کیا۔اس موقع پرحضرت عائشہ نے فرمایا کہ شہیں کیا پیتہ ہے نبی کریم ﷺ نے سہیل بن بیضاءاوران کے بھائی پرمسجد میں نماز پڑھی تھی۔

### حنفيةُوما لكيةُ كااستدلال

پہلی ولیل: حنفیہ اور مالکیہ کا ستد لال بخاری کی احادیث باب سے ہے جوحضرت ابوہریرۃ کے اور حضرت ابن عمر کے سے مصوص جگہ بنائی تھی ،اس اور حضرت ابن عمر کے سے مردی ہے کہ بنی کریم کی نے مجد کے باہر جنازہ کے لئے مخصوص جگہ بنائی تھی ،اس سے صاف واضح ہے کہ اگر مسجد میں نماز جنازہ جائز ہوتی تو مسجد کے باہر جنازہ کی جگہ بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی ، خاص طور پر مسجد نبوی کہ جس میں نماز پڑھنے کا تو اب دوسری جگہ کی بنسبت ایک ہزارگنازیا وہ ہوتا ہے اس کوچھوڑ کر مسجد سے باہر جگہ بنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تھا، درنہ باہر جگہ نہ بناتے ، یہاں تک کہ نباشی پر بھی مسجد نبوی میں نہیں پڑھی بلکہ عیدگاہ میں جاکر پڑھی ہے۔

اور پہ کہنا کہ مصلّی کا بھی وہی حکم ہے جو معجد کا ہے بیاس لئے درست نہیں ہے کہ تمام فقہا ءاس بات کے قائل ہیں کہ مصلّی اور مسجد کے احکام مختلف ہوتے ہیں ،اس لئے مصلّی میں پڑھنا خوداس بات کی دلیل ہے کہ مسجد میں پڑھنا درست نہیں تھا۔

ووسری ولیل: حفیہ کی دوسری دکیل وہ حدیث ہے جوابوداؤد کے اندر حفرت ابو ہریر ہ ﷺ سے مروی ہے ''من صلّی علی جنازہ فی المسجد فلاشیشی علیہ ''جو جنازہ کی نماز مجد میں پڑھے اس کے لئے کچھ پھی نہیں ہے۔ ۲۰لے

ا تفاق ہے ابودا وَدےموجود ہُننخوں میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں ''مین صلی علی المجناز ق فی المسجد فیلاشینی علیہ'' جس کے معنی بالکل غلط ہوجاتے ہیں کہ اس کے اوپر پچھو بال نہیں ، اس واسطے شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ بیتو ہماری دلیل ہے۔

ليكن محققين نے "فلاشيئي له" والى حديث كور جي دي ہے اوراس كى دليل بدہے كدابين ماجد ميں يہي

٢ في سنن أبي داؤد، كتاب الجنائز، رقم : ١ ٩ ١ ٣، ج: ٣٠ص: ٢٠٤، دارالفكر، بيروت .

-------

حدیث آئی ہاس میں بیالفاظ ہیں "فیلیسس لیہ شبیء" ابن ماجد کی حدیث کی تا ئیر کی وجہ سے "فلاشینی له" والی روایت زیادہ تیج ہے اور اس سے حنفیہ اور مالکیہ کا ستدلال ہے۔ عولے

جہاں تک حضرت میں دنیے اللہ عنہ کے واقعہ کا تعلق ہے اس کے بارے میں حفیہ کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا استدلال احادیث کلیہ کے مقابلہ میں منقوض ہے اس لئے حفیہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی عذر ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے مجد میں نماز جنازہ پڑھی ، کیونکہ عادت تو پیتہ چل گئی کہ بہی تھی کہ مجد سے باہر پڑھتے تھے، جب ایک واقعہ میں مجد میں پڑھی تو اس سے خود بخو د نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ کچھ سبب پیش آیا ہوگا، جس کی وجہ سے مجد میں نماز پڑھی ، مثلاً بارش تھی یا کچڑ وغیرہ کی وجہ سے ۔ حفیہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی عذر چیش آ جائے تو مسجد میں جائز ہے۔

اس ایک واقعہ کوکسی عذر پرمحمول کرلینا اہون ہے ہنسبت اس کے کہ جوساری زندگی کامعمول ہے اس کے ہارے میں بحث کی جائے کہ بیافضل تھایا وہ افضل ہے۔ ۸ن لے

كل واما بالنظر الى مطلق حديث ابى هويرة رضى الله عنه: ((من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له)) ، فالمنع منطلق وقول ابن بزيرة ليس فيه صيغة النهى ... الى آخره مردود أيضاً ، لأن البات منع شيء غير مقتصر على الصيغة، و تعليله يا الاحتمال غير مفيد لدعواه ، وأما صلاته نَلْتُ على سهيل فلا لنكرها ، غير أن حديث أبى هويرة الدى رواه أبو داؤد هنه أنه قال : قال رسول الله نَلْتُ : ((من صلى على جنازة في المسجد لا شيء له)) ، وأخرجه ابن مناجه أيضاً و لفظه : ((فليس له شيء)) وقال الخطيب : المحفوظ : ((فلاشيء له)) ويروى : ((فلاشيء عليه)) وروى : ((فلاشيء عليه)) منافلة نزل المنافلة الحبار عن فعل رسول الله نظيم في حال الاباحة التي لم يتقدمها نهى ، وحديث أبى هويرة أخبار عن نهى رسول الله نافل قد تقد مته الاباحة ، فصار حديث أبى هويرة ناسخاً ، و يؤيده انكار الصحابة على عائشة ، رضى الله عنها ، لأنهم قد كانوا علموا في ذلك علاف ماعلمت ، ولو لا ذلك ما انتكروا ذلك عنها ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٢ ! ، وسنن ابن ماجه ، باب ماجه عي الصلاة على المسجد ، ولو لا ذلك ما انتكروا ذلك عنها ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٢ ! ، وسنن ابن ماجه ، باب ماجه عي الصلاة على المسجد ، ولو لا ذلك ما انتكروا ذلك عنها ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٢ ! ، وسنن ابن ماجه ، باب ماجه على الصلاة على المسجد ، ولو لا ذلك ما انتكروا ذلك عنها ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٢ ! ، وسن ابن ماجه ،

١٠٠ عند المسجد ، يكون بمعنى : في ، أو نقول ، قوله : باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ، يحتمل وجهين احدهما : الا لبات ، والآخر : النفى، ولعل غرض البخارى النفى بان لايصلى عليها في المسجد بدليل تعيين رسول الله عليه موضع المجنازة عند المسجد ، ولو جاز فيه لما عينه في خارجه، وبهذا يدفع كلام ابن يطال : ليس فيه -أى : في حديث ابن عمر - دليل على الصلاة في المسجد ، اتما الدليل في حديث عائشة : صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء في المسجد . عمدة القارى ، ج: ٢٠ص: ١٨٢ .

پھر حنفیہ کے درمیان اس میں کلام ہواہے کہ اگر جنازہ مسجدسے باہر ہواور مصلی اندر ہول تو یہ جائز ہے۔ انہیں؟

۔ بعض حضرات کہتے ہیں جنازہ باہر ہواور مقتدی مسجد کے اندر ہوں تو پیصورت جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ پیجمی نا جائز ہے ،تو دونوں ہی قول ہیں۔ 9 ملے

9-1 ولا في مسجد لحديث أبي داؤد مر فوعاً من صلى على ميت في المسجد فلا اجر له وفي رواية فلاشيء له اطلقه فشمل ما اذا كان الميت والقوم في المسجد أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد أو كان الامام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم خارج المسجد والموت في المسجد وهو المختار خلافاً لما أورد ه النسقي كذافي الخلاصة .

و هذا الاطلاق في الكراهة بناء على ان المسجد انما بني للصلاة المكتوبة و توابعها من النوافل و الذكر و تدريس العلم

وقيل لا يكره اذا كان الميت خارج المسجد وهو مبنى على ان الكراهة لاحتمال تؤليث المسجد،

الأول هو الاوفيق لاطبلاق السحديث كلا في فتح القدير فما في غاية البيان والعناية من ان الميت وبعض القوم اذا كانا خارج المسجد والباقون فيه لا كراهه اتفاقاً ممنوع.

وقد يقال أن الحديث يحتمل ثلاثة أشياء أن يكون الظرف وهو قوله في مسجد ظرفاً للصلاة والميت وحينئذ فللكراهة شرطان كون الصلاة في المسجد وكون الميت فيه فاذا فقد احدهما فلا كراهة .

الثاني أن يكون ظرفاً للصلاة فقط فلايكره اذا كان الميت في المسجد والقوم كلهم خارجه.

الثالث أن يكون ظرفاً فقط وحينيا حيث كان خارجه فلاكراهة وما اختاروه كما نقلنا ه لم يوافق واحداً من الاحتسالات الثلاثة لانهم قالوا بالكراهة اذا وجد احدهما في المسجد المصى او الميت كما قال في المجتبي وتكره صواء كان الميت والقوم في المسجد او احدهما .

ولعل وجهد اند لما لم يكن دليل على واحد من الاحتمالات بعينه قالوا بالكراهة بوجود احدهما ايا كان وظاهر كلام المصنف ان الكراهة تحريمية لاته عطفه على ما لا يجوز من الصلاة راكبا وهي احدى الروايتين مع ان قيه ايهاما لان في المعطوف عليه لم تصح الصلاة اصلاً وهي المعطوف هنا صحيحة والاخرى انها تنزيهية ورجحه في فتح القدير بان الحديث ليس مصروف و لا قرن الفعل بوعيد بظني بل لب الاجر وسلب الاجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب لجواز الاباحة.

اس كا انحماداى مديث پرېكر "من صلى على البحندازة فى المسجد فلاشينى له يافليس له شتى".

#### منشأ اختلاف

اب جن لوگول نے "فی المسجد" جارمجرور کاتعلق صلّی ہے کیا" من صلی فی المسجد علی المسجد علی المسجد علی المسجد علی المجنازة" توانہوں نے کہا کہ جنازہ خواہ اندر ہویا باہر ہوصلوٰ ق فی المبحر منع ہے۔

جن لوگوں نے فسی المسجد کا تعلق جنازہ سے کہا یعن "من صلّی علی جنازۃ کائنۃ فی المسجد، موجودة فی المسجد" توانہوں نے کہا کہ سجد میں جنازہ ہوگا تو ناجا کز ہوگا اور مسجد باہر ہوگا تو جا کر ہوگا تو ناجا کر ہوگا تو المسجد کے جار مجرور کے متعلق پر ہے کہ متعلق "صلّی" ہے یا "جنسازۃ" ہے۔امام ابن ہمام رحمہ اللّہ نے فتح القدير میں بيقاعدہ بيان کيا ہے کہا گرفعل ايسا ہے جس کاحتی اثر مفعول تک پنچتا ہے تو اس میں جب ظرف آئے گا وہ فعل کا ہوگا مفعول کا نہيں ہوگا۔ بعض افعال ايسے ہوتے ہیں جن کاحتی اثر مفعول تک پنچتا ہے۔

اوراگرفعل ایباہ جس کا حتی اثر مفعول تک نہیں پنچا تو وہاں اگرظرف آئے گا تو وہ مفعول کاظرف ہوگا۔ مثال کے طور پرایک شخص نے تتم کھائی کہ ''و اللہ لااضوب زیدًافی المسجد ''اباگریوں کہیں کہ ''فسی المسجد ''اباگریوں کہیں کہ ''فسی المسجد '' کاتعلق ''لااضور ب '' سے ہوتو زید چاہم سجد بیں ہوچاہے باہر ہو، لینی ضارب مسجد میں کھڑ اسے اور زید مسجد سے باہر اور یہ مسجد کے کنارہ پر کھڑ اہوکر باہر کھڑ ہے ہوئے زید کو مارر ہاہے تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ حائث ہوجائے گا کیونکہ ''فسی المسسجد'' کاتعلق ''لااضو ب'فعل سے ہے مضارب کا معجد میں موجود ہویا نہ ہواس سے بحث نہیں ہے۔

اورا گرفعل کااثر کسی مفعول کی طرف متعدی ہور ہا ہوتو اس صورت میں فاعل ومفعول دونوں کا ظرف میں ہونا ضروری ہے ،ظرف دونوں کا ہوگااورا گرا تر نہیں پہنچ رہا ہے تو پھرصرف فاعل کامسجد میں ہونا کا فی ہے

لكن تترجح كراهة التحريم بالرواية الاخرى التي رواها الطيالسي كما في الفتاوى القاسمية من صلى على ميت في المسجد فلا صلاة له ، فمن أراد تفصيله فليراجع: البحر الرائق ، ج: ٢ ، ص: ٢٠٢ م. ١ - ٢ ، دار المعرفة ، بيروت ، و الدرالمختار ، الصلاة على الجنائز في المسجد ، ج: ٢ ، ص: ٢٢٥ دارالفكر ، بيروت ، ٢٨١ هـ.

مفعول کاظرف میں ہونا ضروری نہیں ہے،اگر کہا''لااضہ رب زیبداً فی السمسیجید'' اوراس طرح کہا کہ زیدتو با ہر کھڑ اتھاا ورخو داندر ہے مارا تو جانٹ نہیں ہوگا۔

اورا كركها "لاأشتم زيدًا في المسجد" زيدكوم بين كالي نبين دون كاءاب زيد سجد بين نبين ب ادر بیمسجد میں کھڑا ہوکرزید کوگالیاں دے رہاہے تو جانث ہوگا۔

توية قاعده بيان كيا كه اگرفاعل كاحتى اثر مفعول تك منتقل هور با هوتب تو مفعول كاظرف ميں يايا جانا ضروری ہے اور جہاں اثر متعدی نہیں ہور ہا ہو وہاں ظرف صرف قعل کا ہوتا ہے ،اس لئے صرف فاعل اور فعل کا یا یا جانا کا فی ہے ہمفعول کا ہوتا ضروری تہیں۔

ای طرح صلوۃ جنازہ ہے کیااس کاحسی اثر میت کے اوپر منتقل اور متعدی ہوتا ہے؟ غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہاس کاحتی اثر میت پینتقل نہیں ہوتا ،لہذا بید دوسری قتم میں داخل ہو گیا۔اب اس کاتعلق فعل سے ہوا اور فعلِ صلاۃ مسجد میں ممنوع، جاہے جنازہ موجود ہویا نہ ہو، اس سے پینہ چلا کہ اس حدیث کی بنیا دیررا حج تول بیہ ہوا کہ جناز ہمسجد میں ہویامسجد سے باہرتو دونوں صورتوں میںمسجد میں نماز جناز ہ پڑھنا جائز نہیں ، بیہ حنفیہ کامسلک ہے، البنة عذر کی حالت میں جائز ہے۔

عذر کیا ہے؟ مثلاً بارش ہے، کچیڑ ہے آ دمی اشنے زیادہ ہیں کہ معجد کے باہر کوئی الیمی جگرنہیں ہے جس میں سب کھڑے ہوکرنماز جنازہ پڑھ سکیں توالی حالت میں حنفیہ کے نز دیک بھی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جا تزہے اور جب الیی عذر کی صورت موتوبیہ ہے کہ جنازہ معجدے باہرر کھا جائے کہ بعض حنفیہ کے تول پر بھی ورست

### (١٢) باب مايكره من اتخاذالمساجد على القبور

## قبروں برمسجدیں بنانے کی کراہت کا بیان

ولـما مات الحسن بن الحسن بن عليرضيالة عنهم ضربت امرأته القبةعلى قبره سنة ثم رفعت . فسمعواصائحاً يقول:ألا هل وجدواما فقدوا؟فا جابه آخر: بل ينسوا فانقلبوا

'' وله مامات المحسن المخ'' جب حضرت حسن بن حسن بن على كانتقال مواتوان كي المبيه في ان كي قبر پرسال بھر کیلئے ایک قبہ بنالیاء قبہ سے مراد گنبرتہیں ہے بلکہ اس سے مراد خیمہ ہے اور خیمہ بنا کروہ اس میں رہنے لگیس، و ہیں نماز پڑھتی رہیں، و ہیں تلاوت کرتی رہیں ،سال برایساہی رہا''**نہے** و**ف عس**ت'' بع*د میں وہ* قبہ

وہاں سے ہٹالیا، جب ہٹایا تو کوئی غیبی آواز آئی جس کا کہنے والامعلوم نہ تھا، کہنے والے نے کہا''الا ھے۔۔۔۔۔ل وجدواما فقدوا؟ کیاانہوں نے جس کو گم کیا تھا اس کو پالیا لینی یہاں جوخیمہ لگایا تھاوہ کسی کی تلاش میں لگایا تھا کیا اس کو پالیا جس کی وجہ سے قبہ ہٹالیا'' فساجسا بھہ آخر بسل بہنسوا فانقلبوا'' تو دوسری غیبی آواز نے اس کا جواب دیا کہ نہیں بلکہ مایوس ہوگئے اور واپس چلے گئے، گویا کسی فرشتے یا جن کی آواز سے بیستی دیا گیا کہ بیقبہ لگانا بیکارہے کیونکہ مالی کارتمہار سے اس عمل سے تبہارا جانے والا واپس نہیں آسکتا۔

• ٣٣٠ اسحد ثنا عبيدالله بن موسى، عن شيبان، عن هلال هو الوزان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنه النبي الله قال في مرضه الذي مات فيه : ((لعن الله اليهود والنصارى ، النخذوا قبور أنبيائهم مسجداً)). قالت : ولو لاذلك لأبرز قبره غيراني أخشى أن يتخذ مسجداً . [راجع: ٣٣٥]

بعض لوگوں نے "لعن الله المده و دوالنصاری، اتحدوا قبور انبیانهم مساجد" سے عیسیٰ الطابی کی وفات پر استدلال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ الطابی تھی فوت ہوگئے ہیں جھی تو نصاری نے ان کی قبر کو مسجد بنایا ہوگا یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ الطابی تھی کہ زمین سے آسان پر کوئی استدلال کر بے مسجد بنایا ہوگا یہ استدلال کر بے تو عیسائی تو حضرت عیسیٰ الطابی کوئی مانتے ہی نہیں وہ تو تو اس کا کوئی علاج نہیں، باتی یہ کہ اس میں انبیاء کا ذکر ہے تو عیسائی تو حضرت عیسیٰ الطابی کوئی مانے ہی نہیں وہ تو عیسیٰ کو الطابی خدا مانے ہیں ان نے دوسر بے انبیاء مراد ہیں" اتسخد اوا قبور انبیانهم مساجد کے اندر عیسیٰ الطابی داخل ہی نہیں ہوتے۔

#### قالت : ولولاذلك لأبرز قبره غيراني أخشى أن يتخذ مسجداً

حضرت عا ئشدرضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ اگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ حضورا کرم ﷺ کی قبر کے او پر مسجد بنالیس گے تو آپ کی قبر کھلی ہوتی لیکن ہم نے اس کواس لئے بند کر کے رکھا تا کہ لوگ اس کومسجد نہ بنالیس۔

#### (٢٢) باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها

نقاس والى عورت برنما زير صفى كابيان جب كه وه حالت نقاس برمرجائے اسلام اسلام اسلام اسلام الله بن اسلام اسدد: حدثنا يزيد بن زريغ: حدثنا حسين: حدثنا عبدا لله بن بريدة قال ، عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: صليت وراء النبى على على امرأة ماتت فى نفسها فقام عليها وسطها. [راجع: ٣٣٢] صليت وراء النبى على امرأة ماتت فى نفسها

اس سے بید مسئلہ ثابت ہوا کہ حضور ﷺ نے نفاس کی حالت میں عورت پر نماز جناز ہ پڑھی ہے، تو معلوم ہوا کہ نفاس کی حالت میں جوعورت مرجائے اس پر نماز جناز ہ پڑھی جائے گی۔

اس میں وجہ اشتباہ یہ کہ جس کی وجہ ہے مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو پیشبہ ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی عورت حالت نفاس میں وہ طاہرہ نہیں ہے تو ایک الیں عورت کے سامنے کھڑے ہونا جو طاہرہ نہیں ہے اسکوسا منے رکھ کرنماز پڑھنا گویا نجاست کے سامنے نماز پڑھنے کے مراوف ہے، تو اس شبہ کو دور کر دیا کہ نہیں ، نماز پڑھی جاسکتی ہے کیونکہ نبی کریم کا نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔

## (٦٣) باب أين يقوم من المرأة والرجل؟

## عورت اورمرد کے جنازہ میں کہاں کھڑا ہو؟

ا ۱۳۳۲ مدانسا عسمران بن ميسرة حدانا عبد الوارث ، حدانا حسين ، عن ابن بريدة قال : حدانا سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : صليت وراء النبى الله على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها . [راجع : ٣٣٢]

یہاں اگر چہ عورت کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے چی میں کھڑے ہونے کا ذکر ہے شایداس سے امام بخار کی رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہوکہ جوعورت کا تھم ہے وہی مرد کا تھم ہے ، توبیہ مسئلہ حنفیہ سے قریب ہوگا جو یہ کہتے میں کہ میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے ، چاہے مرد ہوچاہے عورت۔

امام شافتی رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک مرد ہے تو سرکے سامنے کھڑا ہوا در عورت ہے تو وسط میں کھڑا ہو، امام شافعی کی دلیل وہ حدیث ہے جو تر فدی شریف میں آئی ہے کہ حضرت انس عظام نے مردکی نماز جنازہ پڑھائی تو سرکے سامنے کھڑے ہوئے اور عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو جھیں کھڑے ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ مظافو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ مظافی نے عورت کی نماز جنازہ اس طرح پڑھائی ہوا ور مردکی اس طرح؟ تو آپ نے کہا کہ جی ہاں، یہام شافعی کی دلیل ہے جو کہ قابلِ استدلال ہے۔ والے موادر مردکی اس طرح؟ تو آپ نے کہا کہ جی ہاں، یہام شافعی کی دلیل ہے جو کہ قابلِ استدلال ہے۔ والے دونوں میں فرق ہے حضیہ کامؤ قف بعض آ ثارِ صحابہ پڑھئی ہے، یہ کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں مجاولہ کیا جائے، اب لوگوں نے کہا کہ وشط ہے (سین مفتوح کے ساتھ) اور دونوں میں فرق سے کہ 'اخات حوّک سکن و إذا سکن تحو کی 'بعنی وسط (بفتح السین) کے معنی ہیں بالکل در میان دونوں ہے کہ ''اذا تحوّک سکن و إذا سکن تحو کی 'بعنی وسط (بفتح السین) کے معنی ہیں بالکل در میان دونوں

<sup>•</sup> إل سنن العرمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، ياب ماجاء أين يقوم الامام من الرجل والمرأة ، وقم : ٩٥٧ .

جانب سے ناپوتو برابر ہوا دروسُط (بسکون السین ) کے معنی میں درمیانی حقیہ خواہ بالکل درمیان نہ بھی ہو۔تو کہتے ہیں کہ یہاں وسَط بفتح السین نہیں ہے بلکہ وسط بسکون السین ہے اب وسط میں سینہ بھی آ جا تا ہے۔

حصرت علامہ انورشاہ کشمیریؓ فرماتے ہیں کہ اگر وسَط پڑھیں تو امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال تام ہے لیکن اگر دسُط پڑھیں تو اگر آ دمی سینے کے سامنے کھڑا ہوتو بھی وسط کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ تو پھریہ روایت حنیہ کے خلاف نہیں ہوگی ،اس حد تک توبات ٹھیک ہے۔

لیکن بعض روایتوں میں وسُط کے بجائے تفسیر آگئی ہے " عسلہ عبجینے تھا "کہان کے کولہوں کے سامنے کھڑ ہے ہوں تو الین صورت میں بیتا ویل نہیں چل عتی ۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خود حنیہ کی ایک روایت اس کے مطابق ہے کہ عورت کے وسط میں کھڑا ہونا چاہیئے ، البندا بیروایت چونکہ اس حدیث سے مؤید ہے اس کے اور عمل کیا جاسکتا ہے۔ الله

### (۲۳) باب التكبير على الجنازةاربعاً

ٔ جنازه کی حیارتکبیروں کا بیان

"وقال حميد: صلى بنا أنس فكبر ثلاثاً ، ثم سلم فقيل له: فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم".

مید نے کہا کہ ہم کوانس ﷺ نے نماز پڑھائی تو تین تکبیریں کہیں پھرسلام پھیراان سے کہا گیا تو قبلہ کی طرف منہ کیا پھر چوتھی تکبیر کہی اورسلام پھیرا۔

الله فقام عليها وسطها . اشارة لما في المحديث (( فقام و سطها )) والسنة فيها عندنا أن يقوم الامام خذاء الصدر من المرجل و السرأة كليهما وما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله هو رواية عن امامنا أيضاً على أن لفظ الوسط لايتعين في القيام بحذاء العجيزة لأن الساكن منه متحرك و المتحرك ساكن و لايتعين فيه واحد منهما وانما يكون دليلاً لهم لوكان متحركاً (( وسطها )) فهو للوسط الحقيقي ولايكون الاواحداً بخلاف ما اذا كان ساكنا أي (( وسطا )) فالله عند وهو معني كونه متحركاً ولعله راعي ما في أبي داؤد أن أنساً رضى الله عنه صلى على جنازة فقيل له يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله نظم يصلى على المجنازة كصلا تك عليها قال (( نعم )) فعبره يلفظ السنة ثم عند أبي داؤد ، ج: ٢ ، ص: ٩٠ قام عند عجيزتها فاندفع التأويل المذكور ولاحاجة الى الجواب قانه أيضاً رواية عن امامنا الأعظم رحمة الله تعالى ، فيض البازي على صحيح البخارى ، ج: ١ ، ص: ٢٩٢ .

المسيب ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله الله عنه النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات . [راجع : ٢٣٥]

نماز جنازه میں جارتکبیروں پراجماع صحابہ

وحرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه ادبع تكبيرات أدبع تكبيرات وحرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه ادبع تكبيرات والكريم بول كاربع تكبيرات والكريم بول كاربع تكبيرات والمسترين بول كاربع والمسترين والمسترين بول كاربع والمسترين بول كاربو والمسترين بول كاربع والمس

الراهيم قال: قيض رسول الله عنظ التكبير على الجنازة باكثر من أربع: أنها منسوخة ، وقال الطحاوى باسناده عن البراهيم قال: قيض رسول الله عنظ و التاس مختلفون في التكبير على الجنازة ، لا تشاء أن تسمع رجلاً يقول: سمعت رسول الله عنظ يكبر حمساً ، وآخر يقول: سمعت رسول الله عنظ يكبر حمساً ، وآخر يقول: سمعت رسول الله عنظ يكبر رسي الله تعالى عنه ، فلما وني عمر رضي الله تعالى عنه ، فلما وني عمر ، رضي الله تعالى عنه ، فلما وني عمر ، رضي الله تعالى عنه ، وراى اعتلاف الناس في ذلك حتى قبض أبو بكر ، رضى الله تعالى عنه ، فلما وني عمر ، رضي الله تعالى عنه ، وراى اعتلاف الناس في ذلك حتى قبض أبو بكر ، رضى الله تعالى عنه ، فلما وسول الله عنظ الله عنظ الله عنظ الله عنظ الله عنظ الله عنظ الله عنه به فلا الله عنظ الله عنه فلا الموامنين فاشر علينا ، وعلى الناس يختلفون من بعدكم ، ومتى تجتمعون على أم يجتمع الناس عليه ، فانظروا أمرا تجتمعون على ، فانما أن بشر منلكم ، فتراجعوا الامر بينهم فاجمعوا أمرهم على أن يجتمع والفطر أربع تكبيرات ، فاجمع أمرهم على ذلك ، فهذا عمر رضى الله تعالى عنه قد رد الامر في ذلك الى اربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله نظي بدلك ، وهم حضروا من فعل رسول الله نظي المداوات خليفة وزيد بن أرقم ، فكانوا مافعلوا ، فمن ذلك عند هم هو أولى مما قد رووا ، طحاوى عدك انوا فذلك نسخ لما كانوا قد عملوا الأنهم مامونون على قد فعلوا ، كما كانوا مامونين على ما قد رووا ، طحاوى ج : ١ ، ص : ١ ٢ ا .

# چوتھی تکبیر کے بعد قبل السلام ہاتھ چھوڑ نا چاہیئے

قاعدے کا تقاضایہ ہے کہ جس وقت چوتھی تکبیر ہوجائے تو سلام سے پہلے ہی ہاتھ چھوڑ ویں ، اگر چہ جائز یہ بھی ہے کہ سلام کے بعدچھوڑ یں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ایسا قیام جس میں قر اُ ق نہ ہواس میں ارسال یدین مسنون ہے ،ای واسطے علا مہشامی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ قبل السّلام مجھوڑ وینا بہتر ہے باقی اگر سلام تک بھی ہاتھ باندھے رکھے تو کوئی گناہ نہیں اور نہ یہ ایسی چیز ہے جس پر نکیر کی جائے ، پھر جنازہ کا اصل رکن تکبیرات ہیں نہ کہ دعائیں اور بہتم امام کے لئے بھی ہا ورمقتدی کے لئے بھی۔

دعا کیں تومسنون ہیں اگر دعا کیں نہ پڑھے اور خاموش کھڑارہے تو بھی چارتکبیریں کہنے سے نماز جنازہ ہوجائے گی۔

۳۳۳ احدثنا محمد بن سنان : حدثنا سليم بن حبان : حدثنا سعيد بن ميناء ، عن جابر رضى الله عنه : ان النبى الله على اصحمة النجاشى فكبر أربعاً . وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم : اصحمة . [راجع: ١٣١٥]

اصحمة النجاشى - بياضحمه نجاشى حبشه كي بادشا مول كالقب ب جوعهد نبوى مين حبشه كي بادشاه ته-

### (٢٥) باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة

### جنازه پرسورهٔ فاتحه پڑھنے کا بیان

٣٣٥ اـ حدثنا محمد بن بشار قال :حدثناغندرقال:حدثنا شعبة ،عن سعيد ،عن طلحة قال:صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما .

حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان ، عن سعيد بن إبراهيم عن طلحة بن عبندالله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ، قال: لتعلموا أنها سنة. ١١٣

<sup>&</sup>quot;إل و في سنين التوصدي ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في القراءة على الجنازة بفا تحة ، رقم : ٩٣١ ، و سنين النسبائي ، كتاب الجنائز ، باب الدعا ، رقم : ١٩٦١ ، و سنين أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب مايقرأ على الجنازة ، وقم : ٣٧٨٣ .

## نماز جنازه ميں قراءة الفاتحه كاحكم

حضرت عبدالله بن عوف ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباسؓ کے پیچھے نمازِ جنازہ پڑھی توانہوں نے فاتحة الكتاب كى تلاوت كى اور فرمايا كه ''لتعليمو اأنها سنة''تا كتہبيں پنة چل جائے كہ بيسنت ہے۔

## شوافع وحنابله كامسلك ودليل

بیرحدیث امام شافعی اورامام احمد رحمهما الله کی دلیل ہے جو جنا زے میں فاتحہ پڑھنے کومسنون کہتے ہیں۔ ۱۳ پھراس میں اختلاف ہے کہ آیا واجب ہے یانہیں۔ ایس سے

بعض کہتے ہیں کہ واجب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مسنون۔ ١١٥

## حنفيه ومالكيه كإمسلك ودليل

مالکیہ اور حنفیہ جنازے میں فاتحۃ الکتاب کومسنون نہیں ماننے اگر چہ جائز کہتے ہیں ،امام ما لک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنازہ میں فاتحہ ریڑھنے کا ہمارے شہر میں معمول نہیں۔ ۱۱

دلیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کا اثر پیش کرتے ہیں کہ وہ بغیر فاتحہ کے نماز جنازہ پڑھتے تھے لینی نماز جنازہ میں قراُت فاتحہ کے قائل نہیں تھے اور یہی تول حضرت عمرﷺ، حضرت علیﷺ، عبداللہ بن عمرﷺ

<sup>&</sup>quot;إل المغنى، مسألة قال والصلاة عليه يكبر ويقراء الحمد، ج:٢٠ص: ١٨٠، داوالفكر، بيروت، ٥٠٥، اهـ.

۵ال ماحكاه الترمذي عن الشافعي من أن القراء ة بعد التكبيرة الاولى ، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب ؟ حكى الروياني وغيره عن نص الشافعي أنه : لو أخر قراء ة الفاتحة الى التكبيرة الثانية جاز ، وهذا يدل على أن المعراد الاستحباب دون الوجوب ، و حكى ابن الرفعة و البندنيجي و الفاضي حسين و امام المعرمين و الفزالي و المعتولي تعين المقراء ة عقيب التكبيرة الأولى ، و اختلف المسألة كلام النووى ، فجزم في (البيان) بوجوب قراء تها في التكبيرة الاولى ، وخالف ذلك في (الروضة) فقال : أنه يجوز تأخير ها الى التكبيرة الثانية . وقال في (شرح المهدب) فان قرأ الفاتحة بعد التكبيرة أخرى غير الأولى جاز ، وكذا قال في (المهناج) ، كذا ذكره العلامة بدر الدين العيني رحمه الله في العمدة ، ج: ٢، ص: ١٩٣ .

٢١٤ وقبال منالك: قراءة الفاتحة ليست معمولاً بها في بلدنا في صلاة الجنازة ، المدونة الكورى ، ج: ١، ص: ٥٠٠ ا، دار صادر ، بيروت .

اور حفزت ابوہریرہ کے سے بھی مردی ہے اور تابعین کی ایک جماعت کا بھی یہی اثر منقول ہے۔ کالے باقی حدیث میں بات بالکل صرح ہے ،اس کی بھتنی تاویلات کی گئی ہیں سب کمزور ہیں ،حدیث میں بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے فرمار ہے ہیں کہ میں نے اس لئے پڑھی ہے تا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ بیسنت ہے اور صحابی جب کسی عمل کوسنت کہے تو وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے اور اس لئے اس کی جو تاویلات کی گئی ہیں وہ سب کمزور ہیں اور بیحدیث بہت کی احادیث مرفوع سے مؤید ہے۔

## قول فيصل

علا مہ بدرالدین مینی رحمہ اللہ نے عمد ۃ القاری میں نبی کریم کی سے فاتحۃ الکتاب پڑھنے پرسات آٹھ صحابہ سے مرفوع صدیث روایت کی ہے ، توضیح بات یہ ہے کہ فاتحۃ الکتاب پڑھنا احادیث مرفوع سے ثابت ہے اور جوبعض حنفیہ کہتے ہیں کہ دعاء کی نبیت سے پڑھ لے تلاوت کی نبیت سے نہ پڑھے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ۱۸ لے حنفیہ کہتے ہیں کہ دعاء کی نبیت سے بڑھ لے تلاوت کی نبیت سے نہ پڑھنی جا ہیئے ، لہذا اس معاملہ میں یقیناً شافعیہ اور حنا بلہ کا فد مہب تو ی ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنی جا ہیئے ،

البتہ واجب ہیں ہے۔ 19 سور**ۃ الفاتحہ کب بری<sup>ر تھ</sup>ی جائے** 

سوال: نمازِ جنازه مين سورة الفاتحه كب پرهني حاييه ؟

جواب: جواب بدے کہ پہلی تکبیر میں ثناء کے بعد پڑھنی چاہیئے ، البتہ یہ بات بھی ذہن میں وہن چاہیئے کہ مرقبہ ثناء جوہم پڑھتے ہیں یعنی سبحانک اللّهم و بحمدک المخ تواس کاپڑھناکسی روایت سے ثابت نہیں۔

>ال وتقل عن أبي هريرة وابن عمر: ليس فيها قراءة ، وهو قول مالك والكوفيين. قلت: وليس في صلاة الجنازة قراءة المجنازة وتقل عن أبي عندانا. وقال ابن بطال: وممن كان لايقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر: عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وابن عنمر و ابوهريرة ، ومن النا بعين: عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي والحكم ، وقال ابن المنذر: وبه قال مجاهد وجماد والنوري ، عمدة القارى ، ج: ٢٠ص: ١٩١.

۱۱۸ تغییل کے لئے مرابعت قرما کیں : عمد ۃ القادی ، ج : ۲ ، ص : ۱۹۳ ـ ۱۹۱ .

91 كتب آرى بمن حفيك تائيك في بهال تك ذكر به: والايقرأ فيها القرآن ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فالابأس به وان قرأها بنية الله رقائل المعاد والمعاد والمعاد والمعاد المعاد المعاد والمعاد المعاد والمعاد وال

البتدروایت میں صلاق البخازة کے بارے میں فر مایا گیا ''ھو الفناء والمدعاء للمیت '' تواس سے اصطلاحی ثناء کوتر جے دے دی گئی ہے اس ثناء پر جونماز کے اندر ہے ، ورنہ ثناء تو کسی طرح بھی ہوسکتی ہے تو اس کو پڑھنے میں تو حرج نہیں کیک صدیث میں ان لفاظ کے ساتھ ٹابت نہیں۔ مسبحانک اللّهم المنح بیثاء ہے لیکن ثناء کی اصطلاح تو بعد میں ہوئی کہ لوگ اس کو ثناء کہنے لگے اور نماز جنازہ میں تو مطلق ثناء تھی کہ کسی طرح آدمی ثناء کر لے لیکن ترجی بید ہے دی گئی ہے کہ بی وقت نماز میں جو ثناء پڑھی جاتی ہے وہی اس میں بھی پڑھی جائے۔ اس طرح استنبیل کہ طرح استنبیل کہ بیٹ ایس سے اور میں ہے کہنا درست نہیں کہ بیٹ بیٹ ایس سے کہنا درست نہیں کہ بیٹ بیٹ ایس سے کہنا درست نہیں کہ بیٹ بیٹ سے ایس میں کو پڑھ لینا جا ہے ۔

جنازه بن تكبيراولى كے بعد حمد ہے خواہ الحمد للله كما تھ ہويا ثناء وغيره كے ساتھ ہو۔ نماز جنازه بن ثناء كى بارے بن مشائخ كا اختلاف ہے بعض حضرات نے كہا ہے كہ ثناء "المحدمد للله "كور يد ہوگى اور بعض حضرات نے كہا ہے كہ ثناء كا ثبوت حضرت الوہري ه ظامى كى روايت بعض حضرات نے كہا ثناء "سبحانك الله" كور يد ہوگى۔ ثناء كا ثبوت حضرت الوہري ه ظامى روايت سے ما خوذ ہے: انه سأل أبا هريرة كيف نصلى على الجنازة ؟ فقال أبو هريرة : "أنا لعمر الله اخبرك اتبعها من اهلها ، فاذا وضعت كبرت ، و حمدت الله ، وصليت على نبيه " • ال

#### تعامل ائمه

اصل میں بات بیہ کہ امام مالک رحمہ اللہ تعاملِ اہلِ مدینہ پر کمل کرتے ہیں اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعاملِ اہلِ کوفہ پڑکل کرتے ہیں اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعاملِ اہلِ کوفہ پڑکل کرتے ہیں ، تو ایسا لگتا ہے کہ مدینہ اور کوفہ میں سورۃ الفاتحہ واجب نہیں تمیونکہ اگر واجب انہوں نے میہ وقت اختیار فرمایا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ واجب نہیں عمیونکہ اگر واجب

<sup>&</sup>quot;إلقال في المبسوط: اختلف المشايخ في الثناء، قال بعضهم: يحمد الله. كما في ظاهر الرواية، وقال بعضهم: يقول: صبحائك اللهم ويحمدك كما في سائر الصلوات، وهو رواية الحسن عن الامام كذا في "الدراية". ولايقرأ الفاتحة الاعلي وجه الثناء ومثله في "العناية" (٣: ٩٣ ١ ، ٩٣). وفي الجوهر التقي: ومذهب الحنفية أن القراءة في صلاة الجنازة لاتجب ولا تكره . ذكره القدوري في "التجريد". وفيه: وقال ابن بطال في "شرح البخاري": اختلف في قراء قال الفاتحة على الجنازة، فقرأ بها قوم على ظاهر حديث ابن عباس ، وبه قال الشافعي ، وكان عمر ، وابنه ، وعلى ، أبو هريرة ينكرونه و به قال أبو حنيفة ، ومالك . وقال الطحاوي: من قرأها من الصحابة يحتمل أن يكون على وجه الدعاء الالتلاوة ، أعلاء السنن ، ج: ٨ ، ص: ٢٥٥ ، و موطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب مايقول المصلى على الجنازة ، رقم: ٥٣٥ ، دارأحياء التراث العربي ، مصر

ہوتا تو اہل مدینہ ادراہل کوفہ میں بھی اس کا تعامل ہوتا اورعبداللہ بن مسعود ﷺ اور دوسرے ضحابہ ﷺ بھی اس کو ترک نہ فرماتے تو واجب تو نہیں لیکن سنت ہونے کاا نکار کرنا بھی زیاد تی ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ بیسنت نہیں ہے، رہ ھتے خہیں سے مار نہیں تھے اِن کاعمل نہیں تھا، گویا واجب ہونے کی نئی ہوئی ، متأخرین حنفیہ نے فر مایا کہ فاتحہ و عاکے طور پر پڑھے تو ٹھیک ہے تلاوت کے طور پر پڑھے تو ٹھیک نہیں ، بیمتأخرین کا قول ہے۔ اس

### نیت زبان ہے کرنا ضروری نہیں

**سوال: کیا جنازے میں زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟** 

جواب: نیت کے بارے میں پہلے تو سیمجھیں کہ نیت زبان سے نہیں ہوتی بلکہ دل سے ہوتی ہے، یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہوگیا ہے کہ فلال نماز کی نیت کے الفاظ یہ بیں بیتو محض جاہلوں کو نیت کا تعین کرانے کیلئے مقر رکئے گئے ہیں لیون جس طرح اب اس کونماز کا ضروری صفہ سیحفے لگے ہیں تو اب بیتا بال ترک ہیں، نیت صرف اتن ہوئی ،الفاظ موری چاہئے کہ نماز جنازہ کیلئے جارہ ہوں تو بیت ہوگئی ،الفاظ محضوصہ پڑھنے کی حاجت نہیں ،اب لوگ یہ بیجھنے لگے کہ نیت کے الفاظ ہمی نماز کا لازی حقہ ہے یہاں تک کہ نماز موری ہوری ہوری کے دنیت کررہا ہے کہ ہیں نیت کرتا ہوں چاررکعت نماز کی چیچے اس امام موری ہوری طرف وغیرہ وغیرہ بوری گردان کرتا ہے یہاں تک کہ رکوع بھی ختم ہو جاتا ہے ،اس کا کو کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف وغیرہ بوری گردان کرتا ہے یہاں تک کہ رکوع بھی ختم ہو جاتا ہے ،اس کا کو کی جواز نہیں ،نیت محض قلب کے اندرارادہ پیدا ہونے سے ہوجاتی ہے،اب تو حالت یہ ہوگئی ہے کہ لوگ ہا قاعدہ کی جواز نہیں ،نیت محض قلب کے اندرارادہ پیدا ہونے سے ہوجاتی ہے،اب تو حالت یہ ہوگئی ہرایک کے الفاظ وحی کے ذریعے ہیں کہ صلا قالت کے ،لہذا ہے سب ہوتی ہے ، نواس کیلئے ہرایک کے الفاظ وحی کے ذریعے نہیں آئے ،لہذا ہے سب بے اصل بات ہے۔

## ( ۲۲) باب الصلاة على القبر بعد مايدفن وفن كئ جانے كے بعد قبر يرنماز پڑھنے كابيان

٣٣٨ ا حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد ،عن ثابت ،عن أبي رافع

الله وفي السحيط والتجنيس: ولو قرأ الفاتحة بنية الدعا فلايأس به ، وان قرأها بنية القراء ة لا يجوز ، لا تها محل النحادون القراء ق مناوى عالمگيرية ، باب الجنائز ، الفصل الخامس في الصلاة على الميت ، ج : ١ ، ص : ١٢٣ ، البحو الرائق ، ج : ٢ ، ص : ٢٠٠٠ .

عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن أسودرجلا أومرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي الله عن أبي هريرة رضى الله عنه أن أسودرجلا أومرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي الله الله أن الله أن الإنسان؟) قال الله قال: ((أفلا آذنت موني؟)) فقالوا: إنه كان كذاو كذاقصته قال: فحقروا شأنه قال: ((فدلوني على قبره) فأتى قبره فصلى عليه .[راجع: ٢٥٨] فأتى قبره فصلى عليه

## قبر يرنماز جنازه ميں اختلاف ائمه

''ف صلّبی علیہ'' اس سے امام شافق رحمہ اللہ نے استدلال فرمایا ہے کہ قبر پرنماز جنازہ جائز ہے ، پنانچہ امام شافق کے نز دیک ایک ماہ کی گنجائش ہے۔

جبکہ حنفیہ کے ہاں صرف ،اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ میت کونما زِ جناز ہ پڑھے بغیر دفن کر دیا ہویا اس کے ولی نے نماز نہ پڑھی ہوتو اب ولی کواجازت ہے کہ قبر پر جا کرنماز جناز ہ پڑھ لے بشرطیکہ ابھی اتنی ہی مدت گزری ہو کہ اس مُر دے کے پھولنے یا پھٹنے کا غالب گمان نہ ہو، اس کی عام طور پر سے مدت تین دن مقرر کی گئی ہے اس کے بعد نہیں۔

مديث باب حفيد كنزويك بى كريم الله كالمصوصيت ب، كونكه حضور الله عز ومرى مديث مين فرمايا: "إن هذه القبور مسلوثة ظلمة على أهلها وان الله عز وجل ينورها بصلاتى للهم "٢٢٠١٢٣)

''کہ بیقبریں ظلمت سے بھری ہوتی ہیں تو اللہ تعالی میری نماز کی برکت سے ان میں نور پیدا فر مادیتے ہیں'' تو بیر حضورا کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خصوصیت ہے یا تی لوگوں کو اس کی اجازیت مطلقانہیں ،لہذا اس سے استدلال درست نہیں ۔ ہمیں

<sup>171</sup> والسسئلة فيها عندنا انه لو دفن بدون الصلاة يصلى على قبره مالم يتفسخ ، وعينه المشائخ بثلاثة أيام وان لم يكن الولى حاضراً فله أن يصلى عليه وان كان قد صلى عليه مرة الخ ، واما في الحديث الباب فادعى الحنفية أن النبي طَنْتُكُم كان فلابياس باعادته ، والمحاصل أن الصلاة بمحضر المنبي لا تصح بدونه مالم توجد قرينة الاجازة من جانبه ... ولنا أيضاً أن نعد ها من خصائصه فلن ماجاء في رواية مسلم واحمد في مسنده ، فيض البارى ، ج : ٢ ، ص : ٥٨ ، ٥٥ . ٥٥ . ١٢ صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر ، وقم : ١٨٥ ا ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثوبين ، رقم : ١٨٥ . ١٢ . ١٢٠ مر يرتفيبل كي لئ ما ظرفر ما كس : عمرة القارى، ج :١٠ مر ١٨٥ ا ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثوبين ، رقم : ١٨٥ . ١٢ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠

### (۲۲) باب الميت يسمع خفق النعال

## مردہ جوتوں کی آواز سنتاہے

است المسال المسلم المسلم المسلم الأعلى: حدثنا المعيد حوقال لي خليفة : حدثنا ابن زريع : حدثنا سعيد، عن قتاده ، عن أنس رضي الله عنه النبي اقال: ((العبد إذا وضع في قبره و تولي و ذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم ، أتاه ملكان فاقعداه فيقو لان له ماكنت تقول في هذا الرجل محمدا ؟ فيقول: أشهدانه عبدالله ورسوله . فيقال : أنظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله مقعدا من الجنة )) . قال الني ا. ((فيراهما جميعا و أما الكافر أو المنافق فيقول: لاأدري ، كنت أقول ما يقول الناس . فيقال لادريت و لا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد صربة بين أذنيه فيصيح صبحة يسمعها من يليه إلا النقلين )) . وأنظر: ١٣٤٣]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک صبے روایت ہے کہ نبی کریم انے فرمایا کہ بندہ جب اپنی قبر پررکھا جاتا ہے اوراس کو فن کرکے پیٹے پیمیر لی جاتا ہے اوراس کے ساتھی رخصت ہوجاتے ہیں ، یہاں تک کہ جوتوں کی آ واز کو سنتا ہے اوراس کے پاس دوفر شنے آتے ہیں اوراس کو بٹھا کر کہتے ہیں ، کہاس شخص بعنی محمد اسے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہیں گواہی ویتا ہوں کہ بیاللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں ۔ تو اس سے کہا جاتا ہے اپنے جہنم کے ممکانے کی طرف و کھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تجھے جنت کا ممکانہ عطا کیا۔ نبی کریم انے فرمایا کہان دونوں چیز وں بینی جنت وجہنم کو دیکھے گا اور کا فریا منا فتی کہے گا کہ میں نہیں جانتا میں تو وہی کہتا تھا جولوگ کہتے تھے تو کہا جائے گا تو نے نہ جانا اور نہ سمجھا۔

پھرلو ہے کے ہتوڑے سے اس کے دونوں کا نوں کے درمیان مارا جائے گا ، تو وہ چیخ مارے گا اور اس جیخ کوجن وانس کے سوااس کے آس پاس کی چیزیں نتی ہیں۔

<sup>27</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض معقد الميت من الجنة او عداب القبر والتعوذ منه ، رقم: ١ / ٢ / ٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب السنة ، وقم : ١ / ٢ / ٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب السنة ، ياب في السسألة في القبر وعداب القبر ، رقم: ٢ / ٢ / ٣ ، ومسند أحمد ، يافي مسند المكثرين ، ياب مسند انس بن مالك ، وقم : ٢ / ٢ / ٢ ) .

تشريح

يه حديث پهلے بھی گذر چکی ہیں ،اس میں دوباتیں قابل ذکر ہیں:

ایک توید که "ماکنت تقول فی هذاالوجل محمد الله "اس بعض لوگول نے استدلال کیا ہے کہ قبر میں نمی کریم کی شبید دکھائی جاتی ہے کین ایسی کوئی روایت نہیں ہے اور کوئی ضروری بھی نہیں کہ شبید دکھائی جائے بلکہ ماحضو فی الذهن کے حماب سے هذاالو جل کہدوینا بھی درست ہے۔

ووسرے اس میں لا دریت و لا تلیت (تلیت اصل میں تلوت ہے مضدریت سے مشاکلت پیدا کرنے کے لئے تلوت کی واوکویا سے بدل کر تلیت کردیا) کا مطلب ہے کہ نہ تو تہمیں پند ہے کہ کیا ہونا چاہئے اور نہ تم نے کسی کی تقلید کی اقلید کی مقال میں کہ تھیے جانا یعنی نہ تو خود تہمیں علم تھا اور نہ کسی کی تقلید پر ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیا رکیا یا یوں کہدوکہ لا تلوت یہ تلاو قسے ماخوذ ہے یعنی تم نے کلمہ طیب کی تلاوت نہیں کی۔

# مسئله ساع موتى

**سوال:** کیااس سے ساع موتی ثابت ہوتا ہے یانہیں؟

جواب: ساع موتی کے مسئلہ میں فضول قبل وقال کی ضرورت نہیں بیاب مسئلہ نہیں ہے کہ قبراور آخرت
میں ہم سے پوچھاجائے کہ بیہ بتاؤ کہ مُر دے سنتے ہیں یا نہیں اور جب تک بینہیں بتاؤ گے تو تہمیں جنت میں وا ظلہ
نہیں سلے گا بیاب مسئلہ تو نہیں لیکن اس میں ایک علمی تحقیق ضرور ہے۔ اس میں ہمارے علاء دیو بند کا مسلک بیہ
کہ جس معنی میں اللہ تعالیٰ نے ساع کرنے کا کہا ہے اور حضور اکرم وہی نے جس معنی میں کہا ہے اس معنی میں ساع
ہے اور جس معنی میں نہیں کہا اس معنی میں نہیں ہے اتنا ایمان کا فی ہے ، تفسیلات میں جانے کی ضروت نہیں۔ بس محیح
مسلک بیہ ہے کہ جس معنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا '' إن ک لا تسمع المموتی و لا تسمع المصم المدعاء ''
اس معنی میں فی ہے اور جس معنی میں جہاں ساع کا اثبات ہے اس معنی میں اثبات ہے شم لکل علمها إلی الله
اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا '' إن ہے ، اس سے آگے کی حاجت نہیں۔ باقی اس نیں لمی چوڑی
سناگرکوئی ایمان رکھے تو اس کے ایمان کیلئے کافی ہے ، اس سے آگے کی حاجت نہیں۔ باقی اس نیں لمی چوڑی
سنوب ہے کہ وہ ساع موتی کے مگر سے کہ کو ن سے ، اس سے آگے کی حاجت نہیں۔ باقی اس نیں لمی طرف
منسوب ہے کہ وہ ساع موتی کے مگر سے کہ کور وغیرہ ، بیا بات اگر چہشہور ہے لکن بعد کے کہا م ابو حقیفہ رحمہ اللہ کی طرف
منسوب ہے کہ وہ ساع موتی کے مگر سے کہ ہو ہا تا اگر چہشہور ہے لیکن بعد کے کوگوں نے بیتشن کی ہے کہ
صفور ایں بلکہ حضور اکرم وہی ہے ہو تھیں۔ سے ساع کی احاد یہ مروی ہیں کہ اس میں رائے ہیہ کہ کہ
صرف بیا جات نہیں بلکہ حضور اکرم وہی سے اتن کم شرب سے ساع کی احاد یہ مروی ہیں کہ اس میں رائے ہیہ کہ کہ

وہ ساع کے قائل تھے اگر چہ اس میں بحث کی ہے کہ ساع کے قائل تھے یانہیں واللہ اعلم لیکن موجودہ زیادہ تر حضرات کا خیال ہے کہ ساع کے قائل تھے یانہیں واللہ اعلم لیکن موجودہ زیادہ تر حضرات کا خیال ہیں ہے کہ ساع موتی کا اثبات کرتے ہیں،البتہ جہاں نفی آئی ہے تو وہ نفی کو دوسر ہے معنی پرمحمول کرتے ہیں اگر بھی اس مسئلہ کی تفصیل دیکھنی ہوتو میر ہے والد ماجد (حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب) قدس اللہ سے جس کا نام تحمیل الحجو ربسماع اہل قبور جواحکام القرآن کے اندر چھیا ہوا ہے اس میں بڑے ہی اعتدلا ل وانصاف کے ساتھ اس مسئلہ کا بیان ہوا ہے،الہٰ دااس تفصیل کو بھی وہاں دکھے لینا، زیادہ کمبی چوڑی بحثیں کرنے سے پچھے حاصل نہیں ۔

## (٢٨)باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها

اس شخص کا بیان جوارض مقدسه یا اس کےعلاوہ جگہوں میں دفن ہونا پیند کر ہے

است است المعمود: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمو ،عن ابن طاوس، عن ابيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جائه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يزيد الموت. فرد الله عز وجل عليه عنيه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور ، فله بكل ماغطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب ، ثم ماذا ؟ قال: ثم المموت. قال: فالان، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر )قال: قال رسول الله الله الله المعالى عندالكثيب الأحمر)). ٢٦١

تشريح

حضرت ابوہریرۃ ﷺ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کوحضرت مویٰ الطبیخائے یاس جیجا گیا جب وہ مویٰ الطبیخائے کے پاس جیجا گیا جب وہ مویٰ الطبیخائے کے پاس آئے تو موسیٰ الطبیخائے نے ان کوالیا تھیٹر مارا کہ ملک الموت کی آئے بھوڑ دی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جیجا جو گئے ادرجا کرعرض کیا'' أو مسلمتنی إلى عبد لا يوبد الموت ''کرآپ نے جھے ایسے بندے کے پاس جیجا جو

٢٦] وفي صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب من فضائل موسى ، رقم : ٣٣٤٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنالز ، باب نوع آخر ، رقم : ٢٠٦٢ و ومستند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هويرة ، رقم : ٢٣٢٧ وباب بافي المسند السابق، ٢٠٢٢ / ٨٢٢٢ / ٣٣٨ و المسند السابق، ٢٨٢٥ / ٨٢٢٢ / ٣٣٨ .

مرنائی نیس چاہتا "فرد الله عز وجل علیه عینه" الله تعالی نے اس کی آکھ واپس دلوادی "وقال ارجع" اور فرمایا کد دوبارہ ان کے پاس جاؤاوران سے کہو" بیضع یدہ علی مین ثور "توجینے بال ان کے ہاتھ کے بیچ آئیں گے توہر بال کے وض ان کوایک سال کی زندگی دے دی گئ" فسلسه بسکسل ماغطت بسه یده بیکل شعرة سنة" جب وہ گئے اور موئ الطبیع سے کہا کہ تم کواتی عمر دی جاتی ہوتی موئ الطبیع نے پوچھا کہا ہے پروردگار! اس کے بعد کیا ہوگا، کہا کہ جب بعد میں پروردگار! اس کے بعد کیا ہوگا، کہا کہ جب بعد میں آئی ہی آئی ہی آئی ہے تو پھر ابھی کیوں نہ آئے۔

"فسال الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رميةبحجو" دعاية ما ك كه مجصارض مقدى ك قريب كرديا جائ كه مجصارض مقدى ك قريب كرديا جائك كونكه الله وقت وادى تيه من شهاوران كانقال بهى وادى تيه بى مين بوايج جوآج كل" بينا" كهلاتى به تو آپ نے درخواست كى كه اے الله! بجصارض مقدسہ كقريب كرديا جائے دمية بحجو اتنا قريب چلا جاؤل كه پھرو بال كرسكے قال رسول الله في فلو كنت ثم اگر ميں وہاں ہوتا تو لمرأيت كم قبره ميں موى كى قبرتم كودكھا تا إلى جانسب المطويق عند الكثيب الأحمو جوسرخ ثيلے كے پاس راست ك قريب به مضور عليه الصلوق والسلام كوبطوروى آپ عليه السلام كى قبردكھائى كى ہوگى كه يه موى النيزية كى قبر به اور يسي بھى آپ وہال سے گررے ہيں، جس كى تفصيل ان شاء الله آگے آئے گى۔

یہاں جو یہ واقعہ ذکر کیا جارہ ہے کہ موک الطفی کے پاس ملک الموت آئے اور انہوں نے ملک الموت کو جہر میں ملک الموت آئے اور انہوں نے ملک الموت کو جہر مارکران کی آنکھ پھوڑ دی ،اس کے او پر معتز لہ ،جمیہ اور منکر بین حدیث نے شخت اعتر اضات کئے ہیں ۔ بہی وجہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ حدیث غلط ہے ، یہ ہو جی نہیں سکتا ،اس واسطے کہد ویا کہ وہ یہ حدیث مانے بی نہیں ، ایک تو یہ کہ فرشتے کی آنکھ کیھوڑ دی جائے ، پھر یہ کہ المک تو یہ کہ فرشتے کی آنکھ کیھوڑ دی جائے ، پھر یہ کہ ملک الموت آیا تو دوحال سے خالی نہیں یا تو وقت مقدر ہو چکا تھا پھر تو موک الطبطی کو طاقت بی نہیں ہوئی چاہیے تھی کہ آنکھ پھوڑ کر اس کو واپس بھیج دے ویت نہیں آیا تھا تو ملک الموت وقت سے پہلے کیوں آگیا ، تو اس لئے یہ جتنی اجسلما "یا ابھی وقت نہیں آیا تھا جب وقت نہیں آیا تھا تو ملک الموت وقت سے پہلے کیوں آگیا ، تو اس لئے یہ جتنی بات ہے کوئی بھی عقل میں آنیوالی نہیں اور نہ یہ اصول کے مطابق ہے ، اس لئے بہت سے لوگوں نے یہ مؤقف بات ہے کوئی جبہت سے لوگوں نے یہ مؤقف اعتبار کیا کہ یہ حدیث غلط ہے ، کین حقیقت میں حدیث کوغلط کہنے کی کوئی وجہنیں ہے۔

صورتحال بیہ کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ملک الموت آیا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضرت موٹ الطاقان سے کہا کہ ''أجب ربّح ک'' اپنے پروردگار کی دعوت کا جواب دولیتی اللہ میاں کے پاس چلویہ عنی ہیں ''أجب ربّح ک'' کے توروایات میں آتا ہے کہ آدمی کی شکل میں آیا تھا اوراجا تک آیا تھا جبکہ انمیائے کرام کے بارے میں اللہ تعالی کی سنت سے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت پہلے جاکر

ان سے بوچھتا ہے اوراجازت لیتا ہے یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا اکرام ہے اور اللہ کی سنت ہے۔ حضور اکرم ﷺ سے بھی بوچھا گیا جس پرآپ نے کہا''اللّهم بالموفیق الاعلیٰ''

تواس وقت ملک الموت بتقد نر النی اطلاع دیئے بغیر و یہے ہی پہنچ گئے اور انسانی شکل میں آئے تو ایک دم سے اچا تک موٹی الطبخ کے گھر میں ایک اجنبی آ وی واخل ہو گیا اور کہتا ہے کہ اللہ میاں کے پاس چلوتو مطلب اس کا بیہوا کہ میں تہمیں قبل کروں گااس لئے کہ جب ایک انسان کی شکل میں کوئی آ دمی اچا تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میاں کے پاس چلوتو مطلب میہ ہے کہ میں تہمیں مارنے آیا ہوں ، اس لئے موٹی الطبخ بینے اس کوجو مارا تو وہ ورحقیقت اپنے دفاع میں مارا۔

ر ہابیا کہ فرشتے کی آگھ کیسے بھوٹی ؟

امدادالفتاوی میں حضرت تھیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوگ نے فرمایا کہ در حقیقت قاعدہ یہ ہے کہ جن مخلوقات کو اللہ تعالی نے مخلف شکلیں اختیار کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے تو وہ جس وقت جس شکل میں ہوتے ہیں طاقت بھی ان کی اس شکل کے مطابق ہوتی ہے، لہذا اگر جن چیوٹی کی شکل میں آ جائے تو اس میں طاقت بھی چیوٹی جیسی ہوگی ، اس وقت اگر ہاتھ سے مار دتو مرجائے گا تو جس وقت جیسی طاقت میں ہوتا ہے طاقت بھی اس حالت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو فرشتہ جب آ دمی کی شکل میں آ یا تو اس میں آ دمی جیسی طاقت ہے، آ دمی جیسے اعضاء میں اور جب آ دمی کی آ

اشكالات كاجواب معروض ب:

(۱) اس کی کوئی دلیل نہیں کہ موی انظیان نے ملک الموت کو پہانا تھا جمکن ہے کہ بشر کی شکل میں آئے ہوں ، جس کو یہ ہم جا ہو کہ کوئی آ دی ہے جو جان لینے کی دھمکی ویتا ہے ، آپ نے مدافعت کے طور پر تھیٹر مارا جس میں آگھ پھوڑنے کا قصد نہ تھا ، گراتھا تی سے ایسا ہو گیا اور ملک الموت کو اس کا علم نہ ہوا ہو کہ انہوں نے پہچا نائیں ورنہ کہ دیے کہ میں ملک الموت ہوں یا یہ بھا ہو کہ یہ اس کہنے سے بھی یفین نہ کریتھے ، کے فکداس وقت تک تی تھا لی نے ان کے ملک الموت ہوں یا یہ بھا ہو کہ یہ اس کہنے سے بھی یفین نہ کریتھے ، کے فکداس وقت تک تی تھا لی نے ان کے ملک الموت ہو نے کا علم ضروری پیدا نہ کیا تھا ، اس لئے بجائے ان سے تھٹکو کرنے کے خداتھا لی سے عرض کیا اور آ تھے کہ ماؤ ف ہونے پر بھی اٹھا لی نہیں ہوسکا ، کیونکہ جس شکل میں تعمل میں تعمل ہوتا ہے اس کے کل یا بعض خواص اس میں پیدا ہوجاتے ہیں اس وقت ان کی آ تھا تی ہی تو تھی جس قدر بشرک آ تکے میں ہوتی ہے ، دوبارہ چوتشریف لائے یا تو مکی شکل میں آئے ہوں یا بشری شکل میں بور کی محمد تا ایم الفیا اور حضرت لوط الفیا پھی مستجد نہیں حضرت ایرا ہیم الفیا اور حضرت لوط الفیا پھی کہ کہا نہ پہپانا اور کھا تا ڈیل کر مایا ان ٹیس کرنا اور کھا تا ڈیل کر مایا اور کھا تا ڈیل کرنا یا اپنی تو م سے اندیشرکرنا قرآن م سے اندیشرکرنا قرآن ور میں انہی اور انہا میں ان بھی ہیں نہ کور ہے ، باتی اجل میں سے تقدیم یا تا خبر پھیا از مرتبیں آتی ۔

.. ﴿ بِقِيهِ مَا شِيرًا كُلِّ صَفَّهِ بِرِ ﴾ ....

عل چانچاردادالفتاوى من اس كانفسيل ملاحظة رماكس

ر ہابیسوال کے دوحال سے خالی نہیں ، تو موتی الطبیخ کی وفات کا وفت آ چکا تھایا نہیں آیا تھا اگر وفت آ چکا تھا تو ٹلا کیسے اور اگرنہیں آیا تھا تو ملک الموت کیسے آئے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیم میں میہ بات تھی اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہی میہ تھا کہ ملک الموت حضرت موسیٰ الطفیۃ کے پاس دومر تبہ جا نمیں ، پہلی مرتبہ جب بھیجا گیا تو اس وقت وقت مقدر نہیں آیا تھا اس وقت مقدر ہی می تھا کہ ایسا ہو، وقت مقدر بعد میں آنے والا تھا جس کا ذکر بعد میں آیا اس واسطے اشکال کی کوئی بات نہیں۔ رہا یہ سوال کہ ایسا کیوں کیا گیا ؟ جب قبض روح کا مقصد نہ تھا تو ملک الموت کو بھیجا کیوں گیا؟ اور آنکھ

ابسباشكالات فدكوره تم راول مرتفع موسكة ،اور "السعوت جسو" كاشكال محى رفع موكيا، چنا ني جب ان كومعلوم موكيا كه بيام من به اسكو "جسسر" مجد كرراضي موسكة ، ربايد كه يدكول يو جماك " شه مسه" اس ش اس پر شد قربانا تفاكة تلويل عمركو في مطلوب پيزيس ، البت اگر دوام وظود موتا توسجها جاتا كه شل طائكه كريرسد كي محى قرب خاص موت پرموقو ف تين تواس كى طلب مفيرتني \_

(۲) ملائکداگر اپنی صورت اصلید مین مجی مون تب بی نصوص سے ان کا مادی ہونا ثابت ہے ، کو مادہ لطیف ہو، چنا نچای حالت میں ان کا است سے ان کی حرکت وسکون سب کی قطعیات سے ثابت ہے ، پس جواشکال آجر در کے ساتھ خاص ہے وہ تو مرتف ہے ، باتی جواشکال لطافت مادہ کی صورت میں ہے وہ بی بظاہراس وقت واقع ہے جب ملک الموت افی ارسلی شکل میں ہوں ، اور بیٹا بیٹ نیس بلکدا شال ہے کہ اثری شکل میں سے ۔ اور اور پر کور ہوا ہے کہ جس شکل میں تمثل ہوتا ہے اس کی بیا ایمن خواص اس وقت طاہر ہوتے ہیں اور نظر خاکر کر کے بعداس نقد بر بر بھی بیا شکال واقع میں ، کونکہ بی خاصیت کہ تعداس نقد میں موجو است کے کسی محمت سے کہ اس کی تعدید ہوا ہے اور المقیار موجو است کو کی وجوا متا کی تعدل ، میں حدیث معرض مرفوع ان الساس سے ب اگر بطور ترق عاوت کے کسی محمت سے کہ اس کی تعین ہمارے و مرفوع ان الساس سے بناری وسلم میں حدیث معرض مرفوع ان الساس سے سے مالکہ عدد جو بته المعاء حتی کان مثل الطاق " المعصوت فی المعکنل حتی خورج من المعکنل فیسفط فی المبحر قال و احسیک الله عدد جو بته المعاء حتی کان مثل الطاق " المعموت فی الفاق نقل فیکان کل فوق کالطود المعظیم "میں تقریق ماء کے بعداس کاعدم التیام ایک وقت محدودت فی کان مثل الطاق " المعتور میں المعکنل فی فیکان کل فوق کالطود المعظیم "میں تقریق ماء کے بعداس کاعدم التیام ایک وقت محدودت فی دوت میں دوتک فرور کی فرور آن مجید میں المیکنل فی فیکان کل فوق کالطود المعظیم "میں تقریق ماء کے بعداس کاعدم التیام الیک وقت محدودت کان مثل الطاق "

اور ملائکہ کے آگو کان وغیرہ ہونے کانفی نہ کسی دلیل نعتی سے ٹابت ندد لیل عقلی سے ، بلکہ ظاہراً جب ان کے لئے سم ، بھر تھم ٹابت ہے نو ان جوادح کا قبوت بھی غالب ہے اور آگر غالب بھی نہ ہوتو محمل تو ضرور ہے اور مانع کے لئے احتمال کافی ہے ،غرض عقلی یانقی احکال تو واقعہ پر پکھ نہ رہا۔ اب صرف استبعاد کا دعوی کیا جا سکتا ہے ، سوائل ملل فحل اجمالاً اس سے زیادہ مستبعدات کے قائل ہوجاتے ہیں ، تو اس قائل کا ہوتا بھی لازم ہے۔ جواب کے بعض اہم اجزاء علامہ لو وی نے بھی ذکر سے ہیں ،مزید تفصیل کے لئے ملاحظ فرما کیں : المداوالفتاوی ،ج ، می ، ۱۲۲-۱۲۳۔ کیوں پھوڑوائی گئی اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیتو کارخانۂ قدرت کے حکموں میں دخل اندا زی والی بات ہے کہ کیوں اللہ میاں نے بید کیا اور کیوں لیا ، تو ہر کیوں کا جواب انسان کے پاس موجود نہیں ، اگرکوئی پو چھے کہ تہماری ناک بہاں کیوں گئی ہے چھے کیوں نہیں گئی؟ کان دو کیوں ہیں تین کیوں نہیں؟ تو ہر کیوں کا جواب موجود نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک وتعالی کی تحکمت وہی جانتے ، ہوسکتا ہے کہ انہیاء کی عظمت بمقابلہ ملا کہ خام کرنا مقصود ہواور نہ جانے کیا کیا حکمت سے ہوسکتیں ہیں ، تو ان حکمتوں میں وخل اندازی کی ضرورت نہیں ، اللہ تبارک وتعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیا تحکمت تھی۔

البنة امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے جواستدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ جا ہے کہ میں ارض مقد سہ میں دفن ہوں اُو نسحہ وہ یا اس جیسی زمین میں کہ وہ مقد س ہونے میں منصوص تو نہ ہوئیکن یہ خیال ہو کہ یہاں بزرگ زیادہ مدفون ہیں ، وہاں پر میں بھی دفن ہوں تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں کیونکہ موکی التفاقی نے ارضِ مقد سہ میں مدفون ہونے کی تمنا فر مائی ، لہٰ ذااگر بزرگوں کے پاس دفن ہونے کی تمنا کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ، یہ کوئی شرک نہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس جھے دفن کیا جائے۔

سوال: اگر کوئی شخص کسی دوسری جگہ دنن کرنے کی وصیت کرے تو کیا یہ معتبر ہے یانہیں؟

جواب: یه وصیت معتبر نہیں ، کیونکدمیت کو دوسری جگد لے جانا تمروہ تنزیہی ہے، اس لئے یہ وصیت بھی معتبر نہیں۔

## (٢٩) باب الدفن بالليل

# رات کو دفن کرنے کا بیان

"ودفن ابو بكر رضى الله عنه ليلاً". `

• ٣٣٠ ا حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن البن عباس رضى الله عنهما قال: صلى النبي على على رجل بعد ما دفن بليلة ، قام هو وأصحابه ، وكان سأل عنه فقال: (( من هذا ؟)) فقالوا: فلان دفن البارحة ، فصلوا عليه .

[راجع: ۸۵۷]

۔ حدیث باب ہے معلوم ہوا کہ میت کورات کو دفنا نا جائز ہے۔ کیونکہا گرمیت کورات میں دفن کرنے میں کوئی کراہت ہوتی تو آنخضرت ﷺاس برضرور کلیرفر ماتے۔

## ( + 4) باب بناء المسجد على القبر

## قبر پرمسجد بنانے کا بیان

ا ٣٣ ا حدثنا اسماعيل قال: حدثنى مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما اشتكى النبى الله ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها: مارية وكانت أم سلمة و أم حبيبة رضى الله عنهما أتنا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها ، فرفع رأسه فقال: ((أولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورة ، أولئك شرار الخلق عند الله )) . [راجع: ٢٢٤]

#### ترجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ بیار پڑے تو آپ ﷺ کی بعض ہویوں نے ملک حبشہ کے ایک گرجا کا تذکرہ کیا جسے ماریہ کہا جاتا تھا۔ ام سلمہ اورام حبیبہ رضی اللہ عنہما حبشہ گئی تھیں تو ان دونوں نے اس گرجا کی خوبصورتی اوران تصویروں کا حال بیان کیا جواس گرجا میں تھیں۔

آپ ﷺ نے سراٹھایا اور فر مایا کہ بیلوگ وہ ہیں کہ جب ان کا کوئی مردصالح مرجاتا تھا تو بیاس قبر پر مسجد بنالیتے تھے پھراس کی تصویریں بنالیتے تھے، بیلوگ اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں۔

## (١١) باب من يدخل القبر المرأة

# عورت کی قبر میں کون اتر ہے

قال ابن المبارك : قال فليخ : أراه يعنى الذنب . قال أبو عبدالله : ﴿ لَيَقُتُرِفُوا ﴾ [الانعام : ١٢٨] ليكتسبوا. [راجع: ١٢٨٥]

عبدالله بن مبارک کابیان ہے کوئٹے نے کہا کہ ''لم یقاد ف'' کا مطلب میرے خیال میں بیہ ہے کہ گناہ ند کیا ہواور ابوعبدالله (امام بخاری رحمہ الله) کہتے ہیں کہ قرآن میں ''لیقتر فوا'' کے معنی ''لیک تسبوا'' ہے۔

## ( ۲۲) باب الصلاة على الشهيد

## شهید برنماز پڑھنے کا بیان ۱۲۸

٣٣٣ ا حدثنا عبدالله بن يوسف : حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب ،عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك ،عن جابر بن عبداللقال: كان النبي الله يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ،ثم يقول : ((أيهما أكثر أخذاً للقرآن ؟)) فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحدوقال: ((أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة)). وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلو أولميصل عليهم. [انظر: ١٣٣٥ ا ، ١٣٣٧ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٥٠ م. ١٣٥٠ م. ١٣٥١ م. ١٣٥٠ م. ١٣٠٠ م. ١٣٠ م. ١٣٠٠ م. ١

الله هذا باب في بيان حكم الصلاة على الشهيد ، وانما لم يفسر الحكم وأطلق الترجمة لأنه ذكر في الباب حديثين : احدهما : يدل على نفيها ، وهو حديث جابر . والآخر : يدل على الباتها ، وهو حديث عقبة . ومن هنا وقع الاختلاف بين العلماء ، فذهب الشافعي ومالك واسحاق في رواية : الى أن الشهيد لا يصلي عليه كما لا يفسل . واليه ذهب أهل الطاهر ، واحتجوا في ذلك بحديث جابر المذكور في الباب ، وذهب ابن أبي ليلي والحسن بن حي وعبيدالله بن المحسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبدالعزيز والأوزاعي والثوري و أبوحنيقة و أبويوسف ومحمد وأحمد في رواية ، واسحاق في رواية : الى أنه يصلى عليه ، وهو قول أهل الحجاز ايضاً ، واحتجوا على ذلك بحديث عقبة ، وصى الله تعالى عنه ، على ماتذكره . عمدة القارى ، ج: ١٠ص: ١٠٠٠ .

179 وفي مسبن الترصلى ، كتاب البجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في ترك الصلاة الشهيد، رقم: ٩٥٧ ، وستن النسائي ، كتاب البجنائز ، باب ترك الصلاة عليهم ، رقم: ١٩٢٩ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البجنائز ، باب في الشهيد يغسل، رقم: ٢٤٣١ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الصلاة على الشهداء، رقم: ٣٠٥٠ ، ومسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبدائله ، رقم: ٣٢٤٣ .

٣٠ل مطابقته للترجمة من حيث أن يعمومها يدل على نقى الصلاة على الشهيد.

## شهيد كي نما زجنا زه كامسَله

مئلہ یہ ہے کہ شہید کے اوپرنماز پڑھی جائے گی یانہیں؟

اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔

ا مام شافعی ،امام ما لک ،امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمهم اللّٰد کا بھی یہی مسلک ہے کہ جس طرح شہید کونسل نہیں دیا جاتا اسی طرح اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔

جبکه احتاف (امام ابوصنیفهٔ امام ابویوسف امام محمد ) سفیان توری امام اوزای ابن الی کیلی ، حسن بن حی ، عبدالله بن الحن ، سلیمان بن موسی سعید بن عبدالعزیز رحمهم الله کا مسلک بیه ہے که شهید کی نما ذِ جناز و پڑھی جائے گی۔

## اختلاف كي بنياد

اس میں اختلاف کی بنیا وشہدائے احد پر حضور اکرم ﷺ کی نماز پڑھنے کے مسئلہ سے ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپﷺ نے شہدائے احد پر نماز جناز وہیں پڑھی جیسے یہاں ہے کہ لمم یصل علیہم .

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال ان روایتوں سے ہے جن میں شہدائے احد پر نماز پڑھنا منقول ہے،ایک تواسی باب کی دوسری حدیث ہے جوعقبہ بن عامر کی روایت ہے:

۱۳۳۳ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف: حدثنا الليث: قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى الخير ، عن عقبة بن عامر: أن النبياخرج يوماً فصلى على أهل أحد صلا سه على الميت . ثم انصرف الى المنبر فقال: ((انى فرط لكم وأنا شهيد عليكم . وانى والله لأنظر الى حوضى الآن . وانى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ـ أومفاتيح الأرض ـ وإنى و الله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى . و لكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ).

اسل وفي صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب البات حوض نبينا وصفاته ، رقم : ٣٢٣٨ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الشهداء ، رقم : ١٩٢٨ ، و سنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب الميت يصلى على قبره بعد حين ، رقم : ٢٨٠١ ، ومسئد أحمد ، مسئد الشاميين ، باب حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ، رقم : ١٤٧٥ ، ٢٢٠١ .

<sup>.</sup> ٣ ٢] مطابقته للترجمة من حيث انها تحتمل مشروعية الصلاة على الشهيد من جهة عمومها.

"أن النبسى صلى الله عليه وسلم خوج يوماً فصلى على أهلِ أحدِ صلاته على الميت ثم انصوف الى المنبو" كهايك مرتبه آپ لكے اور الل احد پر آپ نے نماز پڑھی "صلاته على الميت " لين نماز جنازه - بياحد كى بات نہيں بكہ حضور اللہ كے وصال سے كھدن پہلے كى بات ہے كه آپ اللہ اور آپ نے شہدائے احد برنماز پڑھى -

اس سے بعض حضرات نے بیکہا کہ چونکہ اس وقت آپ نے شہدائے احد پرنماز جناز ہنہیں پڑھی تھی کیونکہ اس وقت تک بیٹھم ہی نہیں آیا تھا۔ اس لئے بعد میں اس کی تلافی کرکے نماز پڑھی ، تو معلوم ہوا کہ اب نماز نہ پڑھنے کا تھم منسوخ ہوگیا اور اب نماز پڑھی جائے گی۔

بعض حنفیہ نے دوسراطریقہ اختیار کیا اوریہ کہا کہ درحقیقت سے کہنا بالکل ورست نہیں کہ آپ نے شروع میں ہی شہدائے احدیر نماز نہیں پڑھی تھی ، کیونکہ متعدوا حادیث سے تابت ہے کہ آپ نے شروع میں ہی شہدائے اعدیر نماز جنازہ پڑھی تھی۔

چنانچه حفیه کے ولائل مندرجه ذیل احادیث ہیں:

ا حضرت عقبة بن عامر الله كا بكن مديث باب ب " عن عقبة بن عامو: أن النبي الله حوج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت . ثم انصوف الى المنبو" جس ك بارك شل على مشروعية الصلاة على الشهيد على من جهة عمومها" سال

۲ طحاوی ش ابو ما لک غفاری دوایت ب، ای طرح سنن ابن ماجه، متدرک حاکم ، سنن کبری بیبی ، سنن دارتطای مسنداحد، مصنف عبدالرزاق اور مجم طرانی ش روایت آئی ہے: "کان قتلی احد یؤتی بتسعة و عاشر هـم حدمزة فیصلی علیهم رسول الله ، شم یـحـملون . ثم یؤتی بتسعة فیصلی علیهم و حمزة مکانه ، حتی صلی علیهم رسول الله الله استال

سا۔امام طحادی رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت شداد بن الباد ﷺ سے ایک قصہ مروی ہے

٣٣ إولنا معاشر الحنفية ان نرجح مذهبنا بأمور ، الأول: ان حديث عقبة الآتي ذكره مثبت وكذا غيره من الصلاة على الشهيد، وحديث جابر نافٍ والمثبت أولى . الثاني: أن جابراً كان مشغولاً بقتل أبيه وعمه ، على ما يجئ ، فذهب الى السهيدة ليدبر حملهم ، فدل على أنه لم يكن جاضواً السمدينة ليدبر حملهم ، فدل على أنه لم يكن جاضواً حين الصلاة ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢ ، ٢ .

٣٣] شرح معاني الآثار، باب الصلاة على الشهداء ج: ١،ص:٢٣٣، وعمدة القارى، ج: ٢، ص: ١٦ - ٢ ، ٢.

جس میں انہوں نے ایک دیہاتی کے آنخضرت ﷺ کی خدمت حاضر ہونے ، اسلام لانے اور غزوہ میں شریک بوكرشهيد بوف كا ذكركيا بهاس مين و وفر مات بين " ته كفنه النبي في في جبة النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قدمة فصلي عليه الخ " ١٣٥]

ان احادیث کا حاصل بیہ ہے کہ نبی کریم ﷺنے ہرشہدائے احدیثی سے ہرایک پرالگ الگ نمازنہیں پڑھی تھی بلکہ دس دس شہداء پر اکھٹی نماز پڑھی تھی ، البتہ ہروس شہداء میں حضرت حمزہ ﷺ شامل تھے تو جن حضرات نے نما ز کی نفی کی ہے اس سے مرا دصلاۃ انفراد رینفی ہے کہ انفرادی طور پرایک کی علیحدہ نما زنہیں پڑھی گئی اوریپی بات قرین قیاس بھیمعلوم ہوتی ہےاوراس طرح تمام روایات میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے،ورنہا گراس کوا ختیار کیا جائے تو ان حدیثوں کا کچھ مطلب نہیں نکاتا۔ جہاں یہ ہے کہ دس دس شہداء لائے جائے تھے با قاعدہ تشریح کر کے کہاجار ہاہے کدوں دس بار بار لائے جاتے تھے اور آپ ﷺ نے ان پر نماز پڑھی توبیہ بات کوئی اپی طرف ہے گھڑ کرتو کہ نہیں سکتا۔

اس واسطے وہ احادیث بھی سند کے اعتبار سے قابلِ استدلال احادیث ہیں ،لبندااس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ یول تطبیق دی جائے۔رہا آپ کا آخر عمر میں جا کرشہدائے احدیر نماز جنازہ پڑھنا تو اس کے بارے میں علائے کرام نے فرمایا کہ شایداس کی وجہ رہتی کہ آپ و نیا ہے تشریف لے جانے والے تھے تو جس طرح آپ نے زندوں کوالوداع کہااس طرح شہداء کوبھی الوداع کہنے کے لئے آپ نے نماز جنازہ پڑھی ، پیشہدائے احد کا خاص اکرام اوران کی ہی خصوصیت تھی۔ ۲۳۱،

فقال : (( انبي فرط لكم وانا شهيد عليكم . واني واللَّه لأنظر الى حوضي الآن . وانبي أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أومفاتيح الأرض. وإني و الله ما أخاف عليكم أن تشركوق بعيدي . و لكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ).

ترجمہ: اور فرمایا میں تمہارا آ گے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں ۔ واللہ میں ایپے حوض کی طرف انھی دیکھر ہاہوںاورز مین کےخزانے کی تنجیاں دیا گیاہوں یا پیفر مایا کہزمین کی تنجیاں مجھے دی گئی ہیں اور بخدا

١٣٥ فسرح معاني الآثار ، باب الصلاة على الشهداء ، ج: ١٠ص: ٢٣٣.

٣٦٤ قبال السخطابي : فيه أنه مُنْكِنَّةُ قد صلى على أهل أحد بعد مدة ، فدل على أن الشهيد يصلى عليه كما يصلى على من مات حتف أنفه ، واليه ذهب أبو حنيفة ، وأول خبر في ترك الصلاة عليهم يوم أحد على معنى اشتغاله عنهم وقلة فراغه ذلك ، وكان يوماً صعباً على المسلمين ، فعذروا بترك الصلاة عليهم ، عمدة القاري ، ج : ٢٠٠٠ . ٢١٦ .

مجھے اس کا خوف نہیں کہتم میرے بعد شرک کرنے لگو ،لیکن مجھے ڈر ہے کہتم حصول دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو مقابلہ کرنے لگو گے ۔ یعنی مجھے تمہارے اوپر شرک کا اندیشہ تو نہیں ہے لیکن اندیشہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے مسابقت کرنے کی وجہ سے گمراہ نہ ہوجاؤ۔

## (٤٣) باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر

# ا یک قبر میں دویا تین آ دمیوں کے دفن کرنے کا بیان

۳۳۵ استحدثها سعید بن سلیمان: حدثها اللیث: حدثها ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن کعب أن جابر بن عبدالله رضی الله عنهما أخبره: أن النبی الله كان يجمع بين الرجلين من قتلی أحد. [راجع: ۱۳۳۳]

لینی حضور اکرم ﷺ احد کے شہداء میں سے دوآ دمی کوایک قبر میں جمع کرتے تھے۔

## (۷۴) باب من لم ير غسل الشهداء

اس شخص کا بیان جس کے نز دیک شہداء کاغسل جائز نہیں

۱۳۳۷ - حدلت أبو الوليد: حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن عبدالرحمن بن كعب ، عن جابر قال : قال النبي ﷺ : ((ادفنوهم في دمائهم)) يعني يوم أحد ولم يغسلهم [راجع: ١٣٣٣]

یہ حدیث پہلے بھی گذر چکی ہے یہاں تبویب کی وجہ سے دوبارہ اعاوہ کیا گیا۔

## (20) باب من يقدم في اللحد

# لحدمیں پہلے کون رکھا جائے

وسسمى السحد لانسه في نساحية ، وكل جسائر ملحد ، ﴿مُلْتَحَداً ﴾ [الكهف: ٢٤]معدلاً ، ولوكان مستقيماً كان ضريحاً.

وسمى اللحد لانه فى ناحية - لحراس لے كہاجاتا ہے كداكك كنارے سے بئى ہوئى ہوتى ہے۔ وكل جائر ملحد - برظالم كولخد كہتے ہيں - مُلْتَعَداً معدلاً ملتحد معدل سے مراوبے بٹنے کی جگد۔ بیسے قرآن کریم میں مذکور ہے:

وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَداً ﴿ الْجَنِ: ٢٢ ﴾.

یعنی اور نہ یا وُں گااس کے سوائے کہیں سرک رہنے کو جگہ

ولمو کان مستقیماً کان صویحاً - اوراگر قبرسیدهی موتوا سے ضریح کہتے ہیں ۔

۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبدالله: أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثنى ابن شهاب ، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك ، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن رسول الله كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ، ثم يقول: ((أبهم أكثر أحداً للقرآن؟)) فاذا أشير له الى أحدهما قدمه في اللحد ، وقال: ((أنا شهيد على هؤلاء)) وأمر بدفنهم بدمائهم ، ولم يصل عليهم ولم يغسلهم .

قال ابن المبارك: وأخبرنا الأوزاعى ، عن الزهرى . عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : كان رسول الله الله القالى احد : ((أى هؤلاء أكثر أخذاً للقرآن؟)) فاذا أشير له الى رجل قدمه فى اللحد قبل صاحبه . وقال جابر : فكفن أبى وعمى فى نمرة واحدة . [راجع: ١٣٣٣]

وقال مسليمان بن كثير : حدثني الزهري حدثني من سمع جابراً رضي الله عنه .

مفهوم

شہداءاحد میں سے دوآ دمیوں کوا یک کپڑے میں رکھتے تھے پھر کہتے تھے کہ ان میں سے کس کوقر آن کاعلم زیادہ ہے؟ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اس کولحد میں پہلے رکھتے تھے۔

ان روایات مختلفہ میں تطبیق یوں دی جاتی ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت حمز ہ ﷺ و انفراد اورمشقلا نماز جناز ہ پڑھی باتی صحابہ ﷺ پراجتماعی طور پر پڑھی نہ کہ انفراد آااورمشقلاً ،جس کی تفصیل او پرگز رچکی ہے۔

## (27) باب الأذخر والحشيش في القبر

# قبرميس اذخريا كمحاس ڈالنے كابيان

۳۳۹ ا حدثنا صحمد بن عبدالله بن حوشب قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي الله قال: ((حرم الله عن وجل مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدى ، أحلت لي ساعة من نهار ، لا يختلي

خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتِقط لقطتها الا لمعروفٍ )) .

فقال العباس رضي الله عنه : الا الاذخر لصاغتنا وقبورنا . فقال :(( الا الاخذخر )). وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ :(( لقبورنا وبيوتنا )) .

وقال أبان بن صالح ، عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة : سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم عثله .

وقال مجاهد ، عن طاؤس ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : لقينهم وبيوتهم . [أنسطس : ۱۸۸۷، ۱۸۳۳، ۱۸۳۳، ۱، ۹۰، ۱۸۳۳، ۲۸۸۳، ۲۸۲۵، ۲۸۲۵، ۲۵۰۳، JPZ: FPF 1 F 4F 1 A 9

ابن عباس رضی الله عنهما نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا الله تعالیٰ نے مکہ کوحرام قرار دیا ہے ، مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا۔میرے لئے دن کے ا بیک تھوڑ ہے حصہ میں حلال کیا گیا اس کی تر گھاس نہ ا کھاڑی جائے گی اور نہاس کا درخت کا ٹا جائے گااور نہاس کاشکار بھگایا جائے گا اور نہ یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گی ، مگر اعلان کرنے والے کے لئے جائز ہے۔ عباس نے کہا مگرا ذخر کہ جمارے سناروں کے لئے اور ہماری قبروں کے لئے حلال کرو بیجئے ۔ آپ ﷺ نے فر مایا سوااذخر کے\_

اورابو ہریرہ نے نبی ﷺ ہے روایت کیا ہماری قبروں اور جمارے گھروں کے لئے۔

27] وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها ، وخلاها وشجرها ولقطتها الا لمنشد على الخ ، رقسم: ٢٣١٢، وكتناب الأمنارية، بناب السمبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير، رقم : ٣٣٧٤، وسنن الترملي، كتاب السير عن رسول الله ، باب ماجاء في الهجرة ، رقم : ١١٥ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك المحج، باب تحريم القتال فيه ، رقم: ٢٨٢٦، وكتاب البيعة ، باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة ، رقم: ١٠٠، ومسنن أبيي داؤد ، كتاب المناسك ، باب تبحريم حرم مكة ، رقم : ٢٥١ ، وكتاب الجهاد ، باب في الهجرة هل انتقطعت ، رقم : 121، وصنن ابن ماجه، كتاب الجهاد ، باب الخروج في النفير ، رقم : 247، ومسند أحمد ، ومن مستند بتي هاشم ، باب بداية مستد عبدالله بن العباس ، وقم ، : ١٨٨٤ ، ٢١ ، ٢٢٢٥ ، ٢٢٣١ ، ٢٢٢١ ، ٢٢٢١ ، ٥٠٠٠ ، ١٨٣ م. وسنن الدارمي ، كتاب السير ، باب لاهجرة بعد الفتح ، رقم : ٢٣٠٠.

# (24)باب : هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟

# کیا میت کوئسی عذر کی بناء پر قبر یالحد ہے نکالا جاسکتا ہے؟

الله الله الله عنهما قال: أتى رسول الله عبدالله بن أبي بعد ، أدخل حفرته فأمر به عبدالله وضيعه على ركبتيه و نفث عليه من ريقه و ألبسه قميصه ، فالله اعلم . وكان كسا عباسا قميصا، قال سفيان : و قال أبو هارون : و كان على رسول الله قميصان ، فقال له ابن عبدالله : يا رسول الله ألبس أبى قميصك الذي يلى جلدك . قال سفيان : فيرون أن النبي البس عبدالله قميصه مكافأة لما صنع . ١٣٨

# د فنانے کے بعد میت کو بوفت ضُرورت نکالنا جا ئز ہے

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ بیا سندلال فرمانا چاہتے ہیں کہ سی میت کواگر قبر میں رکھ دیا گیا ہوتو کسی حاجت اور ضرورت کے تحت اس کو نکال بھی سکتے ہیں جبیبا کہ عبداللہ بن ابی کوقبر میں رکھ دیا گیا تھا ، نبی کریم کا نے قبر سے نکلوا کرا بنالعاب مبارک اس کے اویرڈ الا۔

تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی ضرورت کے تحت ایسا کر سکتے ہیں یہ تو فن سے پہلے تھا اور پھر آ گے حدیث نقل کی ہے جس میں حضرت جابر کھٹے فرماتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ کو دوسرے شہداء احد کی طرح حضرت عمرو بن جموح کے ساتھ ملا کر قبر میں وفن کر دیا تھا لیکن میر اول اس بات پر راضی نہ تھا کہ دونوں ایک ہی قبر میں ہوں تو میں نے بعد میں قبر مبارک کھود کر ان کی لاش نکا کی اور ان کو دوسری قبر میں وفن کیا اور ظاہر ہے کہ بیمعاملہ جو ہوا وہ تب ہوا جب کہ دہ چھے سالم نکلے ہوں تو جب بیدوا قعہ نبی کریم بھی کے زمانہ میں ہوا اور آ پ نے کوئی کلیر نہیں فرمائی تو معلوم ہوا کہ سی ضرورت سے قبر کھود نے کی بھی اجازت ہے۔ حضور میت کے بھو لئے حضور درت ہوا در میت کے بھو لئے

٣٩ وفي صحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين و أحكامهم ، ياب ، رقم : ٣٩٧٧ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنالز ، باب مسند الحراج الحيث من اللحد بعد ان يوضع فيه ، رقم : ٩٩٣ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبدالله ، رقم : ١٣٥٧٧ ، ١٣٥٣٨ .

سی نتیج میں اس کی بے حرمتی اور بو بھیلنے کا اندیشہ نہ ہواور یہاں حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ کے استہد تھے اور ظاہر یہی تھا کہ ان کے اجساد محفوظ ہوں گے اس لئے حضرت جابر کے ان کو نکالا اور جب نکالے گئے تو بالکس تروتازہ تھے۔ ۹سول

#### وألبسه قميصه ،فالله اعلم.وكان كسا عباسا قميصا

عبداللہ بن ابی نے حضرت عباس ﷺ کوتیص دی تھی جبکہ ان کے اوپر کوئی قیص نہیں آرہی تھی ، کیونکہ وہ طویل القامت تھے اور عبداللہ بن ابی بھی طویل القامت تھے اور اتنا طویل القامت تھا کہ جب جنازہ میں رکھا تو پاؤں پھر بھی باہر تھے ، بہر حال چونکہ انہوں نے حضرت عباس کوتیص دی تھی اس کئے اس کے بدلے میں حضور ﷺ نے ان کواپنی قمیص مبارک وی۔

ا ٣٥ اسحدثنا مسدد: أخبرنا بشر بن المفضل: حدثنا حسين المعلم ،عن عطاء، عن جابر رضى الله قال: لما حضر أحد دعاني أبى من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي را أول عن يعدى أعز على منك ،غير نفس رسول الله الله الله الله الله الله الله والله وال

۳۵۲ است حدثنا على بن عبدالله: حدثنا سعيد بن عامر ،عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء ،عن جابر رضى الله عنه ،قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. [راجع: ١٣٥١] ١٣٠٠]

تشريح

حضرت جابر مظیف فرمائے ہیں کہ جب احد کا دن آیا تو میرے والد نے مجھے رات کے وقت بلایا اور مجھ

<sup>91]</sup> البحر الرائق، ج: ٢،ص: ١٨٧، والمجموع، ج: ٥،ص: ٢٢٢، وحاشية ابن عابدين، ج: ٢، ص: ٢٣٨. وجل البحر الرائق، ج: ٢، ص: ٢٣٨. وجل البحر الرائق، ج: ٢، ص: ٢٣٨. وجل وفي سنن الشرصلي، كتاب البحنائز عن رسول الله، باب ماجاء في ترك الصلاة على الشهداء، وقم: ٩٥٧، وسنن النسائي، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة عليهم، وقم: ٩٢٩، وسنن ابن ماجة، كتاب ماجاء في الجنائز، باب مسئد جابر بن عاجاء في المسئد جابر بن عبد الله، وقم: ١٣٩٤،

ے فرمایا ''میا اُد انبی إلا مقتو لا فی اُول من یقتل النع'' یعنی میر الگان ہے کہ میں اس جنگ میں پہلے تل ہو نے والوں میں قبل ہوجاؤں گااوراس گمان کی وجہ دوسری روایت میں آتی ہے کہ انہوں نے خواب میں ایک بدری سحانی کودیکھا جو بدر میں شہید ہو چکے تھے اور وہ خواب میں ان سے کہ رہے تھے کہ تم جمارے پاس آنے والے ہو مانہوں نے حضور فیکا ہے خواب ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہددہ شہادہ تو اس وجہ سے ان کو یقین ہوگیا کہ رہ شہید ہونے والے ہیں ، پھر مزید حضرت جابر ہیں سے فرمایا:

## (4م) باب اللحد والشق في القبر

# قبرمين لحداورشق كابيان

است حدثنا عبدان: أخبرنا عبدالله: أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثنى ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن معب بن مالک ، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: كان النبى الله عنهما قبل الحدثم يقول: ((أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟)) فاذا أشير له الى أحدهما قدمه فى اللحد ، فقال: ((أنا شهيد على هؤلاء يزم القيامة)). فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. [راجع: ١٣٣٣]

# (9)باب :إذااسلم الصبي فمات ،هل يصلى عليه ؟وهل يعرض على الصبي الإسلام ؟

جب بچہاسلام لےآئے اور مرجائے تو کیااس پرنماز پڑھی جائیگی؟ اور کیا بچہ پراسلام پیش کیا جاسکتا ہے؟

وقسال المحسن وشسريسح وإبسراهيم وقتسافة :إذااسسلم أحدههما فالولد مع الممسلم. وكان إبن عباس رضى الأعنهما مع أمه من المستضعفين ،ولم يكن مع أبيه على دين قومه .وقال :الإسلام يعلوو لايعلى.

وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة :إذااسلم أحدهما فالولد مع المسلم اورحن شرق ابراتيم اورقاده نے فرمايا دونوں بيس سے ايک يعني ماں باپ بيس سے مسلمان ہوں تو لڑكا مسلمان كے ساتھ ہوگا۔

وكان إسن عباس رضى الله عنهما مع أمه من المستضعفين ، ولم يكن مع أبيه على دين قومه . وقال : الإسلام يعلوو لا يعلى.

ا در ابن عباس رضی الله عنهما کمز دری میں اپنی مال کے ساتھ تھے اور اپنے والد کے ساتھ اپنی تو م کے دین پر نہ تھے اور فر مایا کہ اسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا۔

سالم المحدث عبدان: أخبرنا عبدالله عن يونس ،عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبدالله أن ابن عمررضى الله عنهما أخبره: أن عمر انطلق مع النبي في وهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عنداطم بني مغالة ،وقدقارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي بي بيده شم قبال لإبن صياد: ((أشهد أني رسول الله؟)) فنظر إليه صياد فقال: أشهدانك رسول الأميين ، فقال ابن صياد للنبي في : أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه ،وقبال: ((آمنت بالله و برسوله )). فقال له: ((ماذا ترى ؟)) قبال ابن صياد ياتيني صادق و كاذب ، فقال النبي في: ((خلط عليك الأمر)) شم قال له النبي في ((إني قد خبأت لك خبيئا))، فقال ابن صياد : هو الدخ ، فقال : اخساً ، فلن تعدو قدرك

. فقال عمر رضى الله عنه: دعني يارسول الله أضرب عنقه ، فقال النبي عنه : ((إن يكنه فلن تسلط عليه ،وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله )).[انظر :٥٥ -٣٠٣ ١ ٢١ ١ ٢١] اتال

ترجمہ:عبداللہ بنعمرروایت کرتے ہیں کہعمرﷺ نبی کریم ﷺ کے ہمراہ ابن صیاد کی طرف چلے اورلوگ بھی ساتھ تھےان لوگون نے ابن صیاد کو بنی مغالہ کے ٹیلوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلنا ہوا یایا ، ابن صیاد جوانی کے قریب تھا ابن صیاد کوحضور ﷺ کے آ نے کی خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ نے اپنا ہاتھ مارا پھرابن صیا و ے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں انڈ کارسول ہوں ۔ آ پ ﷺ کی طرف ابن صیاد نے دیکھااور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں ، تو آپ ﷺ نے اس کوچھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اوراس کے رسول پر ا یمان لا یا پھرآ پ نے اس سے فرمایا تو دیکھنا کیا؟ ابن صیا دینے کہامیرے یاس سچاا ورجھوٹا آتا ہے، نمی کریم 🚜 نے فرمایا تجھ پرامرمشتبہ کردیا گیاء اس ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک بات اپنے ول میں چھیائی ہے تو بتا کہ کیا؟ابن صیاد نے کہا کہوہ''دیخ''ہے آپ نے فرمایا کہتو ذلیل وخوار ہو،تو حدسے آ گےنہیں بڑھ سکتا ہے۔ عمرے نے عرض کیایارسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں ، نبی کریم ﷺ فرمایا اگر بیہ

وہی دجال ہے توشہیں اس پر قدرت نہ ہوگی اوراگروہ نہیں ہے تو اس کے قبل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔

۵ ۳۵ ا ـ وقال سالم: سمعت ابن عمر رضى الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رمسول الله و أبسيبن كعب إلى النحل التيفيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيشاقبل أن يراه ابن صياد فرآه النبي وهومضطجع ،يعني في قطييفة له فيها رمزة أوزمرة ، فرأت أم ابس صياد رسول الله وهو يتقي بتجذوع النحل فقالت لابن صياد : ياصاف . وهواسم ابن صياد . هذامحمد ، فثارابن صياد ، فقال النبي ا ((لوتركته بين)). وقال شعيب زمـزمة . فـرفـصه وقال إسحاق الكلبيوعقيل :رمرمة . وقال معمر :رمزة. [أنظر:٢٣٨ ٢٠، r-64, m.mm

سالم نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد نبی ﷺ ابی بن کعب اس درخت کے پاس گئے جہاں ابن صیاد تھا آپ ﷺ بیرخیال کررہے تھے کہ ابن صیاد ہے قبل اس کے کہ وہ آپ کو دیکھے بچھ سنیں ، نبی ﷺ نے اس کودیکھا اس حال میں وہ لیٹا ہوا تھا جا در میں لیٹا ہوا تھا اور اس سے پچھآ واز آر ہی تھی۔

٣١] وفي صبحيح مسلم ، كتباب المفتن و أشراط السّاعة ، باب ذكر ابن صياد، رقم : ٥٢١ ٥ ، ومسئد أحمد ، مسند المكثريين من الصبحابة ، بياب مستند عبداللُّبه بين عبر الخطاب، رقم : ٣٤١٣، ٣٤٣١، رياب باقي المستد السابة ، ۱۳۲۳، ۲۷۵، ۲۷۸۱، ۹۰۹۵، ۳۰۰۲، ۵۵۰۲، ۲۵۰۲، ۲۵۰۲، ۱۳۲۲.

ابن صیاد کی مال نے رسول اللہ کو دیکھ لیا عالا تکہ آپ درختوں کی آٹر سے ہوکر آٹر ہے تھے اس نے ابن صیاد سے کہاا سے صاف جوابن صیاد کا نام تھا نیر مجمد ﷺ آٹر ہے ہیں اب صیاد اٹھ بیٹھا۔ تورسول اللہ نے فرمایا اگروہ چھوڑ دیتی تو معاملہ کھل جاتا۔

## مقصد بخاري

اس حدیث بین امام بخاری رحمه الله کامقصودیہ ہے کہ ابن صیادسے جاگر کہا" انشہد انسی رسول الله" تو گویا اسلام لائے الله" تو گویا اسلام لانے کی دعوت دی اور ترجمۃ الباب قائم کیاو ہل یعوض علی الصبتی السلام تومعلوم ہوا کہ جس پر اسلام پیش کیاجائے گا، بس امام بخاری رحمہ الله کا بھی مقصد ہے۔

السعد الشعنه قال: كان غلام يهو دي يخدم النبي في فمرض فأتاه النبي في يعوده ، فقعد عند رضي الشعنه قال: كان غلام يهو دي يخدم النبي في فمرض فأتاه النبي في يعوده ، فقعد عند رأسه فقال له: ((أسلم)) فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: اطع اأبا القاسم في فأسلم فخرج النبي في وهو يقول: ((الحمد الله الذي أنقذه من النار)). [انظر: ٥٢٥٤] ٢٦]

ترجمہ حضرت انس کے دوایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیار پڑا، تو اس کے باس نبی کریم کی عدمت کیا کرتا تھا وہ بیار پڑا، تو اس کے باس نبی کریم کی عیاوت کے لئے تشریف لبے گئے، آپ کی اس کے مرکے پاس بیٹھے اور فر مایا کہ اسلام لے آ۔ اس نے اپنے مال باپ کی طرف و یکھا جو اس اس کے پاس کھڑا تھا، اس نے اپنے سئے کہا ابوالقاسم محمد کھاکا کہا مان اور وہ اسلام لے آیا۔ تو حضور اکرم کی یہ کہتے ہوئے با برنکل آئے اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے نجات دی۔

بیترجمة الباب" اذا سلم الصبی فمات" اور "هل یعوض علی الصبی الاسلام" سے مناسبت کھا ہرہے۔

سهدالله: مسمعت ابن عباس المستضعفين ،أنا من الولدان وأمي من النساء وضي الله عبيدالله: مسمعت ابن عباس وضي الله عنه من المستضعفين ،أنا من الولدان وأمي من النساء وأنظر: ٣٥٨٤، ٩٥٨٥ و ٣٥٩]

٣٢<u>/ او</u>في سنين أبي داؤد ، كتباب البجنائز ، باب في عيادة ذمي ، رقم : ٢٦٩١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ١٢٣٠٠ ، ٢٨٩١ ، ٢٨٩١ ، ١٣٢٢ ، ١٣٣١٢ .

٣٣ انفرد به البخاري.

حضرت عبدالله بن عباس على يه بين كه بين اورميرى والده كمه بين بته والدتواس وقت تك مسلمان نهيل بوئ يتحاور والده مسلمان بوگي تحين اور بيخود تابائغ بچه تحيين والده كه بم فدجب مجها جاتا تها توامام بخارى رحمه الله في است استدلال كياكه "إذا أسلم احدُهما" كهاگر والدين بين سيكوتي ايك مسلمان بو جائة و بحيد الابوين كتابع بوگا، اس ساستدلال كيا" و كسان إبن عباس رضي الله عنهما مع أمه من السمستضعفين ، ولم يكن مع أبيه على دين قومه . وقال : الإسلام يعلو و لايعلى" كه عبدالله ابن عباس كا شارا بي مستضعفين مين والده كساته بوتا به نه كما الله والدك ساته جوكه بران وين بر عبدالله ابن كما ارشاد بي "الاسلام يعلوا و لايعلى" كه اسلام عالب ربتا ب مغلوب نبين بوتا -

المسلم ا

البهيسمة بهيمة جمعاًء ، هل تحسون فيها من جدعاء ؟ )) ثم يقول أبو هريرة رضي اللُّه عَنه: ﴿ فِطُرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبُدِيلَ لَخَلْقِ اللَّهِ ذَ لَكَ الدّينُ القَيَّمُ ﴾ . [الروم: ٣٠٠] . راجع: ١٣٥٨]

حعرت ابن شہاب زہری رحمہ الله فرمائے ہیں که "مصلی علی کیل مولود متوقی"مسلمانوں میں جو بچہانقال ہوں تو اس پرنماز جنازہ پڑھی جائیگی"وان کے سان لفیة" چاہےوہ بچہ گناہ کا ہومطلب بیہے کہ ولدالزيا هو.

"من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام ، يدعيأبوه الإسلام أوأبوه خاصة" بالباب چونکه اسلام کے مدعی ہیں چاہے اعمال کتنے ہی خراب ہوں بچہ پھر بھی مسلمان ہی سمجھا جائے گا''و إن سحسانت أمه .عسلسى غيس الإسسلام" اگرمال مسلمان نه بو" إذا استهسل..." اگرآ وازند نكلے ويسے بى گرجائے يعنی مراہوا پیدا ہو۔

فيان أبها هريسرة رضي الله عنه كان يحدث :قال النبي ﷺ:((مامن مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يسجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جــمـعـاء)) کمال صنعت ہے جیسے کوئی چو یابیا پیا بچھنتی ہے تو وہ جمع ہوتا ہے لینی اس کے تمام اعضاء سجح ساکم

''تنتیج'' ہمیشہ مجہول استعال ہوتا ہے اوراس کے معنی معروف کے ہوتے ہیں یعنی جننا۔

هل تحسون فيها من جد عاء ؟ كياتهبي ايبااحساس موتاب كدان مس يحكى كاكان كتابوا ہے؟ کیکن بعد میں پیمشر کین ان کا کان کاٹ کرسائیہ بنا کر بتوں کے نام چھوڑ دیتے ہیں۔

اسی طرح انسانوں کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے بعد میں والدین اس کوغلط راستہ یر لے جاتے ہیں ، بھی وہ یہودی بنادیتے ہیں ، بھی نصر انی اور بھی مجوی بنادیتے ہیں۔

بعض لوگ میت کوزمین کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیز مین کے پاس بطورا مانت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں جیسا کہ عرض کیا کہ جب ایک جگہ میّت کو ذفن کر دیا تو اب بلا وجہ و ہاں سے نکال کر دوسری جگہ وفن كرنے كاكوئى جوازنہيں ہے،اس لئے امانتا وفن كرنے كانصور بالكل غلط ہے۔

# (٠٨) باب: اذا قال المشرك عند الموت: لا اله الا الله جب مشرک موت کے قریب لا اللہ الا اللہ کہے

• ١٣٦ - حدثنا اسحاق: أخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني أبي عن صالح ، عن

فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب ، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لم يزل رسول الله الله على يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول: لا الله الا الله . فقال رسول الله قله: (أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك )) فأنزل الله تعالى فيه الآية [التوبة: ١١] وأنظر: ٣٨٨٣، ٣٨٤٥، ٢٧٤١، ٢٧٨١] ٥٣

ترجمہ: سعید بن میتب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وفت قریب آیا تو ان کے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو ان کے پاس ابوجہل بن ہشام ،عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ کو دیکھا ،رسول اللہ ﷺ نے ابوطالب سے کہاا ہے میرے چچا! آپ لا المالا اللہ کہہ و تیجئے ، میں اللہ کے نز دیک اس کلمہ کی شہادت دونگا۔

ا بوجہل اورعبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابوطالب کیا تم عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤگے؟ رسول اللہ ظالب کے سامنے اس کلمہ کو پیش کرتے رہے اور بیرونوں پھروہی بات کہتے۔ یہاں تک ابوطالب نے اپنی آخری گفتگو میں جو کہاوہ بیر کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں اور لا الدالا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔

رسول الله ﷺ نے قرمایا بخدا میں تمہارے لئے وعامغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس سے روکا نہ جاؤں تو اللہ تعالی بیآ بیت ماسحان للنہی آخرتک نازل فرمائی۔

## (١٨) باب الجريدة على القبر

قبر پرشاخ لگانے کا بیان

و أوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان .ورأى ابن عمررضي الله

٣٥] وفي صبحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب الدليل على صحة الاسلام من حضرة الموت مالم يشرع، رقم : ٣٥ ، ومسند أحمد ، باقي مسند ومسند أحمد ، باقي مسند الاشغار للمشركين ، رقم : ٢٠٠٨ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار، باب حديث المسيب بن حزن ، رقم : ٢٢٥٢٢ .

عنهما فسطاطاعلى قبر عبدالرحمن فقال: انزعه ياغلام فإنما يظله عمله. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضى الله عنه وأن أشدنا وثبة الذى يثب قبر عثمان بن مظمون حتى ينجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبر نبي عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضى الله عنهما يجلس على القبور.

ا ٣٦١ المحدثنا يحيقال: حدثنا أبومعاوية ،عن الأعمش ،عن مجاهد ،عن طاؤس، عن استعبان فقال: ((إنهما ليعذبان عن ابن عباس رضي الله عنه الني الله أنه مر بقبرين يعذبان فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لايستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة))ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرزفي كل قبر واحدة ،فقالوا: يارسول الله منعت هذا افقال: ((لعله أن يخفف عنهما مالم يببسا)). [راجع: ١٢]

# عذاب قبركي تخفيف

حضرت عبداللہ بن عباس کے سے مروی ہے کہ آپ کا دوقبر دل کے پاس سے گزر بے تو فر مایا کہ ان کو عذاب ہور ہاہے ، پھرآپ کا نے ایک تر شاخ لے کراس کے دونکڑے کئے اور ہر قبر کے پاس ایک ٹکڑا گاڑ دیا اور فر مایا شایداللہ تعالیٰ ان مردول کے عذاب میں تخفیف کریں جب تک پیشاخیں خشک نہ ہوں۔ ۲سالے

# قبر پرشاخ گاڑنے کا مسکلہ

اس سے بیدسکد پیداہوا کہ قبر پرشاخ گاڑنا جائز ہے یائمیں؟

اس کے لئے امام بخاری رحمد اللہ نے یہ "باب الجریدة علی القبر "باب قائم کیا۔

اس مسئلہ میں فقہاء کرام کااختلاف ہے۔

بعض حضرات نے نبی کریم ﷺ کے اس عمل کی بنیاد پر بیدکہا کہ ہرقبر پرشاخ گا ژنی جا ہے اور بیشاخ کا گاڑنا بالخاصة تخفیف عذاب میں مؤثر ہوتا ہے ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جب تک بیشاخیں تر رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی۔

اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنی نباتات ہیں سب الله تعالیٰ کی تبیج بیان کرتی ہیں "و ان من شیئ

٢١٠ النسيل كے لئے ملاحظة ماكيں: انعام البارى من : ١٠ ص : ١١٠ -

الآیسبے بحمدہ" تووہ شاخ بھی جب تک تررے گاتیج کرتی رہے گا اور جب قبر پر تیج کی جاتی رہے گی، صاحب قبر کواس کا نفع پنچار ہے گا اور اس کا عذاب ملکا کردیا جائے گا۔

دوسر کے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسانہیں ہے بلکہ بیصفورا قدس ﷺ کی خصوصیت تھی ، تخفیف عذاب کا سبب درحقیقت وہ شاخ نہیں تھی بلکہ وہ دستِ مبارک تھا جس سے وہ شاخ گاڑی گئی ، تو تخفیف عذاب آپ کا کے دست مبارک کی برکت کی وجہ ہے ہوئی ورنہ اس شاخ میں کیار کھا تھا اور شاید نبی کریم کا کو بطریق وحی بٹلایا گیا تھا، البذابی حضورا قدس کے کی خصوصیت تھی کسی اور کیے لئے اس کی گنجائش نہیں ۔

اس کی دلیل ہے ہے کہ اگر ہے عام تھم ہوتا کہ شاخ گاڑ دواور عذاب میں تخفیف کردو، تو صحابۂ کرام کے عہد مبارک میں کوئی بھی قبرشاخ سے خالی نہ ہوتی ، لیکن ہم د کیھتے ہیں کہ پورے ذخیر ہُ اعادیث میں اس ایک واقعہ کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ حضورا قدس کا نے قبر پرشاخ گاڑی ہو، بلکہ بعد میں ایک صحابی حضرت سعد بن معافرے کے بارے میں یہاں تک فر مایا کہ قبر نے ان کو اس طرح دبایا ہے کہ ان کی لیسلیاں ادھر سے اُدھر ہو گئیں، لیکن پھر بھی شاخ نہیں گاڑی ، تو کسی اور صحابی گی قبر پرشاخ نہ گاڑ نا ادر صحابۂ کرام کے کا اس طریقہ پر عمل نہ کرتا ، بیاس بات کی دلیل ہے کہ ریکوئی ہے مام تھی نہیں تھا۔ صرف ایک حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ انہوں نے دوسیت کی تھی کہ میر دانتقال ہوجائے تو میری قبر پرشاخ گاڑ دینا اور وہ وصیت بھی گویا ایک احتمال کے طور پرتھی کہ نئی کریم تھی نے ایک

عمل فرمایا تھا، ہوسکتا ہے اللہ تعالی اس کی اتباع کی برکت سے مجھے بھی فائدہ پہنچادیں، یہ کوئی بیٹینی بات نہیں تقی اور نہ کوئی عام قاعدہ تھااور محققین کے نز دیک یہی دوسرامؤ قف راج ہے۔

اسٰموَ قف کی دلیل بہت پختہ ہے کہ اگر عاتم قاعدہ ہوتا تو ہرا یک قبر پرشاخ گاڑی ہونی چاہیئے تھی ، جو کہیں ٹابت نہیں ہے۔

میرے والد ما جدصا حب قدس اللہ متر ہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلندفر مائے۔ایک بڑے اصول کی با ت فرمایا کرتے تھے ،فرماتے تھے'' و بکھوجو چیز حدیث میں جس درجہ پر ثابت ہے کوئی اُسی درجہ پڑمل کر لے تواس میں کچھ حرج نہیں ہے ،لیکن اس کوعام قاعدہ یا معمول زندگی بنالینا درست نہیں''۔

شاخ گاڑ ناساری عمر میں ایک مرتبہ ثابت ہے آپ بھی ایک مرتبہ کہیں گاڑ دیں ، اس لئے کہ نی کریم شاخ گاڑ ناساری عمر میں ایک مرتبہ ثابت ہے آپ بھی ایک مرتبہ گاڑ کی تھی مجھن اس عمل کے اتباع کی نبیت سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان شاءاللہ الیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہ شاخ مؤثر بھی ضرور ہوگی ، البتۃ اس کو عام قاعدہ بنالینا درست نہیں ، حضورا قدس مجھن سب برائت میں قبرستان جانا ترفدی کی روایت میں منقول ہے ، لیکن ساری عمر میں ایک ہی مرتبہ یا دومر تبہ چلے جائیں ، لیکن اس کو معمول بنالینا کہ جب بھی شب برائت آئے جو تق در جو تی قبر شتان

جانا اوراس کومستقل طور پرشب براُت کی سنت قرار دینا ، بید درست نہیں \_تو جوعمل جس درجہ میں ثابت ہے اسی درجہ اس برعمل کیا جائے۔

# قبروں پر پھول ڈ النے اور جیا در چڑ ھانے کا حکم

اب غور کریں کہ جب شاخ کا میتھم ہے تو جو پھول ڈالے جاتے ہیں یا پھولوں کی چا در چڑھائی جاتی ہے اس کی تو قرآن وسنت میں کوئی اصل ہی نہیں ہے۔اگر چہا مدشائی نے لکھ دیا ہے کہ جب شاخ لگانا جائز ہے اس کی تیج کی وجہ سے تو تروتازہ پھول بطریق اولی جائز ہوں گے، الہذا انہوں نے لکھ دیا کہ قبرواں پر پھول چڑھانا جائز ہے اور عاملیری میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ پھول چڑھانا درست ہے۔اس کو لے کر بر بلوی حضرات استدلال کرتے ہیں لیکن خوب سمجھ لیس کہ یہ علا مہ شائی اور ان حضرات کا تفرد ہے،قرآن وسنت میں کہیں بھی استدلال کرتے ہیں لیکن خوب سمجھ لیس کہ یہ علا مہ شائی اور ان حضرات کا تفرد ہے،قرآن وسنت میں کہیں بھی بھولوں کو قیاس کرنا خلاف قیاس چیز پر قیاس کرنا ہے، کیونکہ اگر کسی نے مستقل تاعدہ کے مطابق جریدہ وگانے کا کہا بھی ہو یہ ایک امر خلاف قیاس ہور ہا ہوتو پھر منع قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ بالخصوص جس سے لوگوں میں بدعات پھیل رہی ہوں ،عقیدہ فاسد ہور ہا ہوتو پھر منع قیاس کرنا چاہیئے۔

علا مدشائی شام کے بزرگ تھے اس لئے بعض جگہ بدعات کے معاملے میں قدر نے زمی افقیار فرمائی ہوا وہ اور اچھے اچھے بڑے بڑے علاء میں ایسے ہوا ہے، لیکن السحق احمق أن يقال ، لہذا اس میں ان کی اجاع مہیں کرنی چاہیئے۔ یہ بھی سمجھ لیس کہ زمان ومکان کے اعتبار سے بدعت کے تھم میں بھی فرق ہوتا رہتا ہے، کیونکہ عمو مابدعت ایسی چیز ہوتی ہے جواصلاً مباح ہوتی ہے لیمن اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ، لیکن وہ اس وقت بدعت بن جاتی ہے جب اس مباح کو واجب ، فرض یا سنت کا درجہ دے کر دین کا حصمہ بنا دیا جائے ، اب وہ برعت بن گئی۔

بعض لوگ بعض مقامات پر اس مباح پر عمل کرتے ہیں لیکن سنیت ، وجوب یا فرضیت کا اعتقاد نہیں رکھتے ، مباح طور پر ہی کرتے ہیں تو اب اس جگہ کے علاء اس کو بدعت نہیں کہیں گے کیونکہ لوگ اس کو دین کا ھنہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور بعض مقامات پر لوگ اُسی مباح کوسنت سمجھ کریا فرض ووجوب کا درجہ دے کر دین کا ھنہ بنادیں تو اب اس جگہ اور اس زمانہ کے علاء اس کو بدعت قرار دیں گے ۔ تو بدعت کا تھم بھی زمان و مکان کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے ۔

اس کی مثال یوں مجھ لیس کہ اگر کچی قبر کے اردگر دچار دیواری بنادی جائے تا کہ کتے وغیرہ اندر نہ آسکیس توبیہ جائز ہے ،لیکن اگر کوئی اس کو فن کی سنت قرار دیتو پھر بیہ بدعت بن جائے گی۔ ہم جو بڑے آرام سے اس کوجائز کہدرہے ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارے عرف میں کوئی بھی اس کوفرض ، واجب یا سنت نہیں سمجھتا ،اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے۔

تو ہوسکتا ہے علا مہ شائ نے اجازت دی یا فقاوئی عالمگیری میں جو پھول ڈالنے کی اجازت ہے وہ
انہوں نے اپنے ماحول کے حساب سے دی ہو کہ اس وقت لوگ اس کوسنت نہ سیجھتے ہوں بلکہ محض مباح سبجھ کر پھول
ڈال دیتے ہوں ،لیکن ہمارے دور میں قبروں پر پھولوں کی چا در چڑ ھانا ایسالا زم ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر قبر کی
زیارت ممکن ہی نہیں ، واجب اور فرض سے بھی اس کو اعلیٰ درجہ دے دیا ہے اور اس کے ساتھ عقائد فاسدہ بھی لگ
کئے ہیں اگر فلاں کی قبر پرچا در چڑ ھائے گا تو بیٹا پیدا ہوگا ، روزگار ل جائے گا ،قر ضہ ادا ہوجائے گا اور نڈریں مانی
جاتی ہیں کہ میرا فلاں کا م ہو گیا تو بیرانِ بیر کی قبر پرچا در چڑ ھاؤں گایا چڑ ھاؤں گی ، تو بیز بر دست فسا د پھیل گیا
ہے جس کی وجہ سے منع کیا گیا۔

امام بخارى رحمه اللدف فرمايا:

### " وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان "

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہانے وصیت فر مائی کہ میری قبر پر دوشاخیں رکھ دینا۔ یہ وصیت انہوں نے کو ئی فرض یا واجب سمجھ کرنہیں کی بلکہ علی سبیل الاحتمال کی ہے،ٹھیک ہے آپ بھی بھی بھی کر دیں ،کیکن عام اصول بنانا درست نہیں۔

''ورأى ابن عسررضي الله عنهما فسطاطاً على قبر عبدالرحمن فقال: انزعه ياغلام فانمايظلله عمله"

حضرت عبدالله بن عمر ملت عبدالرحمان بن ابی ا بکر ملت کی قبر پر ایک خیمه لگا ہوا دیکھا تو فر مایا
"انز عد یاغلام" اس خیمہ کو ہٹا دو" فاند ما بیطلّہ عدلہ" حضرت عبدالرحمان ملت پرسامیہ کرنے والی چیزان کاعمل
ہے یہ خیمہ نہیں ۔اس سے اس طرف اشارہ فر مایا دیا کہ اگر یہ خیمہ اس غرض سے لگایا جارہا ہے کہ مردہ پر دھوپ نہ
پڑے تو میہ حماقت ہے اور جائز نہیں ہے ،لیکن اگر خیمہ اس نتیت سے لگارہے ہیں کہ جولوگ زیارت قبر کے لئے
آئیں ان کو دھوپ میں نہ کھڑا ہونا پڑے اوران کے لئے آسانی ہو جائے تو پھر جائز ہے ۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے جوفسطاط والامسکہ ذکر کیا ہے اس کا ترجمۃ الباب سے تعلق اس طرح بنیا ہے کہ جس طرح جزید کا لگانا مرد ہے کیلئے نافع نہیں ہے بلکہ اصل چیز اس کاعمل ہے ایسے ہی قبر پر فسطا اُلگانا بھی مرد ہے کے لئے نافع نہیں ، بلکہ نافع اس کاعمل ہے۔

ف انسما یطلّه عمله - بیر کہنا جاہ رہے ہیں کہ قبر پر جو کا م بھی کیا جائے اس سے مردے کو نہ نقصان پہنچتا ہے نہ نفع ، جا ہے شاخ گاڑیں ، چھلانگ لگائیں یا ہیٹے میں ، نفع ونقصان پہنچانے والی چیز اس کے اپنے اعمال ہیں۔ ' "وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عشمان رضى الله عنه وأن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه"

حضرت خارجة بن زیر آبایی ہیں، وہ فرماتے ہیں رایشنسی و نسحن شبان ... میں نے اپنے آپ کو حضرت عثمان علیہ کے زمانے میں دیکھا جب ہم جوان لوگ تھو ان اشد ناو ثبة اور ہم میں سب سے زیادہ زبردست جمپ لگانے والا وہ ہوتا تھا جو حضرت عثمان بن مظعون علیہ کی قبر پر چھلانگ لگائے، یعنی جب ہم جمپ لگانے کا مقابلہ کرتے تھے کہ کون زیادہ بڑی جمپ لگاتا ہے جو جمپ لگالیتا تو وہ بہت اچھا جمپ لگانے والا سمجھا جاتا تھا۔ اس سے یہ بتلا نامقصود ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون علیہ کی قبر بہت او نچی تھی ، اتنی او نچی کہ نیچے چھلانگ لگانے کا مقابلہ کرتے تھے۔

# قبر کو بھلانگنا جائز ہے یانہیں

پہلامئلہ جس کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ اس کولائے ہیں وہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر سے بھلانگنا ناجائز خبیں ،حرام نہیں ، کیونکہ خارجۃ بن زید تا بعی صحابۂ کرام رہے کی موجودگی میں قبر کو پھلانگ رہے ہیں لیکن کسی نے منع نہیں کیا ۔معلوم ہوا کہ بھلانگنا جائز ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پھلانگنا کسی حاجت کے تحت ہونا چاہیئے ،اگر بغیر کسی حاجت کے ہوتو کم از کم خلاف اولی ہوگا۔

# قبرکی او نیجائی کتنی ہونی حاہیئے

دوسرا مسئلداں حدیث سے بی معلوم ہوا کہ ان کی قبر بہت او نجی تھی جبکہ مسنون سے سے کہ قبرایک بالشت سے زیادہ او نجی نہ ہونی چاہیئے ۔ سے ا

اس کے مختلف جواآبات دیئے گئے ہیں:

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایبا لگتا ہے کہ حضرت عثان بن مظعون دی قبر کی قبر کسی پانی کے کنار ہے تھی جہاں سیلاب آ جایا کرنا تھا جس کی وجہ سے قبر کی ایک جانب نیچ گرتی رہی ، یہاں تک کہ نشیب پیدا ہوگیا ، تو اصلاً قبر ایک بالشت تھی لیکن سیلاب کی وجہ سے مٹی ہٹنے سے اس کی ایک جانب خالی ہوگئی اور وہ او نجی نظر آنے گئی اور لوگوں نے اس کو پانی سے بچانے کیلئے دیوار بھی کھڑی کردی ، اس لئے بھلا تگنے ۔،، مراد ہے جوآ دمی نشیب میں کھڑا ہوگا وہ بھلا تگئے گا۔

<sup>27</sup> بدائع الصنائع ، ج: ١ ، ص: • ٣٢٠ دارالكتاب العربي ، بيروت ، ٩٨٢ اء .

انعام البارى جلديم حضرت علامها نورشاہ صاحب کشمیریؓ فر ماتے ہیں کہ سارااشکال اس وجہ سے ہور ہاہے کہ اس چھلا نگ کو ہائی جمیہ سمجھا جار ہاہے جبکہ اس سے لا تگ جمیہ مراو ہے ، یعنی یہ چھلا تگ قبر کے عرض سے نہیں ہوتی تھی بلکہ طول میں ہوتی تھی۔اونیجائی وہی ایک بالشت ہوتی تھی تو جوطول میں چھلانگ لگالیتا اس کو ماہر سمجھا جا تا تھا۔

# جلوس علی القبر کی مما نعت کی وجہ

"وقال عشمان بن حكيم : أخذ بيديخارجة فأجلسنيعلي قبر وأخبرنيعن عمه ينزيد بن ثابت قال: إنها كره ذلك لمن أحدث عليه . وقال نافع : كان ابن عمر رضى الله عنهما يجلس على القبور"

عثان بن عيم كهتے ہيں كەخارجە بن زيد نے ميرا ہاتھ بكڑا اور مجھے لے جا كرايك قبر پر بٹھا ديا اوراسينے چیایزیدین ثابت سے مجھے بیقول سایا کہ انہوں نے فرمایا''انسسا کرہ ذالک لسمن احدث علیہ'' قبریر اس کے لئے بیٹھنا کروہ ہے جواس پر بیٹھ کرحدث کرے یعن " جالوس علی القبو" کی ممانعت مطلقاً نہیں ہے بلکہ اس مخص کے لئے ہے جواس پر بیٹھ کرحدث لاحق کرے، بیٹاب، یا خانہ کرے یار تک خارج کرے۔امام ما لک رحمدالله کا بہی مسلک ہے۔

لینی مطلقاً جبانو س عبانی القبو ممنوع نہیں ہے بلکہ اس وقت منع ہے جب حدث لاحق کیا جائے ،تو جنتی حدیثیں جلو سے علی القبو کی ممانعت کی روایت کی ہیں ،وہ سب اسی پرممول ہیں ۔

البية امام ابوحنيفه رحمة الله سے بعض مرتبه مطلقاً جبلوس عبلي المقبس کے بارے بیں لفظ" کسوہ" منقول ہے۔اس واسطےعلیاءکرام جیسےامام طحا دی ؓ،علامہ ابن ہمامؓ نے ووٹوں میں پیطیق دی ہے کہا گر جسلو میں على القبو بغرض حدث موتب تو مروه تحريي باورا كربغيرنيت حدث كي موتو مروه تنزيي بـ.

حصرت گنگوہی رحمہ اللہ نے اس پرفتو کی دیا ہے کہ عام حالات میں مکروہ تنزیجی اور حدث کی صورت میں مکروہ تحریمی ہے۔ ہیں

وقال نافع: كان ابن عمر الشيخلس على القبور. نافع كبت بين كرابن عمر الله قبر يربينه جايا

١٣٨ فنيت يذلك أن الجلوس المنهى عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس ، يعني : للغائط واليول · فأما الجلوس بغيو ذلك قبليم يسدخيل في ذلك النهي ، وهذا قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ، رحمهم الله تعالى . قلت : فعلي هذا مباذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطأ القبورحرام ، وكذا النوم عليها ، ليس كما ينبغي . فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ، ولاسيما بمذهب أبي حنيفة .عمدة القارى ، ج: ٢ م ص: ٢٥٣.

كرتے تھے۔

## سوال: كتبدلكان كاكياتكم ب؟

سوال: حیلہ اسقاط کا کیا تھم ہے؟

جواب: حیلہ اسقاط کی کوئی اصل نہیں ہے، بلا شبہ فقہاء کے کلام (قاضی خان، شامی ، عالمگیری) میں دورواسقاط کی صورتیں نہ کور ہیں کیاں دورواسقاط کی صورتیں نہ کور ہیں کور ہیں عوام نہ ان شرائط کوجانتے ہیں، نہ ان کی کوئی رعایت کی جاتی ہے کہ گفر انفل وواجبات سے متعلقہ تمام احکام شرعیہ کونظرا نداز کر کے اس رسم کوتمام فرائض وواجبات سے متعلقہ تمام احکام شرعیہ کونظرا نداز کر کے اس رسم کوتمام فرائض وواجبات سے سبکدوشی کا ایک آسان نسخہ بنا لیا گیا جو چند پیپیوں میں حاصل ہوجاتا ہے، پھر کسی کو کیا ضرورت بڑی کے تمریجرنماز روزہ کی محنت اٹھائے۔

درحقیقت حیلہ اسفاط یا دوربعض فقہائے کرام نے ایسے تخص کے لئے تجویز فرمایا تھا جس کے پچھ نماز روز ہے وغیرہ انفا قافوت ہوگئے ، قضاء کرنے کا موقع نہیں ملا اورموت کے وقت وصیت کی لیکن اس کے ترکہ میں انٹامال نہیں جس سے تمام فوت شدہ نماز روزہ وغیرہ کا فدیبادا کیا جاسکے ، یہبیں کہ اس کے ترکہ میں مال موجود ہو اس کو تو دارث بانٹ کھا کیں اوت تھوڑ ہے سے پیسے لئے کر حیلہ حوالہ کر کے خداوضلق کوفریب دے ، درمختار ، شامی وغیرہ کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

نیز اس حیلہ کے التزام سے عوام الناس اور جہلاء کی بیر آت بھی بڑھ کتی ہے کہ تمام عمر نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں ، نہ جج کریں ، نہ زکوۃ ویں ، مرنے کے بعد چند پیپوں کے خرچ سے بیرسارے مفا و حاصل ہوجا کیں گے، جوسارے دین کی بینا دمنہ دم کردیئے کے مترادف ہے۔ • ہے!

سوال: پرانی قبر میں نئی میت دفن کی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب: فقهاء نے لکھاہے کہ مردہ مٹی ہوگیا ہوتو پھراس قبر میں دوسرے مردہ کو دفن کیا جاسکتا ہے۔ سوال: قبرے قریب قرآن کریم لے کرتلاوت کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب: جائز ہے لیکن اس میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہ ہو۔

١٣٩ من البيهقي الكبرى ، باب اعلام القبر بصنعرة أو علامة ماكا نت ، رقم : ٩٥٣٥ ، ج:٣١٠ .

١٥٠ مسلك تفعيل كے لئے ملاحظ فرمائين على اسقاطى شرى حيثيت، جوابرالفقد ،ج ١١٠٠ من ١٣٨٧ م

سوال: قبر کے اندرا بیٹوں کی چار دیواری بنانایا مردے کے بینچے سمنٹ کا فرش بنانا کیسا ہے؟ **جواب**: عام حالات میں جائز نہیں ہے، لیکن جہاں اندیشہ ہو کہ ٹی ٹرم ہے اور گرجائے گی تو وہاں اس طرح کرنا جائز ہے۔

## (٨٢) باب موعظة المحدث عند القبر وقعود اصحابه حوله

قبرکے پاس محدث کانفیحت کرنا اور ساتھیوں کا اس کے حیاروں طرف بیٹھنا

﴿ يَوُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ ﴾ [المعارج: ٣٣] الاجداث: القبور. ﴿ بُعُثِرَتُ ﴾ [الانفطار: ٣] الاجداث: الاسراع. وقرأ [الانفطار: ٣] أثيرت. بعثرت حوضى جعلت أسفله أعلاه. الايفاض: الاسراع. وقرأ الأعمش ﴿ الى نَصْبِ يُوفِضُونَ ﴾ [المعارج: ٣٣] الى شيء منصوب يستبقون اليه. والنصب واحد. والنصب مصدر. ﴿ يَوُمُ النُحُرُوجِ ﴾ [ق: ٣٣] من قبورهم ﴿ يَنُسِلُونَ ﴾ [يس: 10] يخرجون

اسمال الشقاوة )). ثم قرا: ﴿ فامًا مَنُ اعْطَى وَ اتّقى وَصَدّق بِالحُسْنَى ﴾ [الليل: ۵] الآية . والظر: ٥ والليل: ٤ وأما أهل الشقاوة في الفرقد فأتانا النبى الله فقعد وقعدنا حوله معه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ، ثم قال : (( ما منكم من أحد ، مامن نفس منفوسة الاكتب مكانها من الجنة والنار ، والاقد كتبت شقية أو سعيدة )) . فقال رجل : يارسول الله : أفيلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير الى عمل أهل السعادة أو أما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير الى عمل أهل الشقاوة . وأما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة )) . ثم قرأ : ﴿ فَامًا مَنُ اعْطَى وَا تَقَى وَصَدّق بِالحُسْنَى ﴾ [الليل : ٥] الآية . وأنظر : ٣٩٣٩ ، ٣٩٣٩ ، ٣٩٣٩ ، ٢١٤ ، ٢١٤ ، ٢١٤ عاليك ] الآية .

#### ترجمه

علی ﷺ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم بقیع غرفتہ میں ایک جنازہ میں شریک تھے۔ ہمارے پاس حضور ﷺ تشریف لائے اور بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے اردگر دبیٹھ گئے اور آپ ﷺ کے پاس ایک چھڑی تھی ، آپ اسے زمین پر مارنے گئے اور فر مانے گئے کہتم میں سے ہرذی روح کے لئے اس کی جگہ جنت یا جہنم لکھ دی ہے اور نیک بخت یا بدبخت ہونا لکھا جا چکا ہے۔

توالیک شخص نے کہا کہ یارسول اللہ! پھر ہم اپنے لکھے پر بھروسہ نہ کریں اور عمل جپھوڑ دیں؟ ہم میں سے جو شخص اہل سعادت میں ہوگا وہ اہل سعادت کے کام کر ریگا اور جو شخص ہد بختوں میں سے ہوگا وہ ہد بختوں کے عمل کی طرز پر جائے گا۔

سرکار دوعالم ﷺ نے فربایا نیک بخت لوگ نیک بختی کے مل کے لئے آسان کیے جا کیں گے اور بد بخت لوگ بد بختی کے مل کے لئے آسان کئے جا کیں گے پھر آپ ﷺ نے آیت فامامن اعطی و اتفی آخر تک پڑھی۔

## (٨٣) باب ماجاء في قاتل النفس

# خودکشی کرنے والے کا بیان

٣١٣ ا حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الصحاك رضي الله عن الني قال: ((من خلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدافهو كماقال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نارجهنم)). [أنظر: ] ١٥٢

<sup>701</sup> وفي صبحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه وان من قتل نفسه، وقم: 109 ، وصنن الترصدى، كتباب السلور والأيسمان من رسول الله ، باب ماجاء في كراهية الحلف بغيرملة والاسلام، رقم: ١٣٦٣ ، وسنين النسبائي ، كتاب الأيمان والندور ، باب انحلف بملة الاسلام، رقم: ١٢٨٠ ، وسنين أبي داؤد ، كتاب الأيمان والمندور ، باب ماجاء في الحلف بالبراء قويملة غيرالاسلام ، رقم: ٢٨٣٥ ، وسنين ابن ماجة ، كتاب الكفارات ، باب مين حملف بسبلة غيرالاسلام، رقم: ١٨٩٥ ، ومسنيد أحدمند ، اول مسند المدنيين أجمعين ، باب حديث ثابت بن ضحاك الأنصاري ، رقم: ١٥٧٩ ، ومسنيد أحدمند ، اول مسند المدنيين أجمعين ، باب حديث ثابت بن

تشرتح

آپ کے خرا یا جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی جھوٹی فتم اور جان ہو جھ کراٹھائے تو وہ ایسا ہی ہوجائے گا جیسے اس نے کہا مثلاً کوئی شخص یہ کہے اگر میں نے ماضی میں فلال کام کیا ہوتو میں یہووی یا نصرانی ہوجائے گا جیسا ہوں اور جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے ، جھوٹی فتم کھار ہا ہے تو حدیث میں فر مایا کہ وہ ایسا ہی ہوجائے گا جیسا اس نے کہااور جس نے اپنی جان کو کسی لو ہے سے قل کیا تو جہنم کی آگ میں اسی لو ہے سے عذا ب دیا جائے گا۔ اب اس پر یہ اشکال اب حدیث کے خلا ہری معنی کے مطابق ایسا شخص یہودی یا نصرانی ہوجائے گا۔ اب اس پر یہ اشکال ہوجا تا جبکہ حدیث کی روسے کا فر ہوجانا جا بیا جبکہ حدیث کی روسے کا فر ہوجانا جا بیا جبکہ حدیث کی روسے کا فر

اس کے جواب میں لوگوں نے حدیث کی مختلف تاویلیس کی ہیں:

بعض نے کہا کہ فہو سماقال کامطلب ہے فہو کاذب ،الہذااس سے تنفیرلازمنہیں آتی۔

بعض نے کہا کہ فہو سماقال کے معنی اگر چہوبی ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہوگا مگراس کا یہ مطلب نہیں ہے کہوہ اسلام سے خارج ہوگیا ،اس پر کفر کا فتو کی لگایا جائے گا ، بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ اس کا یہ کام یہود یوں والا اور نصرانیوں والا ہے ، جیسا کہ فر مایا "من حمل علین السلاح فیلیس منا" اورا گرکوئی شخص واقعۃ یہودی یا نصرانی بننے کے قصد سے کہتو پھراس کے مرتد ہونے میں کیا شک ہے۔

ای طرح فرہایا ''لیسس من من من المحیوب'' تو حاصل بیہ کہ بیکام مسلانوں کے کرنے کا نہیں ہے ، کا فروں کے کرنے کا ہے۔
کانہیں ہے ، کا فروں کے کرنے کا کہا ، ایبا ہی بیجی ہے کہ بیکا میہودیوں اور نفر انیوں کے کرنے کا ہے۔
تیسری تو جیہ بعض حضرات نے بیک ہے کہ مصحمداً کے معنی ہیں جانے بوجھتے ہیں ، اگر کوئی شخص بیہ جانتا ہے کہ میرا بیمل مجھے یہودیت میں داخل کرد ہے گا اور اسلام سے خارج کرد ہے گا اور کے سے کہتا ہے تو چھروہ یہودی ہوجائے گا۔ میں داخل کرد ہے گا ور اسلام سے خارج کرد ہے گا ہے گلے گا ہے گا ہ

الله تعالیٰ ہرمسلمان کواس برے انجام ہے محفوظ رکھے، آمین توبیقین توجیہات ہیں۔ آگے فرمایا:

" و من قتل نفسه بحدیدة " جو شخص این آپ کولو ہے کی چیز سے تل کرے "عُذَب به فی نار جهنم" اُسے جہنم کی آگ میں اس لوہے کی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔

مسئلہ: اس حدیث سے امام اُبوحنیفہ ہم امام مالک اور امام شافعی استدلال کرتے ہیں کہ خود کشی کر کے مرنے والے کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی ،البنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام اوز عی کے نز دیک خووکشی کرنے والے پر نماز جناز ہنیں پڑھی جائے گی۔ سم ہیا

۳۱۳ ا وقال حسماج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم ، عن الحسن: حدثنا جندب رضى الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب على النبي هندب رضى الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب على النبي هندب ومت قال : ((كان برجل جراح ، فتل نفسه فقال الله عزوجل: بدرني عبدي بنفسه ، حرمت عليه الجنة )) . [أنظر: ٣٣٦٣]

۱۳۲۵ حدثنا أبو الميان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال: النبى الله عنه الله عنه قال: قال: النبى الله عنه يختقها في النار، والذي يطعنها في النار). [أنظر: ٥٧٤٨] ١٥٥

<sup>&</sup>quot; والمعنى ، ج: ٢، ص: ٢١٨ ، دارالفكر، بيروت، ٢٠٠٥ ، والمعنى الرابع من الاسلام ، وانه يصلى عليه والمه عليه ، كذا ذكر العلمة العالم المسلمين و يستثن منهم أحداً فيصلى على جميعهم قلت : قال أبو يوسف: لايصلى على قاتل نفسهم المسلمين و يستثن منهم أحداً فيصلى على جميعهم قلت : قال أبو يوسف: لايصلى على قاتل نفسهم لانه ظالم لنفسه فليلحق بالباغي وقاطع الطريق ، وعند أبى حنيفة ومحمد : يصلى عليه لان دمه هدر كما لو مات حتفه . كذا ذكر العلامة بدرالدين العيني في العمدة ، ج : ٢ ، ص : ٢٦٢ - ٢٢٣ ، و نصب الراية ، ج : ٣ ، ص : ٢٢٨ . و المغنى ، ج : ٢ ، ص : ٢٢٢ .

<sup>20]</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب غلظ القتل الانسان نفسه وأن من قتله نفسه ، رقم : ١٥٨ ، وسنن النسائي ، المترمذي ، كتاب الطب عن رسول الله ، باب ماجاء فيمن قتل نفسه يسم أو غيره ، رقم : ١٩٢١ ، و سنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه ، رقم : ١٩٣٩ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطب ، باب في الادوية المحكووهة ، رقم : ٣٣٥٣، وسنن ابن ماجه ، كتاب الطب ، باب النهي عن الدوية الخبيث ، رقم : ١٥٣٥، ومستد المحكوين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ٢٣١١، ٩٢٣٥ ، ٩٨٥ ، ٩٩٣٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الديات ، باب التشديد على من قتل نفسه ، رقم : ٢٢٥١ .

حضرت حسن کہتے ہیں کہ حضرت جندب کے نہیں اس مسجد میں حدیث سنائی اور ہم نہیں ہولے "و مسان حاف ان یک ذب جندب علی نبی کویم کی "اور ہمیں ہرگز اندیشنہیں ہے کہ جندب نبی کریم کی اس سے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، تو انہوں نے بیحدیث سنائی "کان ہو جل جواح" ایک آدمی کو پکھ فی کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، تو انہوں نے بیحدیث سنائی "کان ہو جل جواح" ایک آدالا" فی قی اللہ عنو و جل کے تصفیحی وہ زخمی ہوگیا تھا "قیل نسفسه" اللہ تعالی نے فرمایا: میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں جلدی کی ،میری طرف سے ابھی منظور نہیں تھی ،اس کے مرنے میں میری رضا نہیں تھی ،میری رضا کے برخلاف اس نے کی ،میری طرف سے ابھی منظور نہیں تھی ،اس کے مرنے میں میری رضا نہیں تھی ،میری رضا کے برخلاف اس نے ایپ آپ کوئل کردیا، "حومت علیہ الجنّة" میں نے اس پر جنت حرام کردی۔

## مشيت اوررضامين فرق

اگر چہ مشیت تھی لیکن رضا نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر دنیا میں کوئی کا م نہیں ہوسکتا ، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی تو نہیں جا ہ رہے تھے ، اللہ کی مشیت تو نہیں تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو مارلیا۔ یہ فرق ہمیشہ یا در تھیں کہ مشیت اور چیز ہے ، رضا اور چیز ہے ۔ دنیا میں جینے گناہ کے کام ہوتے ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتے ہیں ، اللہ کی مشیت کے بغیر گناہ کا کام بھی نہیں ہوسکتا ، لیکن وہ اللہ کی رضا سے نہیں ہوتے ۔ شیطان جو پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا، لوگ شیطان کے پیروکا رہور ہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہور ہے ہیں ، لیکن ہور ہے ہیں ۔ شیرا ہی رہے ہیں ، ذنا کر رہے ہیں ، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہور ہے ہیں ، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا صرف انجالی صالحہ میں ہوتی ہے ، ممل غیر صالح کے ساتھ رضا نہیں ہے۔

# MERCY KILLING كاحكم

ای حدیث ہے ایک سوال کا تھم معلوم ہو گیا جوآج کل بہت کثرت ہے اٹھایا جارہاہے جس کوآج کل کی اصطلاح میں (MERCY KILLING) کہتے ہیں یعنی رحم کھا کر ،ترس کھا کر ماردینا۔ بعض اوقات کسی شخص کی بیاری اس درجہ تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اس قدراؤیت میں ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی اور اس اذیت کا مداوا، علاج کسی انسان کے یاس نہیں ہوتا۔

آج کل کی سائنس کہتی ہے کہ اس مخص کے حق میں بہتر یہی ہے کہ اس کو آسان طریقہ سے ماردیں یعنی کوئی ایسا انجکشن لگادیا جائے جس سے وہ بآسانی مرجائے کیونکہ اس کے صحت یاب ہونے کی اب کوئی توقع نہیں ہے،اس کیلئے با قاعدہ تحریک چل رہی ہے کہ اس کو با قاعدہ قانونی شکل دی جائے لیعنی ڈاکٹر کو یہ اختیار دیا جائے کہ جب وہ کی ایسے مریض کودیکھے تو اس کوموت کے حوالے کردے۔

اس حدیث مبارک سے اس کا تھم معلوم ہوگیا کہ بیصاحب زخی تصاور زخم کی تکلیف برواشت نہیں کرپا رہے تھے،لہذاانہوں نے اپنے آپ کوئل کر دیا،تو اس کوحدیث میں فر مایا کہ اللہ تعالی نے فر مایا''بعد د نبی عبدی بنفسه''

اور بیجو کہا گیاہے کہ ترس کھا کراس کوموت دے دی جائے ، توارے بھائی! تم خدا کے اختیارات لے کرتو دنیا میں نہیں آئے ہو بہ تہیں کیا پتہ ہے کہ تم اس کی اذبت کونا قابلِ برداشت کہدرہ ہواور کہدرہ ہوکہ وہ وکھی نہیں جارہی ہے۔ اس اذبہ سے نتیج میں اللہ تعالی اس کو کتے درجات عطافر مارہے ہیں اور کیے اس کے گناہوں کی مغفرت ہورہی ہے اور کیے وہ آخرت کے درجات اور منازل طے کر رہاہے بہہیں اس کی کیا خبر؟ پھر بے شک تم یہ دکھی رہے ہوکہ اس کے بیخے کی کوئی تو قع نہیں ہے لیکن کتنے ہی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اس تکلیف کے بعد لوگ نج گئے اور وہ تکلیف ختم ہوگی اور کیا تمہیں اس وقت کی قدر وقیمت کا احباس نہیں ہے کہ جلدی سے موت کے گھاٹ اتار کراس کے لیات زندگی کوختم کر دیا جائے ، جبکہ یہ لیات کتنے قبتی میں ، ہوسکتا ہے کوئی ایک جملہ اس کے منہ سے ایسانگل جائے جواس کا بیڑ ہیا رکر دے اور گنا ہوں سے اس کی مغفرت ہوجائے۔ اس کی جدت سے مغفرت ہوجائے۔ اس کے جواس کا بیڑ ہیا رکر دے اور گنا ہوں سے اس کی مغفرت ہوجائے۔ اس کے جدت سے مغفرت ہوجائے اس کی جوان کی بدولت اللہ تعالی اس کو جنت سے مغفرت ہوجائے۔ اس سے پہلے اگر جبتم میں جانے والا تھا اس جملہ کی بدولت اللہ تعالی اس کو جنت سے مرفراز فرمادیں ، تو تم کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے والا تھا اس جملہ کی بدولت اللہ تعالی اس کو جنت سے مرفراز فرمادیں ، تو تم کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے والا تھا اس جملہ کی بدولت اللہ تعالی اس کو جنت سے مرفراز فرمادیں ، تو تم کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے ؟

اس کا مطلب توبیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو رحمٰن ورحیم ہیں اُسے تورحم نہیں آر ہاہے اور تہہیں اس پررحم آگیا،توبیاللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔

(٨٣) باب مايكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين

منافقین پرنماز پڑھنے اورمشرکین کے لئے دعاومغفرت کرنے کی کراہت کا بیان دواہ ابن عمر دصی الله عنهما عن النبی ﷺ۔

۳۲۲ ا حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنى الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عبدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم أنه قال: لما مات عبدالله بن أبى بن سلول دعى له رسول الله الله اليصلى عليه . فلما قام رسول الله الله و وبت اليه فقلت : يارسول الله أ تصلى على ابن أبى ؟ وقد قال يوم كذا وكذا : كذا وكذا ، أعدد عليه قوله . فتبسم رسول الله الله القال : ((أحر عنى يا عمر )) ، فلما أكثرت عليه قال : ((انسى خيرت فاخترت لو أعلم أنى لو زدت على السبعين يغفر له

لزدت عليها )) قال: فصلى عليه رسول الله كل شم انصرف فلم يمكث الا يسراً حتى نزلت الآيتان من براءة [ ٨٠]

#### ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمُ مَاتَ اَبَداً ﴾ الى قوله الى قوله ﴿ وَهُم فَاسِقُونَ ﴾

قال: فعجبت بعد من جراتي على رسول الله ﷺ يومئذ ، والله ورسوله أعلم )) . [انظر: ٢٤١]. ٢هـ

وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمُ مَاتَ أَبَداً الى قوله وَهُم فَاسِقُونَ قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله على يومئذ ، والله ورسوله أعلم ))

اس آیت کے نزول کے بعد منافقین کا جنازہ پڑھنا قطعاً ممنوع ہو گیا اس نزول آیت سے حضور ﷺ نے کسی منافق کے جنازہ کی نما زنہیں پڑھی ۔

#### (٨٥) باب ثناء الناس على الميت

# میت پرلوگول کی تعریف کرنے کا بیان

١٣١٤ - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عبدالعزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مربحنازة فأثنوا عليها خيراً ، فقال النبي ((وجبت)). ثم مروابا حرى فأثنوا عليها شراً، فقال ((وجبت)) فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

<sup>¥ 10</sup> وفي سنن التومذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة التوبة ، رقم : ٣٠ ٢٠ وسنن النسالي ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على المنافقين ، رقم : ٩٣٠ ا ، ومستد احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب اول مستد عمر بن الخطاب ، رقم : ١٩٠ .

عدل مري تعميل ك ليم مراجعت فرماكين: عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٢٢٢ .

ماوجبت؟ قال: ((هذاأثنيتم عليه خيرافوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض)). [انظر: ٢٢٣٢] ١٥٨]

تشرتكح

ایک جنازه گزرا، لوگول نے اس کی تعریف کی تو حضور کے نے فرمایا" و جبت" بھردوسرا جنازه گزرا،
لوگول نے اس کی بُرائی کی تو حضور کے فرمایا" و جبت "حضرت عمر کے نے پوچھا" ماو جبت؟ "حضور کے نے فرمایا" ہا خداا نسبتم "علیه حیرًا فو جبت له البحنة" پہلے جنازه پرتم نے اچھی تعریف کی تھی " و جبت له البحنة" اور جس کیلئے برائی کی تھی" فو جبت له البناد" کیونکه "انتہ م شهداء الله فی الأرض " زبان خلق کونقارهٔ خدا سمجھو کیکن فقہاء کرام اور علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد صلحاء اور متقین کا قول ہے کہ ان کا قول گویااس بات کی علامت ہے کہ بی خض مقبول ہے یا غیر مقبول، ہما شااگر اپنی دوستی یا دوشمنی میں کسی کی اچھائی یا برائی کہددیں اور اس سے اس کے جنت یا دوز خ میں جانے کے فیلے ہونے گئیں، بیمراد نہیں ہے۔

یہاں تو صحابہ کرام کے تھان کوخطاب ہور ہاہے''انہ مشہداء اللہ فسی الارض'' صحابہ کہ کہد رہے ہیں وہ برااچھا آدمی تھا، اس کا مطلب ہے اس کے اعمال اچھے تھے، تو جنت واجب ہوگئی اورجس کے بارے میں صحابہ کہ کہدرہے ہیں کدیرے کام کرتا تھا تو اس پرجہتم واجب ہوگئی، تو یہ ہرا یک کاکام نہیں ہے۔

۱۳۱۸ حدثنا عفان بن مسلم: هو الصفار: حدثنا داؤد بن الفرات ، عن عبدالله بن بريدة عن أبى الاسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست الى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه فمرت بهم جنازة فأثنى على صاحبها خيراً. فقال عمر رضى الله عنه: وجبت ثم مر باخرى فأثنى على صاحبها خيراً فقال عمر رضى الله عنه: وجبت ثم مر بالشائة فأثنى على صاحبها خيراً فقال عمر رضى الله عنه: وجبت ثم مر بالشائة فأثنى على صاحبها شراً، فقال: وجبت فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال: قلت كما قال النبى الله على الله الله المهدلة أربعة بخيراً دخلة الله

<sup>201</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب فيمن يثني عليه خير أوشر من الموتى ، رقم : ١٥٧٨ ، وسنن الترملي ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء في الثناء الحسن على الميت ، رقم : ٩٧٨ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الثناء ، رقم : ٢٠٨ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الثناء ، رقم : ٢٠٨ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الثناء على الميت، رقم : ١٣٨٠ ، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ٢٣٧٢ / ، ٢٣٤ / وباب باقى المسند السابق، رقم: ٢٣٤٢ / ٢٥٢ / وباب باقى المسند السابق، رقم: ٢٢٥٢ / ١٠ وباب باقى المسند

النجنة )) فقالنا: وثلاثة ؟ قال: (( ثلاثة )). فقلنا: وأثنان ؟ قال: (( وأثنان ))، ثم لم نسأله عن النجنة )) المواحد. [انظر: ٢٦٣٣] 94]

"قال: قبلت كما قال النبى ﷺ :((أيسما مسلم شهدله أربعة بخير أدخله الله الجنة)) فقالنا:وثلاثة ؟ قال:((ثلاثة )).فقلنا: وأثنان ؟ قال:((وأثنان ))،ثم لم نسأله عن الواحد"

میں نے وہی کہا جو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس مسلمان کے لئے چارمسلمان اچھی شہادت دیں اللہ اس کو جنت میں داخل کردے گا۔ ہم نے کہااور دوتو آپﷺ نے فرمایا تین بھی ، ہم نے کہااور دوتو آپﷺ نے فرمایا دوبھی۔ پھر ہم نے ایک کے متعلق نہ یو چھا۔

#### (٨٢) باب ماجاء في عذاب القبر

# عذاب قبر كمتعلق جوحديثين منقول بين ان كابيان

وقوله تعالى: ﴿ وَلَو تَرَى اذِ الطَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ المَوْتِ وَ الْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمُ أَخُرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَومَ تُجْزَوُنَ عَذَابَ الهُونِ ﴾ [الانعام: ٩٣]قال ابو عبدالله: الهون هو الهون. والهون: الرفق. وقوله جل ذكره: ﴿ سَنُعَلِّ بُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ الى عَذَابِ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١] وقوله تعالى: ﴿ وَحاقَ بآلِ فِرعَونَ سُوءُ العَذَابِ، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيها غُدُواً وَعَشِيّاً وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْجِلُوا آلَ فِرعُونَ الْعَذَابِ، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيها غُدُواً وَعَشِيّاً وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْجِلُوا آلَ فِرعُونَ الْمَدَابِ ﴾ [المؤمن: ٣٥- ٢٦]

9 ٣١٩ اسحدث حفص بن عمر: حدثنا شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضى الله عنهما عن النبى الله قسال: (( اذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لااله الا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فذلك قوله ﴿ يُفَبِّتُ اللهُ الله ينَ آمنُوا بالقَولِ التَّابِتِ ﴾ [ ابراهيم: ٢٥]))

حدثنا محمَّد بن بَشار : حدثنا غندر : حدثنا شعبة بهذا ، وزاد ، ﴿ يُفَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ اللَّهُ الَّذِينَ

٩٥٤ وفي سنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ماجاء في الثناء الحسن على الميت ، رقم : ٩٤٩، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، ياب الثناء ، رقم : ٨٠٩ ، وسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب أول مسند عمر بن الخطاب ، رقم : ١٣٣ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ٣٢٩ .

#### آمَنُوا﴾ نزلت في عذاب القبر . ٢٠٠

ترجمہ براء بن عازب جناب نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب مؤمن ا ہے قبر میں بٹھلا یا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے، پھروہ گواہی دیتا ہے کہ''لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ'' يس به الله تعالى كاكهنا يُفيّت الله الله الله عن آمنوا بالقول النّابية. شعبه في اس حديث كوروايت كيا ہاوراس زیادتی کے ساتھ کہ " یُفَیّتُ اللّهُ الَّه مِنَ آمنُوا"عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ١٦١

• ٣٤ ا ـ حدثنا على بن عبدالله : حدثنا يعقوب بن إبراهيم : حدثني أبي ، عن صالح: حدثني نافع أن إبن عمر رضى الله عنهما أخبره قال: أطلع النبي ﷺ على أهل القليب فقال : ((وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ )) فقيل له : أتدعو أمواتاً فقال : ((ما أنتم بأسمع منهم ولكن لايجيبون )) . [أنظر : ٣٩٨٠، ٣١٦] ٢٢]

ترجمہ: ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اس کنویں میں جھا نکا جہاں بدر کے مقتول مشرکین پڑے تھے آپ ﷺ نے فرمایا : کیاتم نے ٹھیک ٹھیک اس چیز کو یالیا جوتمہارے رہتم سے وعدہ کیا تھا؟ آپ ﷺ سے یو چھا گیا کیا آپ مردوں کو پیکارتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فر مایا ہتم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہولیکن وہ جواب مہیں دیتے ہیں۔

ا ١٣٤ ـ حدثنا عبدالله بن محمد: حدثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت : إنما قال النبي عُلَيْكُ : (( إنهم ليعلمون الآن أن

٠٤ل وفي صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه والبات، رقم : ١٠ إ ٥، وسنين الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة ابراهيم ، رقم : ٣٠٢٥، ومنن أبي داؤد ، كتاب السنة ، باب في المسئلة في القبر وعذاب القبر ، وقم : ٣١٢٥ .

الالے بینی حق تعالی تو حیدوایمان کی باتوں سے مؤمنین کو دنیا آخرت میں مظبوط وہابت قدم رکھتا ہے، رہی قبر کی منزل جو دنیاوآخرت کے درمیان برزخ ہاں کوادھریا اُدھرجس طرف جا ہیں شار کر سکتے ہیں۔ چنانچے سلف سے دونوں تئم کے اقوال منقول ہیں۔غرض یہ ہے کہ مؤمنین و نیا کی زندگی ہے لیے کرمشر تک اس کلہ طبیبہ کی بدولت مظبوط اور قابت قدم رہیں گے۔ دنیا میں کیسی ہی آ فات وحوادث پیش آئیس کتنا ہی سخت امتحان ہو، قبر میں نکیرین ہے سوال وجواب ہو،محشر کا ہولنا کے منظر ہوش اڑا دینے والا ہو، ہرموقع پر بیہ ہی کلمہ توحید ان کی یامر دی اور استقامت کا ذریعہ بے گا ۔تغییر مثانی سورہ . ايراليم، آيت: ٢٤، ف٢٠، ص٣٣.

٢٢ل وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الميت يعذب بيكاء اهله عليه ، رقم : ١٥٣٧ ، وسنن النسالي ، كتاب البجشائز ، باب أرواح المؤمنين ، وقم : ٣٩ • ٢ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٣٤٣٣ ، ٥٨٤٠ .

ماكنت أقول لهم حق)). وقد قال الله تعالىٰ : ﴿ إِنَّكَ لَا تُسمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠] [انظر: ٣٩٨١، ٣٩٤] ٢٣]

ترجمہ: جضرت، عائشہ ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا وہ اب جان لیں گے کہ جومیں کہتا تھاوہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایاتم مُر دوں کوسانہیں سکتے ۔

يهال پرحضرت عاكشرضى الله عنهائے فرماياكه "إنسما قال النبى ﷺ :إنهم ليعلمون الآن ان ماكنت أقول لهم حق"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے حدیثِ قلیب کی تاویل فرمائی کہ قلیب بدر پر آپ گانے ان سے خطاب فرمایا تھا ''وجد تم ماوعد دب حم حقا؟ جب سوال ہوا کہ آپ گاتو مردول سے بات کررہے ہیں، تو آپ گانے فرمایا ''ماکنتم باسمع منہم'' تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی جتناتم شن رہے ہو، اتنا یہ بھی سُن رہے ہیں۔

اب اس سے میہ پیتہ چل رہاتھا کہ مروے سنتے ہیں جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیال تھا کہ مروے مہیں سکتے ،ان کا احتدلال تھا''إنک لاتسسم المعولی المخ سے لہذاانہوں نے اس حدیث کی تاویل کی کہ حضور کے نے جو پیفر مایا کہ مروے سنتے ہیں ،اس کا مطلب میتھا کہ اب ان کو پیتہ چل رہا ہے کہ میں نے ان کی زندگی میں ان سے جو پچھ کہاتھا وہ حق تھا ،اگر چہدوسرے صحابہ بھی نے حضرت عائشہ کی اس تاویل کو قبول نہیں کیا۔

اورجبیها که میملیے ذکر کیا ہے کہ ماع موتی کے باب میں علماء میں اختلاف ہے۔

ہمارے بزرگوں کاطریقہ بیہ کہ ٹی الجملہ ساغ موتی ثابت ہے،لیکن انفراد آکسی کے ساتھ ہور ہاہے کسی کے ساتھ نہیں ہور ہاہے اس کے بارے میں تو قف اختیار کرتے ہیں، جہاں نصوص سے ثابت ہے وہاں قائل ہیں اور جہاں ثبوت نہیں وہاں متوقف ہیں ، نہ نفی پر جزم کرتے ہیں اور نہ اثبات پر جزم کرتے ہیں۔

٣٤٢ ا ـ حدث عبدان أخبرني أبي عن شعبة: سمعت الأشعث، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها: أن يهو دية دخلت عليها فلكرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله الله عن عذاب القبر، فقال: ((نعم

المراع والله عسمين مسلم، كتاب الجنائز ، باب الميت يعذب بيكاء أهله عليه ، رقم : ١٥٣٧ ، وسنن النسالي ، كتاب المجنبائز ، باب روح المعومنين، رقم : ٢٠٣٩ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمرين الخطاب، رقم : ٢٣٣٣ م.

عنداب القبر)). قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله الله الله عند صلى صلاة إلا تعوذمن عذاب القبر. وزاد غندر ((عذاب القبرحق)). ١٢٣]

اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیتہ نہیں تھا کہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے، یہودیہ کے بنانے پر پیتہ چلا دوسری روایت میں ہے کہ حضور وہ نے اس کی شروع میں تصدیق نہیں فر مائی تھی ، بعد میں جب آپ کھی کوعلم عطا کیا گیا تو تصدیق فر مائی۔

المسلمون ضبّة. [راجع: ٨٦] المحدث الماء ال

حضور کانے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ اس میں انسان کو کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں تو اس ہولنا کی کومن کرمسلما نوں کی چینیں نکل گئیں۔

اسس بن مالک رضی الله عند: أنه حدثهم أن رسول الله الله قال: (( أن العبد أذا وضع أنس بن مالک رضی الله عند: أنه حدثهم أن رسول الله قال: (( أن العبد أذا وضع في قبره و تولني عنه أصحابه ، و أنه ليسمع قرع نعالهم ، أناه ملكان فيقعدانه فيقولان: ماكنت تقول في هذا الرجل لمحمد قلا و فاما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله . فقال له: أنظر الني مقعدك من النار قد أبدلك الله بي مقعدا من الجنة . فيراهما جميعا)) . قال قتادة: و ذكو لنا أنه يفسح له في قبره . ثم رجع الى حديث أنس قال: (( وأما المنافق و الكافر فيقال له: ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول لا أدرى ، كنت أقول ما يقوله الناس . فيقال : لادريت و لا تلبت ، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين )) . [راجع: ١٣٣٨]

٣٢٠] وفي صحيح مسلم ، كتاب الكسوف ، باب صلاة الكسوف ، وقم : ٣٩٩ ، وسنن الترمذى ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماجاء في صلاة الكسوف ، وقم : ٣١ ، وسنن النسائي ، كتاب الكسوف ، باب نوع آخر من صلاة الكسوف ، وقم : ٣٥٣ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة المسلاة ، والسنة فيها ، باب ماجاء في صلاة الكسوف ، وقم : ٣٥٠ ، ومسند الانصار ، باب حليث السيدة عائشة ، والسنة فيها ، باب ماجاء في صلاة الكسوف ، وقم : ٣٥٣ ا ، ومسند احمد ، باقي مسند الانصار ، باب حليث السيدة عائشة ، وقم : ٣٨٠ ، ٣٣٠ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب العمل في صلاة الكسوف ، وقم : ٣٨٠ .

#### ماكنت تقول في هذا الرجل لمحمد 🕮 ؟

بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کی قبر میں حضور اقدس ﷺ کی صورت مبارک دکھائی جائے گی ، لیکن یہ بات کسی روایت سے ثابت نہیں۔

زیادہ تر علاء نے بیرکہا کہ چونکہ ہرمسلمان کے دل میں حضوراقدس کا تصور ہوتا ہے، الہذااس تصور کی بنیاد پر سوال ہوگا کہ بیہ جس کا تصور تمہارے دل میں ہے، بیرکون ہے؟ بعض لوگوں نے بیسوال صرف مسلمانوں سے ہوگا یا منافقوں سے جواسلام کا دعوی کرتے ہیں، لیکن جو کا فر ہیں ان سے بیسوال نہیں ہوگا۔

بعض نے کہا کہ کا فروں سے بھی سوال ہوگالیکن ہوسکتا ہے کہ وہاں حضوراقد س کے کی صورت دکھائی جائے یا آپ کا اسم گرامی بتایا جائے کہ محمد کا اسم سرامی بتایا جائے کہ محمد کا اسم سرامی بیارائے ہے؟ بیر تناف اقوال ہیں جس کی تفصیل بیچھے گزر چکی ہے۔ 118

#### (٨٧) باب التعوذ من عذاب القبر

# عذاب قبرسے پناہ مائلنے کا بیان

اسمه المعنى عون ابن أبي المثنى: أخبرنا يحي: حدثنا شعبة قال: حدثني عون ابن أبي جحيفة عن أبيه، عن البراء بن عازب، عن أبي أبوب رضي الله عنهم قال: خرج النبي في وقدوجت الشمس، فسمع صوتافقال: ((يهود تعذب في قبورها)). وقال النضر: أخبرنا شعبة: حدثنا عون: سمعت أبي قال: سمعت البراء عن أبي أبوب عن النبي الله المالية الم

آپ ﷺ مالت میں نکلے کہ سور ج غروب ہور ہاتھا تو آپ ﷺ واکس آواز سنائی دی، آپ ان نے فرمایا کہ یہود یوں کوان کی قبر میں عذاب ہور ہاہے اور بیاس کی آواز ہے۔عام حالات میں عذاب قبر کی آواز انسانوں کونبیں سنائی جاتی، کین بعض مرتبہ عبرت کے لئے سنادی گئی ہے۔

٢٧١ - حدثنا معلى : حدثنا وهيب ، عن موسى بن عقيبة قال : حدثني ابنه خالد

٢٢ل وفي صبحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها ، باب عرض مقعد الميت من الجنة او التار عليه والميات عبداب المقبر والتعوذ منه ، وقم : ٢٠٣٢ ، ومستد عبداب المقبر والتعوذ منه ، وقم : ٢٠٣٢ ، ومستد أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عالشة ، وقم : ٢٣٣٣٨ ، ٢٢٣٥٣ .

ابن سعيد بن العاصبي: أنها سمعت النبي الله وهو يتعوذ من عذاب القبر. [أنظر: المام ١٩٤٢]

ني كريم السلم المواديك من عداب المقبر ، ومن عداب النار ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المحيح الدجال " .

#### (٨٨) باب عذاب القبر من الغيبة والبول

#### غیبت اور ببیثاب سے قبر کے عذاب ہونے کا بیان

۱۳۷۸ ـ حدثنا قتيبة: حدثنا جرير ، عن الاعمش ، عن مجاهد ، عن طاؤس ، عن ابن عباس رضى الله عنهما: مر النبى الله على قبرين فقال: (( انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير)). ثم قبال: ((بلي ، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة . وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله )) . قال: ثم اخذ عوداً رطباً فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على

قبر ثم قال: (( لعله يحفف عنهما مالم ييبسا)). [راجع: ٢١٢] ٢١٩

# (٨٩)باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي

# میت پر صبح وشام کے وقت پیش کئے جانے بیان

1729 – حدثنا اسماعیل قال: حدثنی مالک ، عن نافع ، عن عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما أن رسول الله قال: ((ان أحدكم اذا مات عرض علیه مقعده بالغداة و العشی ، ان كان من أهل الجنة ، فمن أهل الجنة ، و ان كان من أهل النار فمن أهل النار ، العشی ، ان كان من أهل النار فمن أهل النار ، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله الى يوم القيامة )) . [أنظر: ٣٢٣٠، ٢٥١٥] • كل فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله الى يوم القيامة )) . [أنظر: ٣٢٣٠، ٢٥١٥] • كل ترجم: حضوراكرم في في فرمايا كرجبتم من سيكوئي من ما تا بت توضيح وشام اس كسامت اس كالمحكان بيش كيا جاتا به الروه الل دوزخ من سي بتو كها جاتا به يرتم ارا الله عنه الل

#### (٩٠) باب كلام الميت على الجنازة

جنازہ پرمیت کے کلام کرنے کا بیان

١٠٨٠ - حدثنا قتيبة : حدثنا الليث ، عن سعيد ابن ابى سعيد ، عن ابيه : انه سمع

<sup>9</sup> ال وقيد مو هذا المحديث في: باب من الكيائر أن لايستتر من بوله ، في كتاب الوضوء ، فانه أخرجه هناك عن عثمان عن جرير عن مسلمان الاعمش عن عن جرير عن مسلمان الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس ، وهنا أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن سليمان الاعمش عن مجاهد عن طاوس ، عن ابن عباس ، وقد مر الكلام فيه هناك مستقصي .

<sup>•</sup> كا وفي صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض مقعد المبت من الجنة او النار عليه والبات ، وقسم : • 1 1 0، ومسنن السرمىلى ، كتاب الجنالزعن رسول الله ، باب ماجاء في عذاب القبر ، رقم : ٩٩٢ ، وسنن النسائي ، كتاب البحنائز ، باب وضع الجريدة على القبر ، رقم : ٣٣٠ ، ٢ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب ذكر المقبر والبلي ، رقم : • ٢ ٢٣ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن المحطاب ، وقم : • ٢ ٢ ٣ ، و مسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن المحطاب ، وقم : • ٢ ٢ ٢ ، ٥ مد مد مد مد مسند المكثرين من المحتائز ، باب ان عائشة قالت قال رسول الله ما من به يبوت حتى يخير ، رقم : • ٥ - ٥ .

ابها سعيد المحدرى رضى الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: ((اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم قان كانت صالحة قالت: قدمونى قدمونى وان كانت غير صالحة قالت: ياويلها، أين يذهبون بها ؟ يسمع صوتها كل شيء الاالا نسان ولو سمعها الانسان لصعق)). [راجع: ١٣١٣]

بیر حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں میت کا کلام کرنا" قد مو نی " آیا ہے اور اس کوتر عمۃ الباب بناویا یعن کلام المیت علی المجنازة ، ہاتی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

#### (١٩) باب ماقيل في أولاد المسلمين

مسلمانوں کے اولا دیے متعلق جوروا بیتیں منقول ہیں ان کا بیان

"وقمال أبمو همريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ : ((ممن مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة ))" .

# مسلمانوں کے بیجے جنت میں ہوں گے

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب یہ بیان کرنے کے لئے قائم کیا ہے کہ مسلمانوں کے نا بالغ بیجے جو تکلیف کی عرتک پہنچنے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں وہ ان شاء اللہ جنت میں ہوں گے۔شروع میں اس مسئلہ میں کلام رہا ہے لیکن اب تقریباً تمام اہلِ علم اس پر شفق ہیں۔ الحا

اوراس باب کوفائم کرنے کی ضرورت اس کئے پیش آئی کہ ایک صدیث میں ہے جومشکلو ہیں ہی آئی ہے کہ ایک صدیث میں ہے جومشکلو ہیں ہی آئی ہے کہ ایک خدیث میں عصافیر المجنة" آپ ہے کہ ایک بیچ کا انقال ہوا تو حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے فر مایا "عصف ور من عصافیر المجنة" آپ کے اس بیمید کی وجہ ہے بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ بچوں کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ واقعی جنت میں جائیں گے یانہیں۔

کین جمہور کا قول میہ ہے کہ حدیث عصفور پہلے کا واقعہ ہے، بعد میں وحی کے ذریعہ بتلایا گیا کہ

١٤٤ وقال الدووى: أجمع من يتعد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة ، وقال الشرطبي: ينفى بعضهم الخلاف ، وكأنه عنى ابن أبى زيد ، فانه أطلق الاجماع في ذلك ، ولعله أواد اجماع من يعد به ، وقال المازرى : الخلاف في غير أولاد الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٨٩ .

مسلمانوں کے بیچے جنت میں جائیں گے،آ گے احادیث آرہی ہیں ان سے بھی نیمی معلوم ہوتا ہے۔

لیمن حضرات فرمانتے ہیں کہ حدیث عصفور کے وقت بھی یہ بات طیختی کہ مسلمانوں کے بیچے جنت میں جا ئمیں گے اور حضور ﷺ نے حضرت عالیتہ رحقی اللہ عنہا کو جو تنبیہ فرمائی اس کامنشا یہ تھا کہ کسی مسلمان کے بارے میں قطعی اور یقینی طور پریہ کہنا کہ یہ جنت میں جائے گا، پندیدہ نہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ میں قیاس آرائی ہے۔

فی نفسہ بیمقصودنہیں تھا کہ بچوں کا جنت میں جانامشکوک ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔

وقال أبو هريو-ةرضى الله عن النبي والنه: "من مات له شلالة من الولد لم يبلغواال حنت كان له حجابا من النار أواد خل الجنة " الركس كتين بج مركة بول جومكاف نهيس تنه ، الغ نهيس تنه ، تو وه جهنم سے تجاب بن جائيں كے بعض روا يتوں ميں ہو وہ والدين كو جنت ميں واخل كريں كي توان كا بنا واخلہ بطريق اولى ثابت ہوتا ہے۔ كريں كي د جب وہ اپنے والدين كو جنت ميں واخل كريں كي توان كا بنا واخلہ بطريق اولى ثابت ہوتا ہے۔ اسى طرح آ كي موصول حديث ہے:

ا ١٣٨ - حدثنا يعقوب بن ابراهيم: حدثنا ابن علية: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله الله الله الناس مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث الا أدخله الله الجنة بفضل رحمته ايّاهم )) . ٢ كل

۱۳۸۲ عدانا أبو الوليد: حدانا شعبة ،عن عدى بن ثابت: انه سمع البراء رضى الله عنه قال: (( ان له مرضعا في الجنة )). [انظر: ۳۲۵۵، ۳۲۵۵]

اس میں ہے "إلا اد حله الله المجنة بفضل د حمته ایاهم" ماں باپ کوالله تعالیٰ جنت میں واخل فر ما کیں گے،ان بچوں پر اپنافضل ورحمت نازل فرما کیں گے،تو بچوں پرفضل ورحمت نازل فرما کیں گے ظاہر ہے وہ جنت میں ہوں گے اور جب حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ تھے نے فرما یا اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے جنت

<sup>7</sup> ك و قي سنن النسائي كتاب الجنائز ، باب من يتوقى له ثلاثة ، رقم: ١٨٥٠ وسنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء قي الجنائز ، باب من يتوقى له ثلاثة ، رقم: ١٨٥٠ وسنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء قي الجنائز ، باب ماجاء في قواب من اصيب بولده ، رقم: ١٥٩٥ ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند انس بن مالك ، رقم: ١٣٨٢ ا ، وقم: ١٣٨٢ وفي مسند احمد ، اول مسئد الكوفيين ، باب حديث البراء بن عازب ، رقم: ١٤٧٧ ، ١٤٧٤ ا ، ١٤٨١ ا ، ١٤٨٩ ا ، ١٤٩٧ ا ، ١٤٩٧ ا ، ١٤٧٧ ا ، ١٤٧٤ ا ، ١٤٨٤ ا ، ١٤٧٤ ا ، ١٤٧٤ ا ، ١٤٧٤ ا ، ١٤٨٤ ا ، ١٤٨٤ ا ، ١٤٨٤ ا ، ١٤٧٤ ا ، ١٤٧٤ ا ، ١٤٨٤ ا

میں ایک دود ہددیا نے والی مقرر فر مائی ہے ہمعلوم ہوا کہ وہ جنت میں گئے ہیں۔

# (٩ ٢) باب ماقيل فيأو لاد المشركين

# مشرکین کی اولا د کابیان سے

۳۸۴ ا حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال: أخبرنى عطاء بن يزيد الليثي: أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول: سئل النبي ﷺ عن ذرارى

٣٤ واحاديث هذا الباب عن ابن عباس واحد ، وعن أبى هريرة اثنان ، وعن سمرة واحد كحديث ابن عباس ، والاول من حديث أبى هريرة يدل على كونهم في الجنة ، لكن من غير تصريح ، من حديث أبى هريرة يدل على كونهم في الجنة ، لكن من غير تصريح ، وحديث سمرة يدل صريحاً على أنهم في الجنة ، وذلك قوله : ((والشيخ في أصل الشجرة ابواهيم ، عليه المسلام ، والمصبيان حوله اولاد الناس) وأصرح منه الذي ياتي في التعبير ، وهوقوله : ((وأما الرجل الذي في الروضة فانه ابراهيم ، عليه الصلوة والسلام وأما الولدان الذين حوله فكل مولود ما على الفطرة .

قال : فقال بعض المسلمين : يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله عليه : وأولاد المشركين)). ويويده مارواه أبو يعلى من حديث أنسس مرفوعاً : ((سالت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لايعذبهم فأعطاليهم)) استاده حسن .

وروى أحسمه من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت : ((قلت : يارسول الله من في الجنة ؟ قال : النبى في الجنة ، والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة )، اسناده حسن . كذا ذكر ه العلامة بدرالدين العيني في العمدة ، ج: ٢، ص: ٢٩١ .

٣٤٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب القدر ، باب معنى كل مولد يولد على الفطرة وحكم موت اطفال الكفار واطفال المسلمين ، رقم: • ١٩٢٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب اولاد المشركين ، رقم: • ١٩٢٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب السنة ، باب في ذرارى المشركين ، رقم: ٣٠٨٠ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن عباس، رقم: ٢٨٧٠ ، ٢٨٧٥ ، ٩٩٩ ، ٣١٩٥ .

المشركين؟ فقال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)). [أنظر: ٢٥٩٨، ٢٥٩٠] ٥٤ للمشركين؟ فقال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)). [أنظر: ٢٥٩٨، ٢٥٩٠] ٥٤ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله الله الله عنه أبى هولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كمثل البهيمة تنتج البهيمة ، هل ترى فيها جدعاء؟)) [راجع: ١٣٥٨]

# اولا دمشرکین کے بارے میں اقوال

نی کریم ﷺ سے اولا دِمشر کمین کے بارے میں پوچھا گیا کہ جنت میں واخل ہوگی یا جہنم میں؟

آپﷺ نے فرمایا کہ اللہ ﷺ نے جب ان کو پیدا کیا تو اللہ ﷺ کوخوب معلوم تھا کہ یہ کیا تمل کریں گے۔

اس حدیث کی وجہ ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ اولا دِمشر کین کے ساتھ مختلف معاملہ ہوگا ، ان میں سے جن کے بارے میں علم اللی میں یہ بات تھی کہ اگریہ بڑے ہوتے تومؤمن ہوتے تو وہ جنت میں جا کمیں گے اور جن کے بارے میں علم اللی میں یہ بات تھی کہ اگریہ بڑے ہوتے تو کفروشرک اختیار کرتے تو وہ جہنم میں جا کمیں گے۔

بعض حفزات نے کہا کہ شرکین نے تمام بچے جنت میں جائیں گے، ان کی دلیل یہ ہے" کہل مولوم یہ ولید علی الفطرة فابواہ یھو دانہ النے" تو ہرا یک فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور جب تکلیف سے پہلے انقال ہوگیا توسیحصیں وہ یؤمن ہے۔

بعض نے کہااولا دمشر کین کواہلِ جنت کا غلام بنا دیا جائے گا۔

تو مختلف اقوال ہیں اور ہرایک کی تائید میں کوئی نہ کوئی روایت بھی ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی قابلِ استدلال ہے اور کوئی نا قابل استدلال۔

جمہور کا اور خاص طور سے ہمارے بزرگوں کا اس بارے میں بیہ مؤقف ہے کہ بیہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جوعقا کد سے متعلق ہوا ور نہ اس کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا،لہٰذا تو قف اختیار کیا جائے ،اس میں زیادہ کھوج کرید میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تھم لگانے کی ضرورت ہے۔

نیز نبی کریم ﷺ کاارشا دبھی ای طُرف اشارہ کرر ہاہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں وہ کیسائمل کرتے ہتو اللہ تعالیٰ ہی جانیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، جنت میں داخل کرتے ہیں یاجتم میں، ہم کیا جانیں! ۲ کے

٢ ٤ إختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المستلة على اقوال:

الاول :انهم في مشيئة الله تعالى ، والحجة فيه (( الله اعلم بما كانوا عاملين )) .

الشاني: انهم تبع لآبائهم ، فاولاد المسلمين في الجنة واولاد الكفار في النار ، واحتجوا بقوله تعالى: (رب لاتلو على الارض من الكفرين دياراً ) [نوح: ٢٧]

الدالث: انهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار لانهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بهاالنار

الرابع: هم خدم اهل البحنة ، وورد فيه حديث ضعيف اخرجه ابو داؤد الطيالسي ، وابو يعلى واليؤلامن حديث سمرة مرفوعاً :" اولاد المشركين خدم اهل الجنة".

الخامس: انهم يمتحنون في الآخرة بان ترفع لهم نار ، من دخلها كالت عليه بودا وسلاما ومن ابي عذب.

السادس: انهم في البحنة ، قال النووى : هو المذهب الصحيح المختار الذي صار اليه المحققون ، لقوله تعالى: ﴿وماكنا معذ بين حتى تبعث رسولاً ﴾ [الاسراء: ٥ ١] . واذاكان لايعذب العاقل لكونه لم تبلغله الدعوة ، فلان لايعذب غير العاقل من باب الاولى .

وقال النووي ايضاً : في اطفال المشركين ثلاثة مذاهب :

قبال الاكثيرون: هم في النارتبعاً لابالهم ، والثاني: توقف طائفة منهم ، والثالث : هو الصحيح - انهم من اهل البحينة ، لبحديث ابراهيم عليه الصلوة والسلام حين رآه في الجنة وحوله اولاد الناس ، والجواب عن حديث : ((الله اعلم بما كانوا عاملين)) انه ليس فيه تصريح بانهم في النار .

و قبال القناضي البيضاوى: التواب و العقاب ليسا بالأعمال و الا لزم أن تكون اللزارى لا في الجنة ولا في البينار ، يبل النموجب لهيما هو اللطف الرباني و الحذلان الالهي المقدر لهم في الازل ، فالواجب فيهم التوقف ، فيمنهم من سبق القضاء بانه سعيد حتى لو عاش عمل بعمل اهل الجنة ، ومنهم بالعكس . عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٩٢ ـ ٢٩٢ .

#### (۹۳) باب:

٣٨٢ ا ـ موسى بن إساعيل: حدثنا جريوبن حازم: حدثنا أبورجاء، عن سموةبن جندب رضى الله عنه، قال: كان النبي مَلْكُ إذاصلي صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: ((من رأى منكم الليلة رؤيا؟)) قال: فإن رأى أحد قصها فيقول: ((ماشاء الله))، فسألنا يوماًفقال: ` ((هـل رأى أحـدمنكم رؤيا؟)) قـلنا: لا ،قال: ((لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذارجل جالس ورجل قائم، بيده. قال بعض أصحابها عن موسى. كلوب من حديد)): :((يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخسر مشل ذلك ويبلتهم شيدقيه طندا ، فيجود فيصبع مثله قلب: مناهلا؟ قبالا: انتظلق، فانطلقناحتي أتيناعلي رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أوصبخرة فيشدخ به رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه لياخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتثم رأسه وعادراسه كماهو فعادإليه فضربه قلت: من هذا؟قالا: انطلق، فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نار أفإذااقترب ارتفعو احتى كادأن يخرجو ا،فإذا حمدت رجعوا فيها. وفيها رجال ونساء عراة، فقلت: من هذا؟قالا: انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل،قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة . فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أرادان يحرج رمي الرجل بحجر، في فيه فرده حيث كان المسجود المساحاء ليحرج رمى في فيه بحجر الميرجع كماكان. فـقـلت:ماهدًا؟قالا:انطلق،فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيهاشجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذارجل قريب من الشحرة بين يديه نار يرقدها فصعدا بي في المسجومة، وأدخلاني داراً لم أرقط أحسن منها. فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأد خلاني داراً هي أحسن و أفضل ، فيها شيوخ و شباب. فقلت: طوفتماني الليلة، فأخبراني عما رأيت؟قالا: نعم،أماالذي رأيته يشسق شدقه فكذاب يحدث بالكذابة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به مارأيت إلى يوم القيامة. واللذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار ، يفعل به إلى يوم القيامة. و الذي رأيته في الثقب فهم الزناة. و الذي رأيته في النهر آكملو الربا. والشيخ في أصل الشجرة. إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فأولاد الناس.

والذي يوقد النبارمالك خازن النار والدار الأولى التي دخلت، دارعامة المؤمنين. وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنبا جبريل وهذاميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذافوقي مثل السحاب، قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلواستكملت أتيت منزلك). [راجع: ٨٣٥]

#### غايت احتياط

"قال بعض اصحابناعن موسی" یا مام بخاری رحمه الله کالفظ ہے جو ختاط انداز میں بیان کیا کہ انہوں نے موکی بن اساعیل سے بیرحدیث تن جس میں بیلفظ نہیں تھا اس لئے فرماتے ہیں کہ جمارے بعض ہم سبقوں نے بیتایا کہ جمارے استادموی نے "بیده" کے بعد "کلوب من حدید" کالفظ استعال کیا تھا۔

# الفاظ حديث كي تشريح

''سکیلوب من حدید'' کے معنی ہیں آئکڑہ۔ بیمشہور حدیث ہے جو پہلے بھی گذری ہے کہ مختلف لوگوں کومختلف سز ائیں دیتے ہوئے ویکھا، بہشتی زیور میں بھی کھی ہوئی ہے۔

" بفھر أو صخرة" اسكامعنى پتر ہے۔

''فساذاقتسوب ارتسفعہ احتبی کیاد اُن یخوجوا'' یعنی جب وہ آگ قریب آتی ہے توجولوگ اندر تھے، وہ ایک دم سے او پراٹھ جاتے لینی پیش کی وجہسے قریب ہوجاتے اور ایسا لگنا کہ نکل جائیں گے۔

#### مقصد بخاري

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کواس لئے لائے ہیں کہ اس میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگوں کے بیچے تھے، تو انہوں نے ناس سے تمام لوگوں کے بیچے مراد لئے جن میں مشرکین کے بیچے بھی شامل ہیں ۔

# (٩٣)باب موت يوم الاثنين.

# دوشنبہ کے دن مرنے کا بیان

٢٨٧ ا\_حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب،عن هشام،عن أبيه،عن عائشة رضي · الله تعالى عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي هَا؟قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم في النبي هَا؟ قسالت: يوم الاثنين. قسال: فسأي يوم هذا؟ قسالت: يوم الاثنين قسال: أرجو فيسما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه ، به ردع من زعفران. فقسال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خلق قال: إن المحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح. ككل

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت صدیق اکبر کے پاس ان کے مرض وفات میں داخل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر کے باس ان کے مرض وفات میں داخل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر کے بی کریم کے کو گئے کے داخل میں گفن دیا تھا؟ حضرت عاکش نے فرمایا" فعی شلا ثة اثواب بیض سحولیة، لیس فیها قمیص ولا عمامة" تین کپڑوں میں کفن دیا تھا جوسفیداور تحولی تھے۔

قال: فائي يوم هذا؟ لوچها آج كون سادن عي قالت: يوم الاثنين، قال: أرجو فيما بيني وبين الليل" مجهد اميد عن كرات تك الله تعالى مجهد بن باس بلاليس كدا ورميرى روح قيم بوجائ كرات تك الله تعالى مجهد بن الليل على المبين الليل على المبين الله بين الله بين

"فسطرالی ثوب علیه کان یموض فیه " پھرآپٹے نے اپناس کپڑے کی طرف ویکھاجس میں آپ کی جمارواری کی جارہی تھی بعنی جوآپٹے نے بیاری میں بہنا ہواتھا"بسه ددع من زعف وان" اس میں زعفران کا کچھنشان، وصبہ لگا ہواتھا، فیقبال: اغسلواٹوبی هذا وزیدو اعلیه ثوبین "فرمایا میراس

<sup>23</sup> وقى صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب فى كفن الميت ، وقم : ١٥٩٣ ، وسنن الترمذى ، كتاب الجنائز عن رسول الله ، باب ماجاء فى كفن النبى ، وقم : ١٨٤٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب كفن النبى ، وقم : ١٨٤٣ ، وسنن أبى داؤد، كتاب الجنائز ، باب فى الكفن ، وقم : ٢٤٣٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء فى الجنائز ، باب ماجاء فى كفن النبى ، وقم : ١٣٥٨ ، ومسند أحمد ، باقى مسند الألصار ، باب حديث السيدة عائشة ، وقم : ٢٣٤٣ ، وموطأ مالك ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء فى كفن الميت ، وقم : ٣٦٧ .

کپڑ اوھولینااوراس کےساتھ دو کپڑ ہےاور ملالینا،''ف کفنو نبی فیھا'' اوران میں مجھے گفن دے دینا، یعنی ایک کپڑ اجو پہنا ہواہے اور دو کپڑ ہے مزید ملا کران تین کپڑ ول میں مجھے گفن دے دینا۔

قبلت: "ان هلذا" خَلِقٌ ، حَلُقٌ اور حَلِقٌ وونوں ہو سکتے ہیں، میں نے کہا یہ تو پرانااور یوسیدہ کپڑا ہے جوآپؓ نے بہنا ہوا ہے۔حضرت عا مُشرضی اللّه عنها کامقصد بیرتھا کہ بیہ یوسیدہ کپڑا ہے، لہٰ دانیا کپڑالے لیں۔

قبال: أن ألسعتی أحق بالجدید من السیت ''فرمایا جدید کپٹرے کامردہ کے مقابلہ میں زندہ زیادہ حقدار ہے ،اس لئے وہ کسی زندہ کے استعال میں آ جائے گا ، مجھے اسی برانے کپٹر ہے میں کفن دے دینا۔

انسماه و للمهلة "اس جمله کی ایک تشریخ توبه کی گئی ہے کہ "مهلة" اس پیپ کو کہتے ہیں جوانسان کے بدن سے نگلی ہے، اور منشأ یہ ہے کہ جو نئے کپڑے تم کفن میں استعال کروگی وہ کب تک نئے رہیں گے ، بالآخرانہیں مردے کی پیپ وغیرہ لگے۔
، بالآخرانہیں مردے کی پیپ وغیرہ لگ جائے گی اس لئے پرانا کپڑ ازیادہ بہتر ہے کہ اُسے پیپ وغیرہ لگے۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ "مهلة" کا مطلب مہلت ہے اور إنسماهو کی نسبت توب جدید کی طرف ہوگی ، مطلب یہ ہوگا کہ جس کو دنیا ہیں رہنے کی مہلت ملے وہ نیا کپڑ ایپنے اور جو دنیا سے جارہا ہواس کو نیا کپڑ ایپنے کی حاجت نہیں۔

فیلسم یسوف حسی امسسی مین لیلةالثلاثاء و دفن قبل أن یصبح " اگر چدخواہش پیتی کہ پیر کے دن انقال ہو، کیکن "لیلمة الثلاثاء" میں انقال ہوااور شیح سے پہلے دفن کئے گئے۔

#### (٩٥)باب موت الفجأة البغتة

#### احا تك موت كابيان

٣٨٨ احدثنا سعيدبن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي الله المي المت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال: ((نعم)) . [انظر: ٢٧٦ - ٢٤] ٨٤]

<sup>^</sup>ك وفي صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت اليه، رقم: ١٢٤٢، وكتاب الوصية، باب وصول ثواب المسدقات الى الميت، رقم: ٣٠٨٢، وسنن النسائى، كتاب الوصايا، باب اذا مات الفجأة هل يستحب لاهله ان يتصدقوا عنه، رقم: ٣٥٨٩، وسنن أبى داؤد، كتاب الوصايا، باب ماجاء فيمن مات عن غير وصية يتحدق عنه، رقم: ٣٥٨٩، وسنن ابن ماجة كتاب الوصايا، باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه، رقم: ٣٤٠٨، ومستدل عنه، رقم: ٣٤٠٨، ومستد الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، رقم: ١٢٥١، وموطأ مالك، كتاب الأقضية، باب صدقة الحي عن الميت، رقم: ١٢٥٥،

تزجمه

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ ہے عرض کیا کہ میری ماں اچا تک مر گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر گفتگو کرتی تو خیرات کرتی ۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کواجر ملے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں ۔

# تشرتح

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم وہ اسے ذکر کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ سعد بن عبادہ ہوں تھے، کہا کہ میری والدہ کا اچا نک انقال ہوگیا ہے ''افتسلت نہ فسلها'' اچا تک ان کی جان چلی گئ''و اظنها لیو تسکلمت تصدقت'' اور میرا گمان میہ ہے کہ اگران کو بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کی وصیّت کرتیں۔

"فهل لها اجران تصدّقت عنها؟" اگرچانهول نے دصیّت نبیس کی اگر بیس ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟"قال: نعم "حضورا قدس اللہ نے فرمایا، ہاں۔

امام بخاری رحمه الله نے یہاں اس حدیث کولا کر باب قائم کیا ہے ''باب موت الفحاة البغتة''اس میں نبی کریم ﷺ نے ان کی فحاء قموت پرکسی افسوس کا اظہار نہیں فرمایا۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ میہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر شخص کوا جا تک موت آ جائے تو اس کے بارے میں مینہیں سمجھنا چاہئے کہ میہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں تھایا اس کے اجر میں کوئی کی واقع ہوگئی ، میہ کہنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ حضورا قدس ﷺ سے ایک دعامنقول ہے :

اس سے بیشبہ ہوتا ہے کہ موت فجأ ۃ ہر حال میں بری چیز ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ بیر جمۃ الباب قائم کر کے بیہ بتانا جا ہے ہیں کہ بیہ ہر حال میں بری چیز نہیں ہے بلکہ بری اس وقت ہوتی ہے جب آ دمی کے ذمتہ کچھ

<sup>9</sup> کے ترجمہ: اے اللہ! میں پناہ ما تکتا ہوں موت فجا قالیتی تا کہائی موت سے اور سانپ کے کاشنے سے اور درندوں سے اور ڈویے سے اور جل جانے سے اور اس سے کہ کریزوں کسی چڑی اور مارے جانے سے فشکر کے بھا گئے کے وقت۔

حقوق باتی ہوں اور وہ ادانہ کرپایا ہواور پھر قبل اس کے کہ وہ حقوق ادا کر سکے یا پچھ وصیت کر سکے ایپا نک اس کی موت آ جائے ، یہ بری بات ہے اور پناہ مانگنے کے لائق ہے اور جہاں حضور ﷺ نے پناہ مانگی ہے ، اس سے بھی یہی موت فجاً قامراو ہے۔

کیکن اگر کوئی شخص حقوق ادا کر چکاہے اور کوئی الی بات نہیں ہے جس کی وجہ ہے اس کو وصیت کرنے کی ضرورت پیش آئے اور پھر اچا نک اس کی وفات ہوجاتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں اور نہ ہی اجر میں کی کا کوئی شائنہ ہے۔

#### ايصال ثواب كاثبوت

ای حدیث سے ایصال ثواب کا ثبوت بھی ملتا ہے، کیونکہ رسول کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہتم ان کی طرف سے صدقہ کروگے توان کو ثواب طبے گا، لہٰذا ایصال ثواب ثابت ہوا۔ بعض معتز لہ اور ملا حدویے جویہ کہا ہے کہ ایصال ثواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس حدیث سے ان کی تر دید ہوتی ہے۔

وہ لوگ قرآن کریم کی اس آیت ہے استدلال کرتے ہیں ''لیسس لیلانسسان الا ماسعی'' انسان کو پچھنہیں ملے گاسوائے اس کے جواس نے خورسعی کی ہو، وہ کہتے ہیں ایصال تواب میں خودا پنی سعی نہیں ہے بلکہ ووسرے کاعمل ہے، اس کا تواب کیسے ل جائے گا؟ بیآیت قرآنی کے خلاف ہے۔

جمہوراتت نے اس کے مختلف جوابات دیئے ہیں۔حضرت گنگوہیؓ نے اس جواب کو پہندفر مایا ہے کہ سعی سے مراوسعی ایمانی ہے لیکا اپناا یمان معتبر ہے،ایمان دوسرے کی طرف نہیں منتقل ہوتا،تو سعی سے مراوا یمان کی سعی ہے۔

بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اگر مرنے والے کا دوست ، رشتہ داراس کو ایصال تو اب کرر ہا ہے تواس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے والے نے زندگی میں اس کے ساتھ عمدہ سلوک کیا یا محبت رکھی ، تو بالواسطہ وہ میت کا ہی ممل ہے ، جس کے نتیج میں اس کو ایصال تو اب کرنے کا تقاضا پیدا ہوا ، لہٰذا یہ میت کی ہی سعی ہوئی جو '' کیسس لملانسان إلا ماسعی'' کے خلاف نہیں ہے۔

تیسراجواب علا مدابن تیمیدرحمداللہ نے دیاہے، وہ بھی بڑادل کو لگئے والا جواب ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے ''لیس للانسان إلا ماسعیٰ ''اس میں لام استحقاق کا ہے، یعنی کسی انسان کواستحقاق نہیں ہے گراس عمل کے ثواب کا جواس نے خود کیا ہوالبتہ اللہ تعالی اگر کسی کواپنے فضل وکرم سے عطافر مادیں تو وہ اس کے منافی نہیں اور ایصال ثواب کے ذریعہ میت کو جوثواب ماتا ہے وہ اس کا استحقاق نہیں ہوتالیکن نصوص سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تعالی اس کواپنے فضل وکرم سے عطافر ماویتے ہیں، للہذایہ ''لیسس اللانسسان میں جاتا ہے کہ اللہ تعالی اس کواپنے فضل وکرم سے عطافر ماویتے ہیں، للہذایہ ''لیسس اللانسسان

إلاماسعىٰ "كِمنافىنهيں ہے۔

اس میں کلام ہوا کہ ایصال تو اب صرف عبادت مالی ہے ہوتا ہے یا عبادت بدنی ہے بھی ہوتا ہے؟ ایک شخص کی دعا اور صدقہ کا تو اب دوسرے شخص کو پہو نچنا نصوص شرعیہ سے تابت اور تمام امت کے نز دیک اجماعی مسئلہ ہے۔

صرف اس مسّلہ میں امام شافعی رحمہ اللّٰہ کا اختلاف ہے کہ تلاوت قر آن کا ثو اب کسی دوسرے کو بخشا اور پہنچایا جاسکتا ہے پانہیں؟

ا مام شافعی اس کا انکار کرتے ہیں اور آیت نہ کورہ لینی و ان لیسس للانسیان الاماسعی کامفہوم عام کے کراس سے استدلال فرماتے ہیں۔

جمہورائمَہؓ اورامام اعظمؓ کے نز دیک جس طرح دعا اورصدقہ کا ثواب دوسرے کو پہو نچایا جاسکتا ہے اس طرح تلاوت قرآن اور ہرنفی عبادت کا ثواب دوسر مے خص کو بخشا جاسکتا ہے اور وہ اس کو ملے گا۔

قرطبی نے اپنے تفسیر میں فر مایا کہ احادیث کثیرہ اس پر شاہد ہیں کہ مؤمن کو دوسر سے محص کی طرف ہے۔ عمل صالح کا ثواب پہنچتا ہے۔

تفسیرمظہری میں اس جگہان احادیث کوجمع کردیا ہے جن سے ایصال ثواب کا فائدہ دوسرے کو یہو نچنا ٹابت ہوتا ہے۔ ۸۰لے

# (٩٦) باب ماجاء في قبر النبي الله الله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما،

"قول الله عنز و جبل ﴿ فَا قُبَرَهُ ﴾ [عبنس: ٢١] . أقبرت الرجل : إذا جعلت لمه قبراً. و قبرته : دفنته . ﴿ كِفَاتاً ﴾ [المرسلات : ٢٥] : يكونون فيها أحياءً و يدفنون فيها أمواتا".

ید مسئلہ سمجھ لینا چاہیئے کہ نبی اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہا کی قبرین کس تر تبیب سے ہیں۔ چھ میں بعض آیات قرآنی کی تشریح کردی۔

"فاقبره، اقبرت الوجل: إذا جعلت له قبراً" انعال سے اس كے معنى بي قبر بناتا" وقبرته اى دفنته"اس كے معنى بيں دفن كرتا۔

(كفاتا) الم نجعل الأرض كفاتا أحياءً وامواتا" كفات كمعني بيل جمع بونے كي جگهـ

٨٠] عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٣٠٥ ، وتفسير معارف القرآن ، ج : ٨ ، ص : ٢ | ٢ .

<del>>0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0</del>

(۱) کفت یکفت کمعنی بین جمع کرنا، ای سے کفاتا ہے اورز مین میں بھی احیاء اورا موات وونوں جمع موت یاں 'جمع میں 'د

امام بخاری رحمہ اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ادنی مناسبت سے منتقل ہوجاتے ہیں۔قبر کاذکر چل رہاتھا کہتم اس میں دفن کئے جاتے ہو،اس سے دفن کی طرف منتقل ہو گئے اور محیف اتباً میں بھی یہی ندکور ہے کہوہ لوگوں کومرنے کے بعد جمع کرے گی،اس واسطے ذکر کمیا۔

۱۳۸۹ احداثنا إسماعيل: حدثني سليمان ،عن هشام . ح وحداثني محمد بن حرب: حداثناأبومروان يحي بن أبي زكريا، عن هشام،عن عروة،عن عائشة قالت : إن كسان رسول الله الله المستعذرفي مسرضه: (أين أنسا اليوم؟أين أنساغداً؟) استبطاء ليوم عائشة .فلماكان يومى قبضه الله بين سحرى ونحرى،ودفن في بيتي .[راجع: • ۹۸]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی مرض و فات میں معذرت کے طور پر فرماتے ہیں کہ آج میں کہاں ہوں ،کل کہاں ہو نگا۔ حضرت عائشہ کے باری کے دن کو بہت دور سجھتے تھے ، جب میری باری کا دن آیا تو اللہ تعالی نے آپ ﷺ کواٹھالیا اس حال میں کہ آپ ﷺ میرے پہلواور سینے کے آج میں تھے اور میرے گھر میں وفن ہوئے۔

"لیت عباد فی موضه" لینی عذرتلاش کررہے تھے کہ کوئی ایساعذر ہوجائے کہ قیام حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوجائے ،توبار بار پوچھتے تھے کہ کل کہاں ہوں گا؟ کس کے گھر کی باری ہے؟ چنانچہ تمام از واج نے حضرت عائش کے گھر میں تنار داری کا فیصلہ کیا۔

• ٣٩ ا - حداث موسى بن إسماعيل: حداث أبوعوانة، عن هلال، عن عروة، عن عسائشة رضي الله عنهاقالت: قال رسول الله الله في مرضه الله يقم منه: ((لعن الله الله ودوالنصسارى، اتبخذوا قبورانبسائهم مساجد)). لولاذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خُشي أن يتخذ مسجداً. وعن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي . ورجع تمسم

حدثنا محمدبن منقالل: أحبرنا عبدالله: أحبرنا أبوبكربن عياش: عن سفيان التمار: أنه حدثه أنه رأى قبر النبي الله مسنما.

حدث افروة: حدثنا على هشام بن عروة ، عن أبيه: لما سقط عليهم الحائط في ، زمان الزليد بنعبد الملك أخذوافي بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنواأنهاقدم النبي ، فماوجد والحدد الملك حتى قال لهم عروة: لاوالله ماهي قدم النبي ، ماهي الاقدم

عمروضيااللهعنه.

" کنانی عروق بن الزبیر ولم یولدنی " یو می جمله معترضه کے طور پر ہلال کا تول نقل کیا کہ عروۃ بن الزبیر طاف نے میری کنیت رکھی تھی جبکہ میری کوئی اولا دنبیں تھی بعنی کنیت تو اولا دوالے کی ہوتی ہے۔ یہ جملہ بتانے کے لئے کہا کہ ہلال کا عروہ سے ساع ثابت ہے کیونکہ بیروایت ہلال ،عروہ سے روایت کررہے ہیں، تو بتا دیا کہ ان کا عروہ سے ساع ہے اور ملاقات ثابت ہے۔

حدثنا محمدين مقاتل: أحبرنا عبدالله: أحبرنا أبوبكربن عياش: عن سفيان التمار: أنه حدثه أنه رأى قبر النبي الله مستما.

قبرکو ہان نما بنا ناسنت ہے

سفیان تمّار کہتے ہیں کہانم ں نے خود نبی کریم 🦓 کی قبر مبارک کومسٹم دیکھالیعنی کو ہان کی شکل میں ما۔

اس سے پیتہ چلا کہ قبر کا کو ہان کی شکل میں ہونا مسنون ہے۔

بعض حضرات منظح اور مربع کہتے ہیں ، بیرحدیث ان کے خلاف جمت ہے۔اس سے بیر ہات معلوم ہوتی ہے کہ قبر کا اتنا بلند ہونا جس سے کو ہان بنایا جا سکے سنت ہے ،خلاف سنت نہیں۔

سلفی حضرات بیہ کہتے ہیں کہ قبر کو بالکل زمین کے برابر ہونا چاہیے اور ابوالہیاج اسدی کی روایت جو ابو وا و داور تر ندی میں آئی ہے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ فر مایا" أن لا أدع قبر أ مشرف الاسویت و لا تسمنسالاً الا طسست ، میں تمہیں اس کام کے لئے بھیجا ہوں جس کے لئے نبی کریم شے نے جھے بھیجا کہ جوتھو مر نظر آئے اس کومٹا دواور جو کوئی قبر بلندنظر آئے اس کو برابر کر دو۔ کہتے ہیں "سویت ہالاد ض" زمین کے برابر کر دو، معلوم ہواز مین کے برابر کرنا چاہیے۔ الا

لیکن جمہورکا کہنا ہے کہ مسویت کے معنی بمیشہ برابر کرنے کے بین ہوتے ہیں "و نفس و ما مسواها" اباس کے بیمعنی بین کرنا کہ بھی اتی بڑی جتنے ہاتھ اور کان بھی اسے بڑے جتنے پاؤں۔ بلکہ تسویہ کے معنی بین کرنا کہ ہر چیز کاحق اواکر دیا ، قاعدہ کے مطابق بنایا ۔ تو المنبی المسلم مسلما" کے بیمعنی ہوئے کہ جو قبر زیادہ بلند ہاس کو قاعدہ میں لے آؤاور قاعدہ ایک شرکا ہے جو یہاں سفیان کی عبارت سے پنہ چل رہا ہے کہ آپ کا قبر مبارک مستم تھی۔ ۱۸۲

اس طرح حدیث میں آیا ہے کہ قبروں کو نہ روند و،اس طرح قبروں پر بیٹھنے سے اور نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا،ان احکامات پڑمل تب ہوسکتا ہے جب قبر کاعلم ہو،اگر قبر بالکل زمین سے برابر ہوتو پھر کیسے پہند چلے گا کہ بیقبر ہے،اس لئے بیڈیال بالکل غلط ہے کہ قبر بالکل زمین کے برابر مونی جا جئے۔ ١٨٣

ابوداؤد میں ایک روایت آئی ہے، جو قاسم بن محد کی ہے کدانہوں نے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے ورخواست كى كدمجهة قورمباركدكي زيارت كرايئ ، كتية بين كد "كشفست لسي عن ثلاثة قبور" حضرت عا کشٹرنے کیٹر اکھول کر مجھے تین قبریں دکھا ئیں جونہ تو زمین سے ملی ہوئی تھیں اور نہ بہت بلند تھیں بلکہ ورمیانی تھیں ،اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بالکل زمین کے ہرابر نتھیں۔ سم 14

حدثنافروة: حدثنا على هشام بن عروة ، عن أبيه: لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بنعبد الملك أخذوافي بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنواأنهاقدم النبي الله فسماو جدوا أحداً يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لاوالله، ماهي قد م النبي ك، ماهي الاقدم

١٨١ ، ١٨٢ ، ٣٨ وقال البليث : حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه يستحب أن تسنم القبور ولا ترفع ولايكون عليها تراب كثير ، وهو قول الكوفيين والثوري ومالك وأحمد ، وأختاره جماعة من الشافعية منهم المزني : أن القبور تسنم لأنها أمضع من المجملوس عليها ، وقال أشهب وابن حبيب : أحب الى ان يستم القبر ، وأن يرفع فلايأس . وقال طاوس : كان يعجبهم أن يرفع القبر شيئا حتى يعلم أنه قبر .

وادعى القاضي حسين احمد اتفاق اصحاب الشافعي على التسنيم، ورد عليه بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح ، كما نص عليه الشافعي ، وبه جزم الماوردي وآخرون . وفي (التوضيح) : وقال الشافعي : تسطح التقبيور ولا تبسني ولا تبرفع وتكون على وجه الارض نحواً من شير . قال : ويلغنا أن النبي ﷺ سطح قبر ابنه ابراهيم ، عبليته المسلام ، ووضيع عليه الحصباء و رش عليه الماء ، وأن مقبرة الانصار والمهاجرين مسطحة قبورهم ، وروى عن مَالُكَ مَعَلَهُ وَأَحْتِجَ الشَّاقِعِي أَيْضًا بِمَا رُويِ الترمذي عِن أَبِي الهِياجِ الاسدى، واسمه حيان . قال لي علي : الا ابعثك على ما بلغنى عليه رسول الله عُلِيِّة : (( أن لا أدع قبراً مشرفا الاسويته ، ولاتعثالاً الاطمسته))، فمن أراد التفصيل لُلير اجمع ، مستن الترمذي ، (٥٦) ياب ماجاء في تسوية القهوز ، وقم : ١٠٢٩ ، ج : ٣٠ ص : ٣٢٧ ، دار احياء التواث العربي ، بيروت ، وسنن ابي داؤد ، (٤٢) باب في تسوية القبر ، رقم : ٣٢١٨ ، ج : ٣ ، ص: ١٥ ٢ ، دارالفكر ، وعمدة

١٨٣ وبسما روى أبو داؤد عن القاسم بن محمد قال : دخلت على عائشة رضي الله تعالىٰ عنها ، فقلت : يا أماه اكشفى لى قبر رسول اللَّه عَلَيْهُم ، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطنة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء ، رأيت رسول الله عَلَيْكُ مقدماً ، وابابكر راسه بين كتفي النبي تَنْكُ وعمراً راسه عند رجلي النبي تَنْكُ . عمدة القاري ، ج: ٢ ، ص: ٩ - ٣ ، وسنن أبي داؤد (٤٣) باب في تسوية القبر ، وقم: ٩ ٢ ١ ٢ ، ج: ٣٠ ص: ١٥ ٢ ، دارالفكر .

عمررضياللهعنه.

حفرت عروة اپنے والد حفرت زبیر علی سے روایت کرتے ہیں کہ ''لسما سقط المحافط فی زمان السولیسد بسن عبد السملک '' یواس واقعہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں جب ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں مبحد نبوی (علمی صاحبھا الف الف تحیة) کی توسیع کا اراوہ کیا گیا، حضرت عاکشہ کے حجرة مبارکہ کے بیل مبت قبلہ ہے اور جہت مشرق میں ازواج مطہرات کے حجرات تھے، جن میں ازواج مطہرات رہتی محسل ۔

جب مبحد کی توسیع کاارادہ کیا گیا تو ان حجرات کومنہدم کیا گیا اورمسجد میں شامل کیا گیا ،تو اس وقت کی بات ہے کہان پرکسی عمل کے دوران دیوارگرگئ ۔

''أحذوافی بنائه''اس کوبنانا شروع کیا''فہدت نہم قدم'' جب کھدائی وغیرہ کی توزیین سے ایک قدم ظاہر ہوگیا''فیفز عوا''لوگ گھبرائے''و ظنوا ابنها قدم النبی ﷺ "اور گمان ہوا کہ کہیں بیر کاردوعالم ﷺ کا قدم مبارک نہ ہو، لہذا گھبراگئے کہ یہ کیا ہوگیا کہ ہماری کھدائی کے نتیج میں سرکاردوعالم ﷺ کے جسداا طہر کا یجھ حصہ باہر آگیا۔

''فما وجدوا أحداً يعلم ذالك ''اوركولى اليا آ دى موجودُ بين تفاجوية تاسكے كهيكس كا قدم ہے؟ '' حتى قبال لهم عروة: لاوالله ما هى قدم النبي ﷺ'' يہاں تك كه مخرت عروة بن زبر شنے كہا''لا والله ما هى قدم النبى ﷺ. ماهى إلا قدم عمود ضي الله عنه: بلكه يه حضرت عمر ﷺ كا پاؤں ہے، ان كے حليے سے انہوں نے پہچانا۔

آ گے د دسری روایت ہے:

ا ٣٩ ا ـ وعن هشام،عن أبيه ،عن عائشة رضي الله عنها ألها أوصت عبدالله ابن الزبير: لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع. لا أزكى به أبداً. [انظر: ٢٣٢٤] ١٨٥]

عا ئشەصدىقة كى تواضع وائكسارى

عن عائشة رضي الله عنها ألها أوصت عبدالله ابن الزبير .

حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زبیر ﷺ کو وصیّت کی کہ مجھے ان کے ساتم لیعنی حضورا قدس اورشیخین کےساتھ نہ دفن کرنا بلکہ میرے سوکنوں کے ساتھ بقیع میں دفن کرنا ، حالا نکہ قبر کی جگہ خالی تھی لیکن ﷺ

۱۸۵ انفردیه البخاری.

پھر بھی حضرت عائشٹ فی ہاں فن کرنے ہے منع فر مایا اور بید کہا کہ ''وا د ف نبی مع صواحبی بالبقیع '' مجھے اپنی دوساتھ نیں بینی دوساتھ نیں دوسری از واج مطبرات جو بقیع میں مدفون میں ان کے ساتھ بقیع میں فن کرنا اس لئے کہ ''لااذ تحسی بسیہ احدا'' میں نہیں جا ہتی کہ اس فن کی وجہ سے میرانز کیہ کیا جائے یعنی کل کوکوئی ہہ کہے کہ دیکھو حضرت عائش کی کتنی فضیلت ہے کہ درسول اللہ فی اور شیخین کے برابر میں مدفون ہے۔ تو اس کے ذریعہ میرانز کیہ کیا جائے ، یہ مجھے پہند نہیں بلکہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ جومعا ملہ فرما کیں وہ میرے مل کی بنیاد پر فرما کیں۔

بید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تواضع تھی اور ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کرناتھا کہ انسان کا اصل مداراس کے اعمال پر ہے، کسی بزرگ کے قریب وفن ہوجانا اس وقت تک مفید نہیں جب تک ایمان اور عمل صالح کا پچھ حقد نصیب ہے وہ بیتمنا کرے کہ میں یہاں وفن ہوجا وال جیسا کہ آگے حدیث میں آر ہاہے کہ حضرت فاروق اعظم معلی نے با قاعدہ ورخواست کی کہ مجھے بہاں وفن کیا جائے، لیکن تنہا اس پر تکیہ کر لینا ورست نہیں اور جیسا کہ اگلی حدیث میں آر ہاہے کہ جب حضرت عارض اعظم نظام نے حضرت عاکش نے فرمایا تھا کہ میرا ہی عرفی نے حضرت عاکش نے اس جگہ وفن ہونے کی درخواست کی تو حضرت عاکش نے فرمایا تھا کہ میرا ہی چاہتا ہے کہ یہاں پر میں وفن ہوں کیکن میں این اوپر آپ کو ترجی ویتی ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عاکش تھی نبید میں رائے تبدیل ہوگئی۔

٣٩٢ الحداثا قتيبة : حداثا جريربن عبدالحميد: حداثا حصين بن عبدالرحين، عن عمروبن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي اللهنة قال: ياعبد الله بن عمر، اذ هب إلى أمّ السمومنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام. ثم ملها أن أدفن مع صاحبي، قالت: كنت أويده لنفسي فلأو ثرنه اليوم على نفسي، فلما أقبل قال له: لمديك؟ قال أذنت لك ياأمير المؤمنين. قال: ماكان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمربن الخطاب، فإن أذ نت لي فادفنوني و إلا فردوني إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحداً احق بهذا الأمر من طؤ لاء النفر اللهن توفي رسول الله الله وهو عنهم راض. ف من استخلفوا بعدي فهو الخليفة السمواله وأطبوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة و الزبير، وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن فاسمواله وأطبوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة و الزبير، وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشريا أميرا لمؤ منين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ماقد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال: لبتني يا ابن أخي وذلك كفافا لاعلي و لا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمها جرين الألتني ولين خيراً: أن يعرف لهم حقهم، وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خبرا، الذين ولين خيراً: أن يعرف لهم حقهم، وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خبرا، الذين

# حضرت فاروق اعظم ﷺ کی وصیت

یهال حضرت فاروق اعظم کے مل پر ذراغورکریں که شروع میں پیغام بھیجا کہ جاکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پچھیں ''أن ادف مع صاحبی قالت: انہوں نے کہا'' کست اریدہ لنفسی فلا و شرف الله علی نفسی' یعنی میں اب اپنے او پر حضرت عمر ظاہ کوتر جج دول گا۔''فیلما اقبل' جبوہ پیغام دینے والاحضرت عمر ظاہ کی ہے۔ اس سے پوچھا''مالدیک؟'' یعنی کیا جواب ملا؟''قبال: أذنت لک باأمير السوم منین قال: ما کان شیء أهم إلی من ذالک المضجع' میرے نزدیک اس سے اہم بات کوئی نہیں تھی کہ جھے وہاں ون ہونے کی جگر ل جائے۔

ليكن "فإذاقبضت" جب ميراانقال بوجائة "فاحملوني "توجيحا على كرلے جانا" فيم سلموا" اوردوباره سلام كرنا" فيم قبل: يستأذن عمر بن المخطاب "اور صرت عائش وضى الله عنها سے كہنا كه عمر بن الخطاب على الله عنها سے كہنا كه عمر بن الخطاب على الله عنها من الله عنها من كه على الخطاب على الله عنها و المسلمين "الخطاب على الله عنها و المسلمين " الخطاب على الله عنها و المسلمين المسلمين " الراس وقت اجازت دے ديں تب تو جھے وہال وفن كردينا، ورند جھے مسلمان كے عام مقابر ميں لے جانا۔

ید حضرت فاروق اعظم عظمی احتیاط ہے کہ کہیں ایبانہ ہوکہ حضرت عمر عظم کے رعب کی وجہ ہے یا مرقت کی وجہ سے پہلے اجازت دے دی ہو ،اس لئے فرمایا کہ دفن سے پہلے دوبارہ اجازت لے لینا،اگر اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے درنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔

یبال تک تو وفن کا واقعه تفاءاس کے بعد حضرت عمر اللہ نے وصیت شروع فرمائی ، فرمایا''إنسی الاأعلم أحداً أحق بهذا الامر' الالمر سے خلافت مراوب۔

''من هؤ لاء النفر الذين توفي رسول الله کاوهو عنهم راض'' بين خلافت كاحل داران چند لوگول كسوانيين شجمتا كدرسول الله الله كان اس حالت بين وفات يائى كدان سے راضى شخے۔

''فسمن استنجىلىفوا بىعىدى فهوالسخلىفة'' جَسْكُوبِيلُوگ خليفە بنادىن وبى خلىفە بوگااور چە آدميول كانام ليا''فساسسمىعىوالىە واطيعوا'' جس كوبىخلىفە بنادىن اس كى اطاعت مىں كام كرو''فسسمى

۱۸۱ انفرد به البخاري .

عشمان وعلیا وطلحة والزبیر،وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبی وقاص" ان چ آدمیوں کے نام لئے کہ بیہ وہ جیں جن سے آنخضرت ان کے آدمیوں کے نام لئے کہ بیہ وہ جیں جن سے آنخضرت اللہ کرونت تک راضی تھے، میں خلافت ان کے سیر دکر تا ہوں بی جس کوخلیفہ بنادیں وہ خلیفہ بن جائے۔

"وولي عليه شاب من الأنصار فقال: انصار كايك نوجوان آئ ورا كرعرض كيا"ابشو ياميوالم مؤمنين ببشوى الله، كان لك من القدم في إلاسلام ماقد علمت" آپ يخش فرى قول يج كرآپ كواسلام مين قدامت عاصل بوه قدامت جوآپ كومعلوم بي يعني آپ قديم سے مسلمان موت -

ثم استخلفت فعدلت" پھرآپ کے بعد اللہ تعالی آپ نے عدل سے کام لیا"ثم الشهادة بعد هداک آپ نے عدل سے کام لیا"ثم الشهادة بعد هداک آپ کوشهادت کامرتبہ بھی عطافر مایا"فیقال: هداک آپ کوشهادت کامرتبہ بھی عطافر مایا"فیقال: لیتنی بیا ابن احبی و ذالک کفافا لاعلی و لالی " اس کے جواب بیس حضرت عمر علی نفر مایا: کاش اے میرے بیشتیج بیمعالمہ برابر سرابر ہوجائے لیعنی ندمیر سے اور پکوئی حق رہے اور ندمیر اکوئی حق رہے۔مطلب بیہ کہند مجھے عذاب ہواور نہ تو اب ہو، برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو بھی اللہ تعالی کافضل وکرم سمجھتا ہوں۔

اندازہ لگائے کہ آخرونت کیافر مارہے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود جووہ اپنے کا 'ل ہے سُن چکے ہیں کہ '' عسمو فی المجند ''اور'' لمو کان بعدی نبی لگان عموین خطاب'' پھر بھی یہ کہ رہے ہیں کہاگر اس عالم میں برا برسرا بربھی چھوٹ جاؤں تو میں اللہ کافضل سمجھوں گا۔ اس واسطے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بل بوتے پر نجات نہیں پاسکتا ،کوئی کتنا ہی عمل کرے وہ بارگاہ اللی میں کوئی استحقاق نہیں رکھتا۔ اس لئے فر ماتے ہیں کہ اگر برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو بھی اللہ تعالی کافضل وکرم ہے، چہ جائے گھڑواب ملے۔

"أوصى المخليفة من بعدى بالمها جرين الاولين خيراً" مير \_ بعد جوظيفه بين مين أسه مهاجرين اوّلين كا خاص طور پرخيال ركيني كي وصيّت كرتا بول "خيه سراً" ان كى بعلائى كى وصيّت كرتا بول "أن يعسر ف لهم حقهم وأن يسحفظ لهم حرمتهم ، وأوصيه بالأنصار خيرًا" اورانسار كيلي بهى خير كى وصيّت كرتا بول "المذين تبو و الله المدار والايمان" جن كوتر آن في "المذين تبو و الله الدار والايمان" فرمايا يعنى انهول في مهاجرين اورايمان والول كوشكانديا، "أن يقبل من محسنهم ويعفى من مسينهم "اور مين وصيت كرتا بول كدان كي جوا يحمل كرفي والله عين ان كوتول كرين اور جويم كل كرفي والله بين ان كوتول كرين اور جويم كل كرفي والله بين ان سي درگر ركرس -

وأوصيمه بدامة اللهوذمة رسوله " اورسي اس كووسيت كرتابون كدالله اوراس كرسول الله كل

ذمته داری کو پوراکرے"أن يوفى لهم بعهد هم "جولوگ الله اوراس كرسول الله كذمته من بيل يعنی ذم داری کو پوراکرے"و أن يقسات من ورانهم "اوران کی جفاظت كے لئے قال کرے"و إن لا يكلفو افوق طاقت ہم "اوران کوكس اليے مل كا مكلف نه كيا جائے جوان كی طاقت سے ماوراء ہو يا تواس سے مرادائل ذمته بيل اور يا پھروہ سارے لوگ مراد بيل، جن كی الله اوراس كے يسول الله في ذمته وارى لی ہو۔

سوال: روضۂ اقدس میں جوجگہ خال ہے، کیااس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے؟ جواب: جی ہاں، یہ بات صحیح ہے، جوجگہ خالی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔

#### (٩٤)باب ماينهي من سب الأموات

# مردوں کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کا بیان

٣٩٣ ا حدثنا آدم: حدثناشعبة، عن الأعمش ، عن مجاهد، عن عائشة رضي الله عنها قالت :قال النبي الله الله الأموات فإنهم قدافضو اللي ماقدموا)).

ورواه عبدالله بن عبدالقدوس ومسحسد بن أنسس عن الأعمس. تأبُّقُّد علي بن الجعدوابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. [انظر: ٢١١٦هم لـ عن عن شعبة الطر: ٢١١٦هم لـ عن الله علي المالة علي المال

جود نیاہے جانچکے ہیں ان کو بُر ابھلامت کہو، اس واسطے کہ وہ اس عمل تک پینچ گئے ہیں جو انہوں نے آگے بھیں جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تم خواہ مخواہ ان کی برائی کر کے اپنے آپ کو کیوں غیبت میں مبتلا کرتے ہو۔ اس واسطے فر مایا" لا تسبوّا الاموات فانھم قد افضوا الی ماقدموا" میں مبتلا کرتے ہو۔ اس واسطے فر مایا" لا تسبوّا الاموات فانھم قد افضوا الی ماقدموا"

اس سے کا فرنہیں بلکہ سلمان مراد ہے، کیونکہ کفر کی برائی کی جاسکتی ہے،جبیبا کہ اگلاباب ہے۔

# (۹۸)با**ب ذکرشر**ارالموتی مردول کی برائی کابیان

٣٩٣ ١ ـ حدثنا عمربن حفص:حدثناأبي:حدثنا الأعمش:حدثني عمروبن مرة،عن

۱۹۱۰ وفي سشن النسالي ، كتاب الجنائز ، باب النهى عن سب الأموات ، رقم: ۱۹۱۰ وسنن أبي داؤد ، كتاب الأدب، باب في المسند الأدب، باب في المسند أحمد ، باقى مسند الأنصار ، باب باقى المسند السابق، رقم: ۲۳۲۹ ، ومنن الدارمي ، كتاب السير ، باب في النهى عن سب الأموات، رقم: ۲۳۲۹ .

۱۸۸ ابداہب (جس کا نام عبدالعزی مین عبدالمطلب ب) آخضرت والا کا حقیقی چاتھا، کین اپنی کفروشقا وت کی وجہ سے حضور والا اللہ بعر بن وشن تھا۔ جب آپ والی کی بعث میں بیغام حق سنا ہے بید بخت پھر پھیکنا ، حق کہ آپ کے پائے مبارک ابولیان ہوجاتے اور زبان سے کہتا لوگوائس کی بات مت سنوں شخص (معا واللہ) جمونا بیدین ہے کہی کہتا تھر ہم سے ان چزوں کا وعدہ کرتے ہیں جو مرنے کے بعد ملیکی ، ہم کوتو وہ چزہوتی نظر نیس آتی، مت سنوں شخص (معا واللہ) جمونا بیدین ہے کہی کہتا تھر ہم سے ان چزوں کا وعدہ کرتے ہیں جو مرنے کے بعد ملیکی ، ہم کوتو وہ چزہوتی نظر نیس آتی، محروف لی باتوں سے کوئی چزئیس ویک کہتا " تب المحما ما ادی فیکھا شینا معا یقول محمد" میں اور کی جزئیس ویک ہوگا ہواں کرتا ہے )۔

ایک مرتبر حضور وظانے کوہ صفا پر چڑھ کرسب کو پکارا، آپ کی آواز پرتمام لوگ جھے ہوگئے آپ وظانے نہاہت مو ٹر پیراپیش اسلام کی دعوت دی ، ابواہب بھی موجود تفا کہنے گئا '' بب لک سائسر المہوم المهذا جمعتنا '' (لینی توز باد ہوجائے کیا ہم کوائی بات کے لئے تھے کیاتھا) اور روح المعانی بیل بعض نے نقل کیا ہے کہ اس نے ہاتھوں میں پھراٹھایا آپ کی طرف چینے ، فرض اس کی شقادت اور حق سے عدادت اعتباء کو کئی بھی محتمی ، اس پر جسب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا کہ آگر بھی تھی بات ہونے والی ہے تو میرے پاس مال واولا و بہت ہے ، ان سب کو قد بیش وے کرعذاب سے چھوٹ جاد تگا ، اس کی بیوی ام جیل کو بھی تغیر الظیمان سے مدتمی ، جود شخی کی آگ ابولہب بھڑ کا تا تھا ، بیوورت کو یا کشریاں ڈال کراس کواور تیز کر تی تھی۔

سورہ نہ الراب) ہیں دونوں کا انجام ہتلا کیرسٹنہ کیا ہے کہ مرد ہویا حورت ، اپنا ہویا پیگان ، ہوا ہویا جھوٹا جوش کی ہے۔ وت پر کمریا تدھے گاوہ آخر کار الیل اور تباہ و ہر باد ہوکرر ہے گا۔ پینجبر کی قرابت قریبہ بھی اس کو تباہی ہے سے گی ۔ یہ ابوابیب کیا ہاتھ جھٹک کریا تیں بنا تا اور اپنی قوت ہاز و پر مغرور ہوکر خدا کے مقدس ومعموم رسول کی طرف دست در ازی کرتا ہے! مجھ لے کہ اب اس کے ہاتھ ٹوٹ بچکے۔ اس کی سب کوششیں تن سے دیائے کی ہر با د ہو چکیں اس کی مرداری بھیشہ کے لئے سٹ گئ ، اس کے اعمال اکارت ہوئے اس کا زورٹوٹ کیا ، ادروہ خود تباہی کے کڑھے ہیں بھی چکا۔

کیتے ہیں وغز وہ بدرے سات روز بعداس کے زہر لیاتھ کا ایک داندلکلا اور مرض لگ جانے کے خوف سے سب کھروالوں نے الگ ڈال دیا ، وہیں میکیا اور تین روز تک لاش بول ہی پڑی رہی ،کس نے نداٹھائی ، جب سرنے لگی ، اس وقت میشی مردوروں سے اشوا کر دبوائی ،انہوں نے ایک گڑھا کھودکراس کوایک ککڑی سے اندرڈھلکا دیا اور پھر سے بحرد ستے ، بیڈو دنیا کی رسوائی اور بربادی تھی۔ولعلماب الآ بحوۃ اکہو و کالو یعلمون ، تغییر عاتی ،سورۃ اللمب ،ف ،ابص ۲۰۰۱ ۔

1/4 وفي صحيح مسلم ، كتاب الأيمان ، باب في قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين، رقم : ٣٠٤ ، ومنن الترمذي، كتاب تـفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة تبت يدا، رقم : ٣٢٨٦ ، ومستد أحمد ، وه ن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس، رقم : ٣٤١٣ ، ٢٢٧٣ . معلوم ہوا کہ جوشرار موتی ہیں اور کفار ہیں ان کی برائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ،ان کے کفراور برے کاموں کا ذکر کرسکتے ہیں لیکن طاہر ہے اس کومشغلہ بنالینا پیندیدہ نہیں ،البتۃ اگران کا ذکر آ جائے توان کے برے کاموں پران کی بُرائی کی جاسکتی ہے۔

دوسرانسخد بي اقال حدثنا الأعمش "اس صورت من عمر وبن حفص براوراست استاذ بول عير

# <u>☆☆☆☆☆</u>

#### اللهراخنرلنا بالخير

كمل بعون الله تعالى الجزء الرابع من "انعام البارى "ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس: أوّله كتاب الزكاة ، رقم الحديث: ١٣٩٥.

نسال الله الإعانة والتوفيق لا تمامه والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وقائل الغر المحجلين وعلى الله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم اللين.

آمين ثمر آمين يا رب الحالمين ـ

# شيخ الاسلام مولا نامفتي **محرقق عثانی** صاحب دامت برکاتهم شيخ الحديث جامعه دارالعلوم كراچی

كِ مَرانفذراورزندگى كانچوژانهم موضوعات كيسٽول كي شكل بيس

| ٠٠ سر کيسٽوں ميں                                 | درس بخاری شریف (مکمل)                            | ☆                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                  | کتاب البیوع ورس بخاری شریف عصر حاضر کے و         | ☆                                  |
| ۲ کیسٹوں میں                                     | أصول افتاء للعلماء والمتخصصين                    | ☆                                  |
| ۲۰ کیسٹوں میں                                    | دورهٔ اقتصادیات                                  | $\stackrel{\leftrightarrow}{\sim}$ |
| ۵ کیسٹوں میں                                     | دورهٔ اسلامی بینکاری                             | ☆                                  |
| ۵۱ کیسٹوں میں                                    | د درهٔ اسلامی سیاست                              | ☆                                  |
| ا عرد                                            | تقريب تكمله فتح الملهم                           | ☆                                  |
| ) - ا عدد                                        | علاءادرد بني مدارس (بموقع ختم بخاري ١٩٣٥ هـ      | ☆                                  |
|                                                  | جبا داورتبليغ كا دائر ه كار                      | ☆                                  |
|                                                  | افتتاح بخارى شريف كے موقع پر تقرير دل پذير       | ☆                                  |
|                                                  | زائرین حرمین کے لئے ہدایات                       | ☆                                  |
|                                                  | زكوة كى نصليت واجميت                             | ☆                                  |
| س پیسٹوں میں                                     | والدين كے ساتھ حسن سلوك                          | ☆                                  |
|                                                  | امت مسلمه کی بیداری                              | ☆                                  |
| ئے مذموم ، فاستبقو االخیرات ،عشق عقلی وعشق       | جوش وغضب، حرص طعام، حسد، کبینه اور بغض، دینا     | ☆                                  |
| ئاماه رمضان المبارك كابيان <sub>-</sub>          | طبعی،حب جاه وغیره اصلاحی بیانات اور هرسال        |                                    |
| گسل نمبرا تا ۲۰۰۰ کیسٹوں می <u>ن ۱۳۳۰ ہے</u> تک۔ | اصلاحی بیانات به بیمقام جامعه دارالعلوم کراچی بش | ঠ                                  |
| شر<br>شر                                         | حراءر يكاردْ نَك سين                             |                                    |

حراءر بیکارڈ نگ سینٹر ۱۳۱۸، ڈبل روم، کے اربیا کورنگی، کراچی۔ پوسٹ کوژ: ۵۴۹۰۰

E-Mail:maktabahera@yahoo.com + +9221-5031039: فن

# تصانف شخ الاسلام حفزت مولا نامفق محرتق عثاني صاحب حفظه الله تعالى

| عدالتي فيصلي                                    | ☆       | انعام الباري دروس بخاري شريف محطله | ☆   |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----|
| فردکی اصلاح                                     | ☆       | اسلام اورجد بدمعيشت وتجارت         | ☆   |
| فقني مقالات                                     | ☆ .     | اندلس میں چندروز                   | ☆   |
| تاثر حفزت عار في "                              | ☆       | اسلام اورسياست حاضره               | ☆   |
| ميرے والدميرے شخ                                | ☆       | اسلام أورجدت يسندي                 | ☆   |
| ملکیت زبین اوراس کی تحدید                       | . ☆     | اصلاح معاشره                       | ☆   |
| نشری تقریریں                                    | ☆       | اصلاحی خطبات                       | ☆   |
| نقوش رفتگان                                     | ☆       | اصلاحي مواعظ                       | ☆   |
| نقاذشر بعت اوراس کےمسائل                        | ☆       | اصلاحی مجالس                       | ☆   |
| نمازیں سنت کے مطابق بڑھیے                       | ☆       | احكام اعتكاف                       | 众   |
| ہمارے عاکلی مسائل                               | ☆       | ا کابر د یوبند کمیا تھے؟           | ☆   |
| جارامعاثي نظام                                  | ☆       | آسان نيكياں                        | ☆   |
| بناراتعكيي نظام                                 | ☆       | بائبل ہے قرآن تک                   | ☆   |
| تكمله فتح الملهم (شرحصحيح مسلم)                 | ঠে      | بائبل کیاہے؟                       | ☆   |
| ماهي النصرانية؟                                 | 圿       | يُرنوردعا كين                      | ☆   |
| نظرة عابرة حول التعليم الإسلامي                 | ☆       | <u> تاڅ</u>                        | 忿   |
| احكام الذبائح                                   | ☆       | تقليد کی شرعی حیثیت                | ☆   |
| بحوث في قضايالقيهة المعاصره                     | ☆       | جبان دیده (بیس ملکول کاسفرنامیه)   | ☆   |
| An Introduction to Islamic Finan                | ce      | حفريت معاويه ﷺ اور تاريخي حَقالَق  | ☆   |
| ☆ The Historic Judgement on Inte                | erest   | جي <i>ت حديث</i>                   | ☆   |
| ☆ The Rules of I'tikaf                          |         | حضور ﷺ نے فرمایا (انتخاب حدیث)     | ☆   |
| ☆ The Language of the Friday Kh                 |         | تحكيم الامت كے سياسي افكار         | ☆   |
| ☆ Discourses on the Islamic way o               | of life | درس ترندی                          | ☆   |
| ☆ Easy good Deeds                               |         | ونیامرے آھے (سفرنامہ)              | ☆   |
| ☆Sayings of Muhammad ﷺ<br>☆ The Legal Status of |         | و يني مدارس كانصاب ونظام           | : ☆ |
| following a Madhab                              |         | ذِكْر و <i>فكر</i>                 | ☆   |
| ☆ Perform Salah Correctly                       |         | صيط ولا دت                         | ☆   |
| ☆ Contemporary Fatawa                           |         | عیرائیت کیاہے؟                     | ☆   |
| ☆ The Authority of Sunnah                       |         | علوم القرآن '                      | ☆   |
|                                                 |         | - <b>,</b> t                       |     |

#### فقه المعاملات ﴿ انعام البارى جلد ٢٠١ ﴾ كى خصوصيات و اهميت از: شُخ الاسلام منى محمر تقى عثمانى ساحب مد فلام العالى

#### معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ

معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ یتی کہ چندسوسالوں سے مسلمانوں برغیر مکلی اورغیر مسلم سیاسی افتد ارمسلط ریاا وراس غیرمسلم سیاسی افتد ار نے مسلمانوں کوزیادہ سے زیادہ اس بات کی تواجازت دی کہوہ ایپنے عقائد پر قائم رہیں اورمسجدوں میں عبارات انجام دیتے رہیں، اپنی انفرادی زندگی میں عبارات کا اہتمام کریں لیکن زندگی میں تجارت (Business) ومعیشت (Economy) کے جوعام کام ہیں وہ سارے کے ساریے ان کے ا بن قوانین کے تحت چلائے گئے اوروین کے معاملات کے احکام کوزندگی سے خارج کردیا گیا، چنانچے مجدو مدرسہ میں تووین کا تذکرہ ہے کیکن بازاروں میں ،حکومت کے ایوانوں میں اور انصاف کی عدالتوں میں دین کا ذکر اور اس کی کوئی فکرنہیں ہے۔ بیسلسلداس وفت بسے شروع ہوا جب سے مسلمانوں کا سیاسی اقتدار ختم ہوا اور غیرمسلموں نے اقتدار پر قبعنہ کیا۔ چونکہ اسلام کے جومعاملات سے متعلق ا حکام بیں وہ عمل میں نہیں آ رہے تھے اور ان کاعملی جلن دنیا میں نہیں رہااس لئے لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت گھٹ گئی اور ان پر بحث ومباحثہ اور ان کے اندر تحقیق واستنباط کا میدان بھی بہت محدود ہو کررہ گیا۔لیکن اس وقت اللہ ﷺ کے نصل و کرم سے سارے عالم میں ایک شعور پیدا ہور ہائے اور وہ شعور بیہ کہ جس طرح ہم اپنی عبارتیں شریعت کے مطابق انجام دینا جا ہے ہیں اسی طرح اپنے معاملات کو بھی شریعت کے سانتھے میں ڈھالیں ، بیقدرت کی طرف ہے ایک شعور ہے جوساری دنیا کے مسلمانوں میں رفتہ رفتہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے اور اس کا متیجہ بیر ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کی ظاہری شکل وصورت ادر ظاہری وضع قطع کود کیچے کر دوروورتک بیر گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ پیرمتندین ہوں کے لیکن اللہ ﷺ نے ان کے ول میں حرام مال کی نفرت اور حلال مال کی طرف رغبت پیدا قرمادی۔ اب وہ اس قکر میں ہیں کہ سی طرح ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہوجائیں وہ اس تلاش میں ہیں کہ کوئی جاری رہنمائی کرے بیکن اس میدان میں رہنمائی کرنے والے کم ہو گئے ۔ ان کے مزاج و مزاق کو سمجھ کران کے معاملات اورا صطلاحات کو بمجد کر جواب دینے والے بہت کم ہوگئے اس وفت ضرورت تو بہت بڑی ہے کیکن اس ضرورت کو بورا کرنے والے افراد بہت کم ہیں۔

اس لئے میں عرصد دراز ہے اس فکر میں ہوں کہ دین مدارس کے قلیمی نصاب میں ' فیق السعاملات ''کو خصوصی اہمیت دی جائے ، میہ بہت ہی اہمیت والا باب ہے اس لئے خیال میہ ہے کہ '' کتاب البیوع'' سے متعلقہ جو مسائل سانے آئیں انہیں وراتفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تا کہ کم از کم ان سے واقفیت ہوجائے۔ بہر عال انعام الباری جلد ۲۰۰ انہی اہم ابحاث پر مشمل ہے۔

# بشارت عظمئي

حضرت مولا ناشخ الاسلام مفتی محرتی عثانی صاحب هفطه الله تعالی جہاں فقیه عصر، عالم اسرار شریعت، شیخ طریقت ، زمد وورع کے عادی ،علم وعمل کے دائی ،عدل وافعا ف کے قاضی ، ماہر قانون ومعاشیات اور بے شار طالبان سلوک کیلئے مرکز فیض رسانی اوراصلاح باطن اور تزکید نفس کا مرجع ہیں ؛ وہاں آپ درس بخاری شریف کے کتاب المغازی میں میدان حرب وضرب کے مجامد ، شمشیر وسنان کے استا دنظر آتے ہیں آپ کا حرس بخاری حوصلہ کو بلند کرتا ، ہمت کو بڑھا تا ، جذبہ جہاد کو گرما تا ہے ، آپ کی آپ کا درس مغازی ' سن کراور پڑھ کردا نائی اور بصیرت ترتی کرتی ، دورا ندیشی بڑھتی ، حزم واحتیا طکی عادت پیدا ہوجاتی ہے ، احقاق حق اور ابطال باطل کی قوت ترتی کرتی اور قوت فیصلہ بڑھ جاتی ہے ۔

آ ہے !ان ملمی جواہر کوزیا دہ سے زیادہ طلبہ علم حدیث تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔

وابطه: مكتبةالحراء

8/131 سكيٹر 36A ۋېل روم، كاريا، كورگى، كراچى، پاكستان ـ. نون: 5031039، 5031689

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneis!am.com

website:www.deeneislam.com

# علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ

# www.deenEislam.com

#### اغراض ومقاصد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پنچانا ہے اور اس کے ساتھ عصرِ حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے سی بھی شعبہ سے ہو، اس کے بارے میں قرآن وسنت کی روثنی میں صبح رہنمائی کرتا ہے۔

توان رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو بی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات ہے آگاہی بھی پروگرام بیں شامل ہے۔

اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط نہیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔

نیز صدر جامعه دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظله مفتی اعظم پاکستان ، شخ الاسلام جسٹس (ر) شریعت ایپلٹ بنج سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب حفظه الله اور نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی مدظله کی ہفتہ واری (جمعہ اتوار ومنگل) کی اصلاحی مجانس ، سالانہ تبلیفی اجتماع مور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریم بھی اب انٹرنیٹ پراس ویب سائٹ برشنی جاسکتی ہیں ، اس طرح آپے مسائل اوران کاحل" آن لائن دارالا قام" اور مدارس دینیه کے سائل نامانی جاسکتی ہیں ، اس طرح بیٹے ہا سائی استفادہ کیا جاسکتی ہیں ، اس طرح بیٹے باسانی استفادہ کیا جاسکتی ہیں ۔

دالطر

Cell:00923003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com E-Mail:info@deeneislam.com WebSite:www.deeneislam.com